

ر المالية الما

# دَارُلافِیا جَامِعَه فَارُوقِیهِ کراچی کے زیرنِگرانی دَلائل کی تخرِیج و حَواله جَاتِ اَ وَرَحْبِیدِوْرُکْتَابَرَتَ کیبساتھ



مُنفِيَّ الْمُرَضِّرُتُ مُولَّا نَامُفِي مُنفقَ المُمَّالِيَّ اللهُ دِهْ لَوْتَى شَكِّلَهِ كِفَايتُ اللهُ دِهْ لَوْتَى



كِتَابُ البُيوع، كِتَابُ الرَّبُول، كِتَابِ الصَّفِ، كِتَابُ الشَّكَةِ وَللْصُمَادَبَنِ كِتَابُ الوَدِيعِينَ ، كِتَابُ الدَّكُونِ ، كِتَابُ الْهِبَن والعَارِينَ ، كِتَابُ الْعَصَبِ كِتَابُ الرُّحْحِيَّة وَالدَّيِنِ عَن ، كِتَابُ الْفَرَانُض ، كِتَابُ الْوَصِ تَيَنِ

المال المالية المالية

#### كاني رائث رجنريش نمبر

اس جدید تخ جگور تیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قائدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

بااهتمام: خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولانی ادمی تشکیل پرلیس کراچی -

ننخامت: 3780 سنخامت در و جلد مكمل



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچی اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکی لا : ور مكتبه سیداحمه شهیداره و باز ارالا جور مكتبه امدادیه فی به بهتال روز مانان مكتبه رحمانیه ۱۷ ساره و بازارالا : ور

بیت القرآن ارد و بازار کراچی بیت العلوم 26 تا بحدروؤ لا بور تشمیر مکڈ بو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندر شیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ داجہ بازار را والپنڈی بو نیورٹنی مک البجہی جمیر بازا۔ بیثا در P.A

| فهرسي |
|-------|
|       |

|             | فهر سبت مضا شن                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             | كتاب البيوع                                                                   |
|             | بالمامات .                                                                    |
| ا<br>نديد ا | بیع باطل اور بیغ فاسد<br>چوری کے مال کو خرید نااور اس پر چاصل شدہ نفع کا تحکم |
| שקיין       |                                                                               |
| 4.          | سبع كو قبضه كرنے سے پہلے پچنا                                                 |
|             | م پھل ظاہر ہونے سے بیلے کی گئی ہیج باطل اور پھل پوراہونے                      |
| ቻር'         | ے پہلے فاسد ہے الوران سے بچنے کیلئے متباول صورت                               |
|             | دوسر اپاپ                                                                     |
|             | ز مین و مرکان کی نخر بیرو فروخت                                               |
| ra          | ا پې زمين پر تقمير کې خاطر پڙو تن کوبلاو جه رقم دينا صحيح خمين                |
|             |                                                                               |
| 4           | روسرے کے لئے کوئی چیز خرید کراسپرا پناد عویٰ کرنا                             |
| ۳۶          | یع میں دھو کہ کاازالہ                                                         |
|             | ليرا باب                                                                      |
|             | حق شفعه                                                                       |
| ۳٤          | (۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عوتی                                             |
| ¥           | (۴) مسجد کے لئے خریدی گنی زمین پر شفعہ کے دعوے کا تھیم                        |
| #           | حق شفعہ بیع مکمل ہونے کے بعد ثابت ہو تاہے                                     |
| 79          | (۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عولی                                             |
| 4           | (۱) مبدل کے لئے شفعہ کے دعوے کا تکم                                           |
|             | (۱) جدے کے تعدیر وجے ہ<br>چو تھاباب                                           |
|             |                                                                               |
| 2           | نیا تات کی خرید و فررو خنت                                                    |
| ٨.          | کلیاں نکنے سے پہلے پھولوں کی خریدو فزوخت                                      |
| 4           | کرے در حول کی لکڑیاں پچنا ،                                                   |
|             | يانچوال باب                                                                   |
|             | نيلام                                                                         |
| اس          | يلام ميں ايسی شرط لگانا جس ميں بائع کا فائدہ ہو                               |
|             |                                                                               |

| مضمون صفحہ<br>بین آنے سے پہلے آگے پچنایاد قف کرنا                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ر ہیں آنے ہے سملے آگے بیجناماو قف کرنا                                          |                                         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          | اگائے فحرید کر قبط                      |
| چھٹاباب                                                                         |                                         |
| خيار شرط                                                                        |                                         |
| بعد بالغ كوابيك سال تك واليس لينے كا                                            | یع مکمل ہونے کے                         |
| ر لان مشية كي كالمبيغ سه فان والثيانا؟                                          |                                         |
| الوانية كر از كي عبيون وربيع بالمبيع كوية باكر ازك شراركانا                     | 4.                                      |
| بروند وقعال ورف مين من ورف ين من ورف ين من ورف ين من التوال باب<br>سما توال باب | , ,                                     |
| خيار عيب                                                                        |                                         |
| منیار میب<br>غران کے ساتھ اصل زعفران ملاکراعلی قشم کا کہہ کر پیمنا              | ا خودروا کامه اکاره                     |
| سرون کے ساتھ میں رہ سران ما رہ سربیجاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|                                                                                 |                                         |
| ا قالم                                                                          | 1001 (DIV 1 2                           |
| پر راضی گرنے کے لئے معاوضہ دینا                                                 | مريدار قابان بوا قاليه                  |
| نوال باب                                                                        |                                         |
| مرابحة و توليت                                                                  | . 7 10.                                 |
|                                                                                 | اصل قیت خریدے<br>اس تا                  |
| باده قیمت ظاہر کر کے پیجن                                                       |                                         |
| الاصرفبائع سے اجرت لے سکتا ہے                                                   | حریدار مهاکزنے وا                       |
| د شوال باب                                                                      |                                         |
| نقداورادهار میں قیمت کی تمیشی                                                   |                                         |
|                                                                                 | المستی چیزاوهار کی وج                   |
| ب یابعید ہونے کے اعتبار سے قیمت میں کمی زیادتی کڑنا                             |                                         |
| تے ہوئے منگے زخ پر ادھار ما نفذ پیجنا                                           |                                         |
| مهنگی پیجناسود ہے ؟                                                             | کیا مستی چیزادهار پر                    |
| ادوسر نے کو مسئلی پیجنا                                                         | ایک چیزایک کو مستی                      |
| مرياز هوال باب                                                                  |                                         |
| ، بیعانه ·                                                                      |                                         |
| یع جنتم کرنے پر بیعاندوالین کرنا                                                | شرط فاسد کی وجہ ہے                      |
|                                                                                 |                                         |

| صفح         | مضمون                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                       |
|             | بار هوال باب<br>په سا                                                 |
|             | بيع سلم                                                               |
| ۵۵          | عام بھاؤے کم قیمت کی شرط پرنج سلم کرنا                                |
| ۲۵          | (۱) بیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعین کرنا                                  |
| 4           | (۲) مقرره نرخ میں کی بیشی ہونیکی صورت میں جے سلم کا تقلم              |
| <b>\$</b> 2 | ر قم کی ادائیگی کے حجے ماہ بعد مبیع لینے کا کہناہے سلم ہے             |
| ON          | فلوس میں بیع سلم کا تھیم فلوس میں بیع سلم کا تھیم                     |
| 09          | یع سلم مین وقت پر اوانه کرنے پر جرمانے کی شرط لگانا                   |
| 7-          | مویشی رکھوالی کے لئے دینا کہ ان کے بخ آر ھو آدھ تقسیم ہول کے          |
| 4           | ا ابھی قرض لینا کہ غلہ کے ہو تیم میں گند ہم دول گاہیج سلم ہے          |
| 71          | ہے ختلم میں ادا نیگی کے وقت بھاؤ میں کمی بیشی یا جنس کی تبدیلی کا تھم |
|             | تير هوال باب                                                          |
|             | يمائش اور او زان                                                      |
| 77          | شرعی گزاور توله کی مقدار تا                                           |
|             | چو د هوال باب <sub>ب</sub>                                            |
|             | خریدو فروخت کے لئے وکیل بنانا                                         |
| 1           | دوسرے کے لئے خریدی گئی چیز پر نفع لینے کا تھیم                        |
| ) i         | يندر ہوال باب                                                         |
|             | ، متفرقات                                                             |
| 44          | (۱) قرآن کریم کوبغر ض تجارت پیخے کا حکم                               |
| ,           | (۲) قرآن کریم کوپاره پاره کر کے چھپوانا                               |
|             | (٣) قرآن پاک کورهنگ کرنے کا تحکم                                      |
| ا المالا    | ا غله کی تجارت کا تھم                                                 |
|             | تا_الربوا                                                             |
| }           | بالناب                                                                |
| 25 /        | بینک تے معاملات                                                       |
| 70          | کفار کے بیٹکول ہے سود لینے کا تھکم                                    |
|             | الارے دیوں سے بورسے اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل        |

| ويستت عنوانا، | فيم                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح           | مضمون .                                                                                                                                                                                                                          |
|               | مځېزگې رقم پر سود لیمنا                                                                                                                                                                                                          |
| 44            | پینک میں سودی حساب کتاب کی ملازمت کا تقلم                                                                                                                                                                                        |
| 4 1:00        | · مینائی مبلغین پر خرج ہونے کے خدشہ کی وجہ ہے سود لیزا                                                                                                                                                                           |
| 74            | سيونگ بينك 'دُا كخانه كيش سر شفكيت پر سود ليزان                                                                                                                                                                                  |
| 4             | کیاسودی رقم دین تعلیم رفاه مام اور مسلمان فقراء پرخرج کی جاسکتی ہے۔                                                                                                                                                              |
| 44            | سود کی کار دہاروالے تابعول میں تجارت کر ما                                                                                                                                                                                       |
|               | سودی رقم استعال کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                      |
| 79            | متجدیا مبردسه والی آمدنی پر ملنے والے سود کو طلبہ پر خرج کرنا                                                                                                                                                                    |
| 4             | ا ہینک میں رقم اور یہمہ کے ذریعے منافع جا صل کرنے اور استعال میں لانے کا تھم                                                                                                                                                     |
| 4             | غیر مسلمول ہے منافع لیز                                                                                                                                                                                                          |
| 41            | سود کی رقم سود کی شکل میں واپس کرنا                                                                                                                                                                                              |
| 4 :           | سود کا حساب کماب کر ما بھی گناہ کا کام ہے۔                                                                                                                                                                                       |
| 4             | سود کی رقم سے مدر سین کو تنخواہ دینا.                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲ :          | سود کار قم کامصرف                                                                                                                                                                                                                |
| y             | ہینگ 'ڈاکخانہ اور بجنی نمپنی میں جمع شدہ رتم پر سود کا تکلم                                                                                                                                                                      |
| < m           | منجد ندرسه اورمدز کوه کی آمدنی پر سود کو کهال خرچ کنیاجائے!؟                                                                                                                                                                     |
| #             | ینگ میں موجودر قم پرز کوۃ کا تھئم                                                                                                                                                                                                |
| ا للم ٢٠      | سود کار قم کمال خرج کی جائے ؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                            |
| 20            | ہندوستان داز الحرب ہے یاداراایا من ؟                                                                                                                                                                                             |
| 1             | مود قی رقم کو کمن استعال میں لایا جائے؟<br>- مود قی رقم کو کمن استعال میں لایا جائے؟                                                                                                                                             |
| "             | موری رقم سے مناشوت دینا                                                                                                                                                                                                          |
| <b>۲</b> ۲    | بن بین روپید جمع کرانے کا بختم                                                                                                                                                                                                   |
| "             | سے میں مرتبیعیات رہے ہا<br>جوری کی وجہ سے بینک میں رقم جمع کرنامیاخ ہے۔                                                                                                                                                          |
| 4             | ہور میں اللہ میں اللہ کا تھا ہے۔<br>1) غیر مسلم سرمید اللہ کا تھا ہے۔ ان میں اللہ م                                                                               |
| 44            | ۱) غیر مسلم ہے سود لینے کا تحکم اور ہندوستان دار الحرب ہو توسود لینے دینے کا تحکم<br>۲) سود کی رقم کے استعمال کا تحکم                                                                                                            |
| ,             | ۱۶ مود کار م کے استعمال کا م میں                                                                                                                                                                                                 |
| #             | ات پر موریت رمیع کام میں است میں است میں است میں است کی است میں است میں است میں است میں است میں است میں است می<br>میں میں میں است میں اس |
| < A           | المان وسمان وارا تحرب ب يادار الاسلام ؟                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                  |

| • •  | *                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                |
| ۷۸   | (۲) ۋائخانداور بينك سر كارى سے سود لے لينا چابئے                                     |
| ,    | ينحول سے سور لينے كا تحكم                                                            |
| 49   | پنک اور ڈاکخانہ ہے سود کی رقم کے لینی چاہئیے                                         |
| #    | ودى رقم مساكيين ميں تقسيم كى جائے                                                    |
| 4    | شخت مجبوری کی وجہ ہے سودِ لینا                                                       |
| 4    | سود کینے کی غرض سے روپیہ جمع کراناناجائزہ                                            |
| ۸-   | سودی رقم کو مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات پر خرج کرنا                                 |
| 1    | ا ڈا کخانہ کیش سر فیفکیٹ خرید گراس پر سود لینے کا تحکم                               |
| .#   | بینک میں سودی رقم نه چھوڑی جانے                                                      |
| ΑL   | كيامسجد كى رقم پر ملنے والار موجد كے تميسول ميں وينا جائز ہے ؟                       |
|      | دوسر اباب                                                                            |
|      | يىمە گرانا                                                                           |
| 45   | زندگی کاپیمه کرانانا جائز ہے                                                         |
| ٨٣   | كيا جان ومال كايمه كرانا جائز بع ؟                                                   |
| ,    | شادی فنڈ اور پیمیہ کا تھکم                                                           |
| ,    | د كان اور كار خانه كايممه كر اتا                                                     |
| ,    | ہندوستان میں پیمہ کرانا                                                              |
| ٨٣   | زندگی کاپیچیه کرانااور شادی فنڈ کا تخلم                                              |
| مد ا | انشورنس کے متعلق ایک نتویٰ کی و ضاحت                                                 |
| 4    | یژو ی کی طرف ہے نفسان کا خطرہ ہو تو پیمہ کرانے کا تھی                                |
| ٨٧   | دارالحرب اور دارالا سلام بین پیمه کرانے کا تھی                                       |
| 1 14 | یمہ سمپنی ہے نفع حاصل کرنے کا تکم                                                    |
| 4    | تنگ دستی اور غربت نے بچنے کے لئے بیمیہ کرانا                                         |
| 4.4  | لا نَف انتثور نس كالحكم.                                                             |
| 30   | سخت نقصان کے اندیشہ ہے ہمہ کرانے کا تھیم<br>سخت نقصان کے اندیشہ ہے ہمہ کرانے کا تھیم |
| /    | کیاا نشورنس سمپنی میں زئدگی کا پیمه کر اہٰ جائزہے؟<br>                               |
| 19   | و در ک من کار مرک میت جوبو کرم                                                       |
| 4    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                |
| I    |                                                                                      |

4

| صفحه | مضمون                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149  | ينه كاشر عي تنكم                                                                                                            |
| 9.   | ا المه كن وريبية النق حاصل كر:<br>                                                                                          |
| 4    | یامیہ میپنی کے منعلق بک فنوی ن وصاحت<br>مارید میپنی کے منعلق بک فنوی ن وصاحت                                                |
| 4    | يه مد کې مختلف صور تول کا تختم ، .                                                                                          |
| 97   | انگمر بر کی مملو که سمین بین مه نر :                                                                                        |
| ۹۳ ا | ر ند ل کاپیمیہ بھی ماب سز ہے                                                                                                |
| 4    | ممر کا ہمہ کر نانا ہو تڑ ہے                                                                                                 |
| ,    | مه <sup>می</sup> بنی کا حصه خرید نا                                                                                         |
| ٩٣   | سیاز غدان کالتمد کر بناه چاکز ہے "                                                                                          |
| 4    | مه از ساکا نام<br>مه از ساکا                                                                                                |
| ¥    | ه مه تمپنی کوادان جو نی رقم بر ر وه کا هم                                                                                   |
|      | تيسر ٻابِ                                                                                                                   |
|      | پر اویڈیزنٹ فنڈ اور پوس اور پیشن                                                                                            |
| 96   | ہر ویڈٹ فنڈاور بینک کے ءدمین فرق                                                                                            |
| 97   | په او پذشت فندگه وراس مرسط ۱۶ <u>بعثه کا</u> شم<br>پیران در                             |
| 7    | شخواہ ہے کا ٹی سونی رقم ہر سور بیسے ۱۹ رس پر ریو ہ کا حکم<br>میں سے                                                         |
| 94   | لَیْشْن بِینے کَا حَکْم .<br>این بر                                                     |
| /    | تخواہ ہے کاٹی بہو نگ رقم پر سود بینے کا تشم<br>اسمان سے مند قد میں ت                                                        |
| 9.4  | کمپینی میں جمع شده رقم پر سود بی <u>ن</u> نے کا <sup>خت</sup> م<br>مین جمع شده رقم پر سود بی <u>ن</u> نے کا <sup>خت</sup> م |
|      | چو تھاباب<br>بد ہر خو تھا۔                                                                                                  |
|      | ہنڈوی کی خریدو فروخت<br>دیں ہوری معربے                                                                                      |
| 99   | ( ) ہنڈی کی بیع کا تحکم<br>( ) ہنڈی کی بیع کا تحکم                                                                          |
| 4.   | (۲) ی <b>ند</b> نمپنی کے شر کا و کا فرہوں قوجہ سرنے کا تقیم<br>اشحہ لا                                                      |
|      | پانچوال باب<br>متفرق مسائل                                                                                                  |
|      | (۱) کیو سود بینالور دینا گناه میس بر بر مین ؟<br>                                                                           |
| 1    |                                                                                                                             |
| 4    | (۲) ندو شان کودارا محرب سمجھ مرسود لینر                                                                                     |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J    | ( ٣ ) ۋا كۈنە كے سود كائتىم                                                                                                                                      |
| *    | (۱) کا فراور مسلمات دو نوں ہے سود بینالور دیانا جائز ہے                                                                                                          |
|      | (۲) عام رو ن کی شورت میں سود ک کاروبار کا مقلم                                                                                                                   |
| 1-1  | (۳) ڈاکنے نے سے بیٹان <sup>چ</sup> ں ناجا ہر ہے ۔                                                                                                                |
| ,    | ئدوؤال سے سود بینے کا تحکم .                                                                                                                                     |
| ,    | ۔ د داکبر کے مر ہون ٹنی 'چٹرو نے کا تنگم                                                                                                                         |
| 1.15 | بندو ستان د رخر ب به تو نود کی کاروبار کا فنام                                                                                                                   |
| ۰,۳  | اودی رقم کو کھا <b>ں خرج کیا جائے</b> ؟                                                                                                                          |
| , "  | ساوی کاروہ رئے لئے الجمن بانے کا علم                                                                                                                             |
| ۱۰۳۰ | ق ش دے کر منافع حاصل کرنا ہو ہو نہیں                                                                                                                             |
| . #  | دارالحرب ببن ودي مع مله ت كالفهم                                                                                                                                 |
| 1.0  | ستن جمع کرنے ور چھوڑنے پر میشن لین                                                                                                                               |
| 4    | قرض خواہول ہے ہ رم کے ٹکٹوں کی قیمت وصوں کرن<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                          |
| ۲۲   | مجبورا سود پر قرض <u>لینے</u> کا تقیم<br>م                                                                                                                       |
| ,    | قرض پر عوالینااور س کامصر ف                                                                                                                                      |
| 1.4  | مجبوراسود پر قرض بینے و ہے ہے جمعیے نمار پر عس<br>ریاستہ میں میں میں اس میں اور میں اس میں میں اور میں اس میں ا |
| 1.7  | آیال منگواٹ کے لئے موردین جانز ہے<br>سیدی کا                                                                                                                     |
| 1    | ، سندوه بل ہے سودوصوں سرنے کا حکم میں ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                    |
|      | كتاب الصرف                                                                                                                                                       |
|      | پېدل بېب<br>مې د ليه سکيه                                                                                                                                        |
|      | مستجد کی تعد نی کودو ل کے ذریع بدیر ہوائے کا ظلم میں ۔<br>مستجد کی تعد نی کودو ل کے ذریع بدیر ہوائے کا ظلم میں ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،             |
| 1.0  |                                                                                                                                                                  |
| 11.  | نوٹ 'در ہم 'روپے کا جوندگ اور پہیول ت تبادیہ کا حکم<br>روپے کو یونے سولیہ آنے پر پیچنے کا حکم                                                                    |
| *    | روپے تو یو سے سولہ سے پہنے ہا ہے<br>کیک روپ کے چدرہ آئے لینے کا منم                                                                                              |
|      | یک روپ سے پدرہ اسے بینے ہاں۔<br>روپے کے عوض پونے سویہ آنے بین جائز ہے                                                                                            |
|      | روپ سے موں پوت مولد اسے ہم جو ارہے<br>روپ یے کومارہ کے میں بیچنے کا تئم                                                                                          |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                  |

| صفحد                    | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | پاندی کاروپید بیرتان دو به بین بازی<br>مرتنی نوش مے قدر میع سوناچ ندی حربیان و و بسر اباب<br>کرنسی نوش کے                                                                                                                                                             |
| jir<br>#                | وه کی حقیقت<br>آبانوب ستار کوقال اموج نے گی، آمیس؟<br>کیا ب ستر که و لمصاریه                                                                                                                                                                                          |
| 1,4"                    | کتاب مسر کا، و مصار کا، و مصار کا، و مصار کا، و مصار کا<br>پہلاباب<br>کیا گارگزاری<br>چاکہ کی تقسیم سے بہتے یا مس ہونے و فا نفع بھی نز کہ میں شار ہوگا<br>دو سر الباب<br>مضار ہت<br>(ایک کاسر ہاریہ دوسر سے کی محنت)                                                  |
| 1147<br>#<br>114<br>114 | کیا حقد مضاربت میں شرکت کے لئے صرف نام درج کرو ناہا فی ہے ہوں۔  مانقد مضاربت سے ختنام پر مضارب کی غیر ضروری شرد معنبہ تنیں  کیاد کان کا کرید نماز مین کی تحوٰاہ اور تشمیر کا خرج مضارب پر بیو کا ہوں۔  کیاد صبی موضی کی اکان کے من فع اور جرت لے سکتا ہے ؟  تیسر لیاب |
| )] A                    | مینی کے خصص کی خرید و فروخت<br>مینی کے حصص کی خرید و فروحت کا تھکم<br>کیوں کے یہ کہنے ہے "میں ہے ہے کو ہناشسر دیتی ہوںا "تیسر پیٹے کی ملک ہو جائے گا<br>چوتھ اباب<br>متفرق مسائل                                                                                      |
| jr.                     | شرکت میں انفعاد رنقصان کا تھم<br>نفع میں کی نبتی اور برابری کی صورت میں مضاربت کا تھم<br>کتاب الود بعث<br>بہد ہو<br>امانت اور س کے ضائع ہونے کا تاوان                                                                                                                 |

| صفيم         | مضمو ت                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأند        | محفوظ حبَّہ ہے امانت چوری ہونے کی صورت میں میں پر منان کا تحکم                                                 |
| 110          | نوے دیمیک کھاجا ہے پرچوری ہوجائے قومنمان کا خلم                                                                |
| "            | تخریری ۱۰ به به بینی م آمدنی و صول ہوئے کی صورت میں املین پر زکاؤہ کا تظلم                                     |
| ודדן         | مانت کی مجموعی مقداراد اکرے ئے. حدیثین پر کی الذمیہ ہو گا                                                      |
| 184          | ا، نت کے ضائع ہونے کاد عوی حب ظاہر حال کے خلاف ہو تو منہان کا علم .                                            |
| 174          | د سے بوے بحس سے چوری کی ہو گی امات کے منہان کا تھم                                                             |
| <u> </u><br> | كتاب لديون                                                                                                     |
|              | بهدباب                                                                                                         |
|              | قرض کی تشریجات و تفریعات واحکام                                                                                |
| {F9          | سنتاه کے ساتھ قرض کا قرار بر نے کی صورت                                                                        |
| 14.          | قرنس دینے کو کاغذ خرید نے بیاتھ معمل سے کا تھم                                                                 |
| 141          | ڈگر ی ہونے کی صورت میں اصل حق کے ساتھ مقد مدے خراج ت بینے کا تھم                                               |
| 177          | میت کا کر ربه پر دیا ہو مرکان نر که میں شار سو گا ، ، ، ، ، .                                                  |
| الملما       | ماريت پر ر ہونی چیز نسل پاکسے کو و کافی جائے گ                                                                 |
| 4            | ( ) مهر میں دیا ہوام کان زوج کے قرض <sup>نم او شمی</sup> ں ہے گئے                                              |
| 1            | (۲)مهر کی مقد زے منگی چیر مهر میں د ئی جاشت ہے۔                                                                |
| 150          | ا کا شت کے ہے، می سو کی زمیس پر کا شتا کار کے و رقول کے انبطنہ کا ختلم                                         |
| "            | بیاے متوں کے ذہبے و قف کے دایوں بیس کمی سرنے کا تقیم                                                           |
| . 127        | ا قرمش اوانه کرنے کی تحریت میں سر                                                                              |
| 11"<         | ید تی کے ذربہ گواہ اور مدعی مانیہ کا قول قشم کے ساتھ معتبر ہوگا                                                |
| "            | قرض واپس رئے ہے پہنے نفع یہ پیانے کی شرطے قرض لیانا                                                            |
| 184          | • تمر وض اور قرنس خواه کی و فات کے بعد قرض کا کیا کریں گئے ؟                                                   |
| "            | مر من اوہ ت میں درٹ کے سئے قرض کے قرر کا عم                                                                    |
| ١٣٩          | آیا قرض دینے کرنے ہیں میں نماز جنازہ پڑھی جائے گ <sup>ا</sup> ؟<br>ایک میں |
| 100.         | کیا مدہوں تھے پیڑوں کو قرص کے عومی استعمال کیاجا سکتیا تہ ہے تیسر اباب<br>خیاریہ                               |
|              | د حملی رئین                                                                                                    |
| 194.         | ير مين ياياخ كورېن رئين اور سايت منځ الحدانا .                                                                 |
|              |                                                                                                                |

|            | مضمون                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | مر تھن کا رتن رخی ، نی جیزے نشخ اقدانا<br>مر تھن کا رتن رخی ، نی جیزے نشخ اقدانا             |
| ا الم      | ،<br>ا کبا، ندوک ، ہن رکھی ہونی چیزے مسلمان مر تھن نفع تھا کتاہے ''                          |
| <b>"</b> - | مر دون تی ہے 'فع ل شرط کے 'مصل کی جہت کا عکم<br>مر دون تی ہے 'فع ل شرط کے 'مصل کی جہت کا عکم |
| IM.L       | م قال کو کتی اضاب کی مرتب رکھتا                                                              |
| /<br>      | ر زر فی رئیس پر رئین را <u>نصنه کا ق</u> تم<br>ر زر فی رئیس پر رئین را <u>نصنه کا</u> قتم    |
| . II       | ا مربعت مکان کر بیدیده بین چار این ب                                                         |
| المرياء    | مر یون نشن کا نفخ هانسل مر ناما جابزے<br>مر یون نشن کا نفخ هانسل مر ناما جابزے               |
| ,          | مر شن کامر ۱۰ تاریین پامکان نے انتحانا<br>مر شن کامر ۱۰ تاریین پامکان نے انتحانا             |
|            | سامر منهن مر ۱۰ تا م کاب کام سیده امر ستن <sup>ین</sup>                                      |
| المالما ا  | ا بین کے بدیلے میں کرانیا پر لیانی آ                                                         |
| 100        | رین رکھی ہو تی زمین ہے مرتن والفح یا صل کرنا                                                 |
| ן יי       | ر ہمی رکھی تھی۔ میں منت مر مشن نفح شمیس شاسکتا                                               |
| '          | ران ر کی ہوں جا ہراہ ہے آئی تیا ہے ہے ہے ہائی ۔                                              |
| يم         | ا قرش کے موش زیمن کر میں مرور ہ                                                              |
|            | تبير باب                                                                                     |
|            | تفسرف في المربهون                                                                            |
| 4          | مر بهن را بعن مر من را مبن کوزرا عن بره با                                                   |
| ٨٨١        | یا مر اس مراجع مدر مین فاشت کے لئے ہے اسٹان ہے ؟                                             |
|            | چو تھاباب                                                                                    |
| 1          | بيغې لو ف                                                                                    |
| 4          | ية، و فاء كي صورت بان حريد رها التي ب النج في صل كرنا                                        |
| 109        | ئن ياوه ساكا فحم                                                                             |
|            |                                                                                              |
|            | قرض کواوٹ لینا (حوالہ)                                                                       |
| "          | ( ) کیا قرامس کی نند ہے کہ تحریبہ مائے ہے :<br>د مورید در سال میں میں میں انگلید             |
| ,          | (۴) شهالت کی حربت کا تشم                                                                     |
|            |                                                                                              |
|            |                                                                                              |

|                                         | تعابه المفتى خلد هنشم الم                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرف ع                                   | ي مضمون                                                                                                                                                                          |
|                                         | چھاناب<br>دین کی خریدو فروخت                                                                                                                                                     |
| ja.                                     |                                                                                                                                                                                  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ، ین کی بیع غیر مدیون سے کرنا<br>س تواب باب                                                                                                                                      |
| 1                                       | ن رح ب ب<br>ض من بننا                                                                                                                                                            |
| 100                                     | كياد نن نيو ين نند من ت ك سَتَه ب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                            |
| //                                      | یور طریع میں میں میں ہے۔ ،<br>مقروض کو مفعم قرار دیاجائے توضامن سے قرض وصوں کیاجائے گابالمبیں ؟ .                                                                                |
|                                         | أثهو لبب                                                                                                                                                                         |
|                                         | نيبر جنس ميں قرض وصوب کر ن                                                                                                                                                       |
| 10 "                                    | مشترک مکان سے شریک کے جسے کو بیچ کر قرض وصوب کرن                                                                                                                                 |
|                                         | كتاب الهمة والعارية                                                                                                                                                              |
|                                         | پيملاب                                                                                                                                                                           |
|                                         | صحت وجواز مبهر                                                                                                                                                                   |
| 107                                     | اً پیروی زوج کی کوئی چیز بلا جازت بیبه کر سکتی ہے '                                                                                                                              |
| 104                                     | مرض اموت میں وسیت کرنے کا تھیم                                                                                                                                                   |
| #                                       | کیا گئی میکان نمی افر د کوبیه کیاجا کتاب °                                                                                                                                       |
| ly v                                    | کیا ہندہ کے قول''میں پنا ثبینہ منٹے کودیتی ہوں''ت ہیہ ہو جائے گا''<br>'' '' '' '' '' '' '' کا                                                                                    |
| 109                                     | ا متسی کوب نیداده قف کرے کا حکم<br>ا                                                                                                                                             |
| ,                                       | آمام جا سدادا کیب بینے کو بہیہ کرن<br>سر زیر دی تند                                                                                                                              |
| i  ·                                    | ہید کی جو ٹی جائیر وے رجوع کا تقیم<br>مشتر کہ مال جیر تقسیم کے بیڑوں کو ہید کرنے کا تھم                                                                                          |
| 151                                     | ا مسر بدمال بمير مسيم سے فياد ب وجب مراسط ہا۔<br>انبس نے پید مرکال صرف ریٹ کے میٹے ہاہت الدریت ہے۔                                                                               |
| 177                                     | ر کا تعظیم معنی سرت رہ سے باب ماریت ہے۔<br>در افت سے محروم کی ہونی میش کو شرعی طریقہ ہے جائز من دانو ما تواب کا کام ہے                                                           |
|                                         | العوالي والماري مين وفات ب مين بعض وار تُوب كو بهد سرنا                                                                                                                          |
| 4                                       | ا سوین بین از ایر گاری میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں<br>اس میں این زندگی میں ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م |
| ۱۲۵                                     | مرض اموت میں مرکان اور رویبے نمیر ۱۰ سے کومید کرنا ۔<br>مرض اموت میں مرکان اور رویبے نمیر ۱۰ سے کومید کرنا ۔                                                                     |
| "                                       | کیانہ اِنٹی اِٹر کول کے لئے جا سیا <sup>ہ تحری</sup> ر ناہیہ ہے؟                                                                                                                 |
| لــــا                                  |                                                                                                                                                                                  |

|         |       | كتابه البيسي جمعا فينتيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | דדן   | کیاد ادا کی اجازت ہے آباد کی ہونی زمین نیم تاواپس کے سکتا ہے؟ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,       | 174   | ربید کے نابالغ الز کول کو بید کرنے کا علم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |       | 'دوسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |       | ہبداولاد کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | IH A  | ا زندگی میں پیشی کے لینےوصیت کرنے کا تھم نے اس نام میں اس میں میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 179   | بھنں او او کو بہہ کرنا وربھنل کو محروم کرنے کا اخرومی عذاب میں اور او کو بہہ کرنا وربھنل کو محروم کرنے کا اخرومی عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | 14.   | ر ندگی مین جانبه و تشتیم کرنے کا حریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 4     | تر ش دیوروئے کی خاطر دکان کی فرم میٹے کے نام کروانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 1<1   | کی جار ہیموں کاباپ اپنی جانبیداد دو کو ہیسہ کر سکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | #     | و رو کووراثت ہے تحروم کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |       | تيسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       | مديدوعطيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 147   | سیامهبعین مدر سین اور فراء سال نه جلسون مین شریک جو کرید به و فیره لیلے بین ؟ ۲۰۰۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |       | كتاب الغصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | ĺ     | پېمارىب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       | بعنه مخالفانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| '  <br> | ا ۱۲۳ | کاشت کے لئے، می ہوئی ہندہ ن رمین پر مکیت ثابت کر کے سے بچنا ور خراید ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |       | دوسرایاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |       | حق عفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11      | دہر   | التيم تعتيجوں کا حق کھانے واپ کی امامت کا حکم میں است کے است کا حکم میں کا حکم میں است کا حکم میں کے است کی است کے دولی کے است کا حکم میں است کا حکم میں است کا حکم میں کے دیر است کا حکم |
|         | 4     | يتيم به هنده و کاحل کھائے جانے ہر قاموش بہ والے کا قسم میں میں میں اور اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |       | تيسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       | تصر ف بغیر اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | ٥٠    | سر کاری زمین بالا جازت قبضه بین تیمر تصبر ف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 4     | مالک کی د ضامندی کے بغیر جانبیداد کا دو سرے کوما مک ہناتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   | صفحه      | مضمون                                                                                                                                                                    |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | چوتھاب<br>اتد ف واہلاک مال غیر                                                                                                                                           |
|   | ۲۸۱       | کیامال کا تاو ن قیمت خرید کے حساب سے سیجا سکتاہے؟<br>کیامال کا تاو ن قیمت خرید کے حساب سے سیجا وارند پیچیز *                                                             |
|   |           | پهلاب<br>قربانی کابیان<br>فص او په وجوب قربانی و رخصاب                                                                                                                   |
|   | 149       | ناباغ پرز کوة اور قربانی واجب شیس                                                                                                                                        |
|   | *,        | جنبہ و مشتر ک ہونے کی صورت میں قربانی اور زکوۃ کا تھکم.                                                                                                                  |
| , | ١ ٨٠      | (۱) یا قیدی اور ملازم پر قربانی داجب ہے؟                                                                                                                                 |
|   | 4         | (۲) سیک شخص پر سیک قربانی واجب ہے خو ہ کتناہی مالید رہو                                                                                                                  |
|   | JAT       | ا نہ نغ ٹر کے کے ماں سے قرب نی جائر شیں ،، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                             |
|   | 4         | گھر کے صاحب نصاب افراد پر ترمانی واجب ہے                                                                                                                                 |
|   |           | کی قربانی کرنے والے بی پرونے کر نامازم ہے ؟                                                                                                                              |
|   | 4 •       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                  |
|   | 4         | سدقه فطراور قربانی صاحب نصاب برواجب ہے                                                                                                                                   |
| İ | (4)       | (۱) محج تلفظ "عيد الصحي "                                                                                                                                                |
|   |           | (۴) کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟                                                                                                                                         |
|   |           | ۵ ذی لحجه کو عیدانشخی کی قربانی کرنا جائز شیس                                                                                                                            |
|   |           | فصل دوم ۔ بڑے جانور<br>ات نیسی نے متعال                                                                                                                                  |
|   | <i>\$</i> | قربانی کے بئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سورات                                                                                                                          |
|   |           | گائے کی قرب نی قرآن اور حدیث سے تابت ہے<br>اگر سے کی قرب فر میں مرکمان کم رہ کا میں مرد داخل کا میں میں مرافق کا میں میں میں اور ان میں میں میں میں میں م                |
|   |           | گائے کی قربونی میں ہر شریک کا کم از کم ساتوں مصدم و ناضروری ہے                                                                                                           |
|   |           | قربانی ذائج کرتے وقت تمام شرکاء کے نام بین ضرور کی شیس                                                                                                                   |
|   | <b>/</b>  | بڑے جانوروں یں سول ہے ) کی رکھ سے یں<br>شرکاء میں ہے کسی ایک کا نکلنا قربانی کے لئے مفتر نہیں                                                                            |
|   | ,<br>,    | الرواع المارات في المين المناز المارات المناز المارات المناز المارات المناز المارات المناز المارات المناز المن<br>الكائر في من المرشر يك كاحصه ساتويل عصرات منه الموريين |
|   | W.        |                                                                                                                                                                          |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAA   | مسیمہ نول کا ہند اور کے ساتھ ملکر گاہے کی قربانی رکو ناصیح نہیں.                                                                    |
| 149   | قربانی کے سئے گانے خرید کی کمیکن وہ گا تھن عظی قو کمیا کہا جائے ؟                                                                   |
| "     | وویا تنین تنفن حشّک سوئے کی صورت میں قربانی جائر نہیں                                                                               |
| 4     | ئ یا قربانی کاجا ور خرید نے ہے بہت شر کاء کی تعیین ضروری ہے ؟                                                                       |
| 1 19- | و د خور کے ساتھ قربانی ہیں شر کت کا تعلم                                                                                            |
| 11    | بیل محری ور بھینسہ کی قربانی جائز ہے۔                                                                                               |
| 1     | اونت کی قربانی میں احماف کے زویک صرف سات حصے ہی ہو سکتے ہیں                                                                         |
| 191   | اً گھوڑے ور مرغی کی قربانی شیں سو سکق                                                                                               |
| 4     | ہ ں ور نیل گائے کی قربانی رست شمیں . ۔                                                                                              |
| 4     | جا ٹورون کے کرنے سے پہلے کی شریک کے ملیحدہ بیونے کا حکم<br>قول است                                                                  |
|       | قصل سوم' چيھوٹے جانور                                                                                                               |
| 197   | ) یا جھ مینے کے مینڈ ہے یا تھبر کی قربانی ہا زہے ''<br>ا                                                                            |
| 198   | عسی جانو رکی قربانی چائز ب<br>د میں                                                             |
| #     | ا حسی جانور کی قربان کا علم<br>ایر خوستی جانور کی قربان کا علم                                                                      |
| 190   | کیا حصی جانور کی قربائی زیادہ بہتر ہے °<br>میر مذہب ک                                                                               |
| 4     | ج نور کو حسی کرنے قاصم<br>خصر سے ن                                                                                                  |
| 197   | محصی بخرے اور دنبہ کی قرب نی جائز ہے<br>خصر سے میں ترین کی جائز ہے                                                                  |
| 4     | حصی بخرے کی قربالی کا حکم<br>سریب سری تا و زنوں ہے ت                                                                                |
| "     | دساہ کے بحرے کی قربانی خمیں ہو عق،<br>قصل چہار م' قربانی سے جانور کی تعیین یا نذر                                                   |
|       | l                                                                                                                                   |
| #     | کی قربانی کا جانور متعین کرنے ہے متعین موجو تاہے ''<br>اگ س کی ہے تاریخ سے متعین موجو تاہے ''                                       |
| 194   | اگر پہماری کی وجہ ہے قربانی کے جانور 'وایہ قرمانی ہے پہنے ذخ کیاجائے تو گوشت کا کیا حکم ہے؟<br>قروز سر رہر خور سرمان کے بیجو سر حکم |
| 191   | قربانی کے سئے خریدے سوے جانور کو پیچنے کا حکم<br>میڈ ضحی ہے پہنے حرے کی ٹانگ ٹوٹ جائے قربی نی کا حکم                                |
| 199   | مریبر کی سے پینے سرے می نامات و میں جانے و سربی ہائے۔<br>سیابسری خریدے وقت" س بحری کو یام نح میں ذیح لروں گا"کمنا نذرہے "           |
| ٢     | یا بری تریدے وقت می ترق توبیات ہرین دی تروی کا معامدرہے ہے۔<br>فصل پنجم۔ قربانی کا اپنے او پر واجب کر لین                           |
| p p.  | ک ، م میں میں جو پر دبیب رہیں ہے۔<br>گم ہونے و ماجانور مل جانے کی صورت میں ئیا سیاجائے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                               |
|       |                                                                                                                                     |

|         | تمنفحه     | مضمون                                                                                                      |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |                                                                                                            |
|         |            | قصل مشتم سياجهن کی قربانی                                                                                  |
|         | ۲۰٫۲۰      | نے و <sub>ک</sub> ائے کی قربانی کا تھلم<br>نے و <sub>ک</sub> ائے کی قربانی کا تھلم                         |
|         |            | یع و رگائے و فرمان کا عظم<br>فصل ہفتتم ، میت کی طرف سے قربانی کرنا                                         |
|         | 4          | (۱) مروے کے نام پر قرب کی کرن ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                        |
|         | #          | (۲) زندوں در مر دوں کے نام پر مشتر ک جانو ، ذبح کرنے کا علم                                                |
|         | #          | (٣) غنی مردے کے نام پر قربانی کرے واس ہے و جب ساقط شیں ہوتا                                                |
|         | r-0        | مین کی طرف ہے کی ہونی قربانی ئے "کوشت کا تنام                                                              |
|         | 4          | ا قرمانی کرنے سے پہلے بچے کے نوت ہونے کی صورت میں حقیقہ کے حصوب کا حکم                                     |
|         | ۲۰4        | مشترک قربانی ہے۔ سات آد میوں کو ہی نثواہ یہ پہنچانا ضروری شمیں                                             |
|         |            | فصل ہشتم نفلی قربانی                                                                                       |
|         | 4          | ( ) کیا ہندوستان میں موجود ہے کے عقیقہ کا جانور منی میں فرج کر کتے ہیں °                                   |
|         | //         | (۲) نفعی قرب نی کرنے کے بجائے نفذر قم ہی حاجت کودے دینا بہتر ہے .                                          |
| ·  <br> | 4          | قرض دار کی قربانی کا تھیم ، ' ،                                                                            |
|         | "          | قرانی نه سر کنے کی صورت میں ب کے لئے متعین رقم کا حکم ،                                                    |
|         |            | فصل تهم قیمت کاصد قه کردینا                                                                                |
|         | ٠,         | قربانی کے ونوں میں جانور کی طبعہ کیا اس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں ؟                                         |
| 1       | 'IT        | ک قربانی کے دنول میں نعنی اور فقیر دونوں کے لئے صد قد کرنا ضروری ہے؟ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
|         | ',"        | ایک آدی کا تمام شرواوں کی طرف سے قربانی کرنا                                                               |
|         |            | قص دہم قربانی کے جانورول کی عمریں                                                                          |
| 1       | 114        | قربنی کے بے جانور کے دینت معتبر ہیں یا ممر ؟                                                               |
|         |            | دوبسر اباب .                                                                                               |
|         |            | چرم قربائی کے مصارف                                                                                        |
| ۲       | ' <b>^</b> | کیا قرمانی کے بحائے س کی قیمت وے سکتے ہیں ؟                                                                |
| 1       | 1          | قربانی کی کھاں میدگاہ وریتیم صنه کی تقمیر پر خرج کرناکیسا ہے "                                             |
|         | "          | قربانی کی کھال کو نیر مصرف میں فرچ کرنے وے گناہ گار جو سے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،            |
| ۲       | 19         | قرمانی کی کھاں بطوراجرت امام کودینا جوئز نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                        |
| ۱۲:     | ~1         | کی ہر حصہ دار کھاں بین ہے پناحصہ کاٹ کرنے سکتاہے؟                                                          |

| صفح   | مضمون                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| וזן   | کیا تربانی کی کھال مسجد کی تقمیر پر لگائی جا عتہ ہے '                                                                                                     |
| 777   | سید کو تربانی کھال دینے کا تھم                                                                                                                            |
| ,     | قربانی کی کھال سے خود نفع الختانا جائز ہے ،                                                                                                               |
| ,     | قربانی کی کھال سید کودینا                                                                                                                                 |
| Trr-  | قربانی کی ہید کی ہوڈ کھال کی قیمت صدقہ کرناضروری نہیں۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                              |
| 4     | جرم قربانی کی قیمت اسکون یا سپتال میں نمیں دی جاسکتی                                                                                                      |
| 775   | قربانی کی کھال 'گوشت بڈی و غیرہ سے نفع اٹھائے کا تھا ۔                                                                                                    |
| 770   | ُ تصانوب کی قیمت مکتنبه اسلامیه کی تغمیر میں رگانا                                                                                                        |
| #     | قرمانی کی کھالوں کاروپید کسی معلم کودیز جوئر شیں                                                                                                          |
| 777   | ا قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف ' ،                                                                                                                       |
| ,     | قربانی کی کھالوں کی قیمت سے کھانا کھلا ناجائز شیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                         |
| 774   | قربانی کے چڑے کی قیت مسجد کی ضروریات کے لئے استعمال کرنانا جائز ہے                                                                                        |
| 4     | تربانی کی کھاں فروخت کرنے کے بعد قیمت کو صدقہ کر ناواجب ہے                                                                                                |
| 774   | تربانی کی کھال کی قیمت اپنے استعال میں نہیں لا کتنے                                                                                                       |
| "     | کیا قربانی کی کھالوں ہے دیگ خریر کراس کا کرایہ مستحقین کودے سکتے ہیں ؟                                                                                    |
| ,     | مر دار کے چمڑے کو دباغت کے بعد فرد خت کرنے کا حکم                                                                                                         |
|       | تيسرلاب                                                                                                                                                   |
|       | مااہل بەلغیر الله                                                                                                                                         |
|       | ייטידי ג'ייטגי<br>י                                                                                                                                       |
| 240   | غیر اللہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانور دل کا تھکم یں یہ یہ یہ یہ یہ یہ ہیں۔ یہ اللہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانور دل کا تھکم                                    |
| 749   | میر اللہ کے مام پر چھوڑے ہوئے سلوٹہ کا گوشت کھانا                                                                                                         |
| . ۲۲· | عیر اللہ کی نذرما ناحرام ہے ۔                                                                                                                             |
| ر۳۲   |                                                                                                                                                           |
| 4     | غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ پر فرج کرنے سے حلال نہیں ہوگا'<br>و واٹ علم دام کا چکا تکسید و میں کرنے چکا اور کو تاکی تنگیمہ ہے ج        |
| 1 rrr | غیر الله همنے نام کا بحرا تکبیریژه کردن کیاجائے توکیا تھم ہے؟                                                                                             |
| •     | ہوں کے نام پر چھوڑ ہے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کر ذرج کیا تو کیا تا کیا ہے ؟<br>ن میں ک تام پر چھوڑ ہے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کر ذرج کیا تو کیا تاکم ہے ؟ |
| rmr   | نیت کی تبدیلی کے بعد غیر للہ کے نام پر چھوڑے او سے جانوبر کا تھم                                                                                          |

|                 | عادة المعنى حمد مستم                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه            | مضمون                                                                                                      |
| سم سوم          | ئے غیر لللہ کے نام پر چھوڑا ہو جانور خود خرید رئے ئے حلال ہو گا؟                                           |
| 774             | نیر للہ کے لئے درائے کئے جانے کا کیا مطلب ہے؟                                                              |
|                 | چو تھاب ب                                                                                                  |
|                 | 16:                                                                                                        |
| 1               | ہند وق سے شکار کی ہوئی مجھی ور جانوروں کا تقلم ۔                                                           |
| ۲۳۷             | بدوق کے ذریعے مرے ہونے جانوروں کا حکم بیال میں میں میں میں میں                                             |
| , #             | كياذ يح كرت بوع منجمد خون كلنے و راجا ور حلال ہوگا؟                                                        |
| ۲۳ <sup>λ</sup> | تہ میہ و تکبیر پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتے ورہار کے شکار کا تھیم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                   |
| .4              | ہندوق کے ذریعے کئے سوئے شکار کا حکم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                  |
|                 | يا شيجو ال باب                                                                                             |
|                 | عقيقه                                                                                                      |
| 4               | عقیقہ کا گوشت بکا کر تقسیم کرنا بھی جائز ہے .                                                              |
| 444             | ( )ذیخ کئے ہوئے جانور کی ران د کی کواہ رسیری نائی کو دینی ضروری نہیں 🔹 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 4               | (۲) عقیقه میں لڑکی اور ٹر کے کے لئے بحرے ہونے چیسے ؟                                                       |
| 11              | ( m ) کیا ٹر کے اور ٹر کی کے بپ 'دردا'ناتا'نانی و غیرہ عقیقہ کا گوشت کھا سکتے ہیں '                        |
| /               | (س) گیا بھن بحری ذخ کرنے کا حکم                                                                            |
| 4               | (۵) ندیوحہ عرک کے زندہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی ذائج کیا جائے                                             |
| 15.             | عَقیقتہ کے لئے بھی سات وی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،             |
| 4               | کی گاے میں منفقہ کے سات جھے ہو سکتے ہیں                                                                    |
| اسما            | ( ) مقیقه کا گوشت بچه کے مال ہاپ کھا سکتے ہیں ۔                                                            |
| 4               | (۲) عقیقہ کے گوشت کی مڈیال تو ٹرنا جائز ہے نہ تو ٹرنا وہم ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                   |
| 4               | عقیقه وبال کرناچاہنے جہال بچه موجو د ہو ہ                                                                  |
| 4               | عقیقه کا گوشت بچه کے ویدین بهن بھائی وغیرہ کھا <del>کت</del> ے ہیں                                         |
| 444             | کیا بیٹے کے عقیقہ میں دو بحرے ضرور کی ہیں ہ                                                                |
| 4               | عقیقه کائمرم گوشت مهمانول کی دعوت می <i>س خرچ کرنے کا حکم</i> ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،              |
| <b>#</b>        | عقیقه سنت ہے یو جب                                                                                         |
|                 |                                                                                                            |

| - في | مضمون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | چھاباب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| !    | فيتحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | فصل ول 'اجرے نے ذخح                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ان کرا جرات دی تر نے اور اس کا طن نے ۔<br>ان کر کرا جرات دی تر نے اور اس کا طن نے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۳  | ا من الرحالي المنظم من م منظم من المنظم منظم منظم منظم منظم منظم منظم منظم |
| 4    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | ا ذح کی جرت لین ہروت ہے ہز ہے<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | فضل دوم نيبر مسلم كاذيحه                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 744  | د ح مسلمان ورمعاون مشرك: و يوزع درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 700  | نرقه مهده میدوانون کافینه در مت شمین                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "    | مررانی کے نیجہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | مر ر ، فی کے بیٹے کے فدیحہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۶  | تے کال کے بیمودہ نصاری کے ایک کا کام                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,,,, | میرما نیول کے فیصد کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | سیاموجوده بیموی در نفرنی اتاب مین ۲                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۷  | ر مجہ کے حت کے ہے ذیخ کا مسلمان ہر آبانی ہونا شرہے                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 449  | عیاں آیوں اور یہودیوں کے عملے میز حرارات کیے مائے جاتور ہا ختام                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | فصل سوم مشتنبه ذينيه                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70-  | المشاتبه ديجه كَ وَتَت مَا كَيْ حَكُم بِ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,-   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | قصل چهارم مقصد ذبیحه                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | سررگان دین و تواب ہم جیائے کے ہے قبر ستان میں ذیخ کئے ہوئے جانور کا حکم                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.  | (۱) مرش ہے نبیت کی فرش ۔ . جانور اسم سر کے صدق سر یا                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨    | (٣) جونور س سيت ڪ ڏڻُ مرنا که جون کامدا۔ جال و جائے کيس ٻ ؟                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | نصل پنجم ذیج کرنے کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۵۳  | ب فرول کو خمی کر کے ذرح کر نے کا تنام                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | ج نو رکو ذخ سرنے کی دوج کنیں میں ،                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <u> </u>     | من ا                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | مضمون                                                                                                                                                                                     |
| 741          | چیہ کا چیز اصاصل کرنے کے سے حاملہ بھیز کوؤٹ کرنا                                                                                                                                          |
|              | فصل دېم کي گوشت کھانا                                                                                                                                                                     |
|              | صقی میں ذخ کی جگہ کو نسی ہے ؟                                                                                                                                                             |
| 747          | کے گو ثبت کھاناکیہ ہے ؟<br>ای گو ثبت کھاناکیہ ہے ؟                                                                                                                                        |
| 4            |                                                                                                                                                                                           |
| #            | حصيے حرم مغزاد . کر دے کھانے کا تھم                                                                                                                                                       |
| 745          | عضوتنا سل ' اوجھٹر کی اور آنت کھانے کا تھم                                                                                                                                                |
| ,            | سری ورپا <b>ے کھانے کا تق</b> م ہے ۔                                                                                                                                                      |
|              | كتاب الفرائض                                                                                                                                                                              |
|              | پهلاباب                                                                                                                                                                                   |
|              | میراث کے احکام                                                                                                                                                                            |
|              | فصل اول تشریحات و تفریعات                                                                                                                                                                 |
| ا<br>  ۲۹۳۲  | ۔<br>' یاخد مت کے عوش قاضی کو مینے و لی: مین میں وراشتہ جاری ہو گ <sup>ی</sup> ہ                                                                                                          |
| 1 11         | نھ رہے کا طبیاتی اور جانب پہنچنے سے قبل تو مرفوت ہو قومورت میر ہے میں شریک ہوگی منیں ہ                                                                                                    |
| ,            | و ظیفه میں مطنےوان زمین مالک بی ک ہو گ و ر وُل کو س میں کو کی حنّ شمیں .                                                                                                                  |
| 777          | کی ناباخ ٹرکی پر کئے گے افر جات س کے برکہ سے سئے جائے ہیں؟                                                                                                                                |
| 774          | مالک این مملو که جانبر د کے فروحیته ناحق کرتاہے                                                                                                                                           |
| ۲4A<br>  ۲49 | تباتی فرم میں صرف نم ڈیے ہے شرکت ہاں شمیں ہوتی ۔                                                                                                                                          |
| , ',         | مشترک مال میں کسی میک شرکید کی محنت ہے ہوئے ولی زیادتی سے شرکاء کو ملے اُن                                                                                                                |
|              | ق نن ور ثت کے مظر کا تعم                                                                                                                                                                  |
| 4            | میرورش نه سرنے کی صورت میں بھی ہاہے میراث کا حقد رہو گا                                                                                                                                   |
| ,            | خاہ ند جو ئی کے قر جائے در شنبے نہ کر نے کی صورت میں بھی س کی میرات ہے حصہ لے گا                                                                                                          |
|              | ب کی میر شینیوں کی اول میر تقسیم کرنے کی ایک صورت                                                                                                                                         |
| 741          | ی کا سر شامیر ہو گائے ہو جا ہو ہے گا ہو ہے گا ہے۔<br>دپ کی میر شامیر ہو کے مقتبار سے ان کی و سامیر ہو گ                                                                                   |
| rx r         | مصبعتاً مرگال کو کسی کے نام کر دیا قواس ہاکی تھا ہے؟                                                                                                                                      |
| 1<4          |                                                                                                                                                                                           |
| 141          | ئیا ضف مکان کے عوض سے میں کہ ایک 8 پر اتام قبالہ میں تعلق نا بیغے ہے ؟<br>شوہر طاق قبال علم 1 غیر ان میں معلق میں سے ضعر میں میں میں میں میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں میں م |
|              | شو ہر ہا میہ قول میں این حبائد و سے ، معن س کو پچھ شیں وین جا ہتا ' روی کو میر اٹ ہے                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                           |

| صفحه        | مظمون                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140         | محروم نہیں کر ہے گا                                                                                                               |
| 444         | ك تقيم سے پہنے ترك سے ضرور ہوت کے سئے ب ہوئى رقم كل مات وضع ہوگ ؟                                                                 |
| "           | ( ) عاریت پروی ہوئی چیز ماک کے ورہ و کو ملے گی                                                                                    |
| 9           | (۲) مفقود کی در شت میں ملے ہوئے مال کا حکم ؟                                                                                      |
| "           | (٣) پەرىت برلى بوڭى چىز كوفروخت كرناجا زىنتىل                                                                                     |
| 4           | (٣) نفع اٹھانے کے لئے مفت دی ہو کی چیز کا موض بین؟ .                                                                              |
| 4           | (۵)وصیت کرنے والے کی وصیت ثلث مال کی حد تک پوری کرناضروری ہے ۔ ، ، ،                                                              |
| 144         | کیا و تے کو دادا کی میر ث ہے حصہ مل سکتاہے؟                                                                                       |
| 11          | ئىياپىيە ئے ساتھ شريك ورمد د گاراور د كى مىيىدە مىكىت ئابت بموگى ؟                                                                |
| r< 9        | کیار ندگ ہی میں کل ماں وقف کر نازیادہ بھتر ہے ؟<br>- کیار ندگ ہی میں کل ماں وقف کر نازیادہ بھتر ہے ؟                              |
| "           | ماپ کے ساتھ شریک و اوک تعدنی کا تھنم؟                                                                                             |
| ۲۸۰         | بیٹے کو نفع اٹھا ہے کے لئے دی ہو کی چیز کے منافع بیٹے ہی کے ہول گے .                                                              |
| ۲۸۲         | کیا خاوید کی و فات کے بعد حورت گزشته زیائے کا نفع لے سکتی ہے؟ .                                                                   |
| የላ <b>ተ</b> | یوی ور ور د کی موجودگی میں شہر کے حقیقی بھائیول کو پیچھ نہیں سے گا ،                                                              |
|             | یو تول کی موجود گی میں بھنچے ور ثت کے حقد ار نسیں ، ، ، ، ، ،                                                                     |
| የላም         | صرف مل جل َ ررہے ہے جائید دہیں شر کت تاہت شہیں ہوتی.                                                                              |
| "           | نار مغ دوا. د کومبهه کی مبوئی جه منیراد پر بفیه وار ثول کاحق شمیل<br>تا                                                           |
| ۲۸۶         | میریت تقیم کرنے کی ایک صورت                                                                                                       |
| 4           | " یا جھنچی ورپیچا کی وارد 'یو می ' نهول ور منتج کے ساتھ و رہت شیس بن سکتے ؟ .                                                     |
| 714         | ہپ کی میر ت میں تمام اوا، دیا ہے بنی بیوں ہے ہوہر سر کے حقد رہیں .<br>بھر                                                         |
| 4           | مہن کے ہوتے ہوئے بھیجی وراثت کی حقد ار نہیں                                                                                       |
| 4           | صرف خاوند وره موب ارت بلوق تقیم میراث کی کیاصورت بموگ <sup>۷</sup>                                                                |
| 744         | ا نوت تندہ ور موجود دیرو کی کامبر خاوید کے ترکہ سے دائیگی کاطریقہ<br>رسید نور موجود دیرو کی کامبر خاوید کے ترکہ سے دائیگی کاطریقہ |
| 11          | وید نزهٔ کو"ر فی بپ"ک ور ثت ہے حصد نہیں ہے گا ۔ ۔                                                                                 |
| 719         | (۱)حرام ہیں کے حلی ہوئے کی کیا صورت ہے ؟                                                                                          |
| 0           | (۲) کی حرم مل وار ثو <i>ں کے لئے بھی حر</i> م ہو گا؟                                                                              |
| "           | (۳)حر ممال ہے تجارت کے ذریعہ ماصل ہونے و ہے والے                                                                                  |
|             |                                                                                                                                   |

| = صفح      | مضمون                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -5         | ٠٠٠٠                                                                                                                                                           |
| 719        | (سم) توبه ہے ماں حذال نہیں ہو گا                                                                                                                               |
| 19.        | ئى چى <u>ت</u> دادال در شت ئەسىمىد ئەسىمىيىسى بىلىنى بېرىغ                                                                                                     |
| 4          | و اون مونے کی صورت بیس ماں کے حصہ کے عدودماتی تمام ترکہ ہاہا ہی کا ہو گا                                                                                       |
| 1 1        | نیٹے کی موجو و گی میں یو تا حق د رہنیں                                                                                                                         |
| 191        | انمس کی باات میں و کی دونی حداق فی صورت میں پیچر ابو نے و امرحد کھی باپ کاور سے دو گا<br>د                                                                     |
|            | فصل دوم مجحوب الدرث                                                                                                                                            |
| "          | (۱) میٹے کے ہوتے ہوئے پہتے کو میر بٹ نہیں معے گ                                                                                                                |
| 4          | (٢)ش عی وارث نه سورت کی صورت میں بید کی ادا میں بھا بھا را گانگر چند سو دات                                                                                    |
|            | فصل سوم محرومها برث                                                                                                                                            |
| 1 .<br>19~ | کیا خاہ ند کوزم پیونے کی وجہ ہے وی مہر ٹ سے تحروم ہوگی ؟                                                                                                       |
|            | قصل چہارم     ۔وارث کاتر کیہ                                                                                                                                   |
| 190        | ورت مَّم ہونے کی صورت بین س کا مصد الانت رکھا جائے۔                                                                                                            |
|            | فصل پنجم ترکه کی تو بیت                                                                                                                                        |
| "          | ئىيىپ كى عدم موجود كى مين ئاياكو ماما خدير مايت ھاصل ہے ؟                                                                                                      |
| 797        | آ یا نابات <sup>خران</sup> کی کے مال کو س کامای کار میار میں انگا سکتا ہے ؟                                                                                    |
| 4          | یا بھائی کو بھائی کے مال ہے، یت ہاکس ہے؟                                                                                                                       |
|            | دو سراب ب                                                                                                                                                      |
|            | تركيه                                                                                                                                                          |
| 794        | بیپ فوت مو نے کی صورت ہیں نہوئن کن و او کی پرورش کس کے قرمے ہے؟                                                                                                |
| "          | التفسيم ميرات كي مَيك صورت .                                                                                                                                   |
| 791        | ا به میراب کی یک صورت                                                                                                                                          |
| ۳۰۲        | سبم میر ث کی ایک صورت<br>بر سر میر در سر میر در سر میر                                                                                                         |
| ۳۰۳        | ایده بینے مہر کام طابیہ مرحوم شوم کو الدہ ہے جمیں کہ علق<br>مطلعتہ ہے ۔ اس کے اللہ کا مسال                                                                     |
| 4          | المطلعتي سَ سر كه سنة باب كو حمله بطن كل صورت<br>الدي الدين ال |
| ۳۰۳۰       | ( ) کیو بیشی کے عدج پر کیوجو نفریق س کے ذرکہ بیس سے پوجو سکتاہے ؟<br>(۲) جمیز میں دیا واسامان مڑکی ہے سرکہ میں نارجو گا                                        |
| Ĺ          | ا (۳) دریتر مذن اید و اسامات از ق مسایر مدمن مارانه تا                                                                                                         |

| <del></del>      |                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه             | مضمون                                                                                                                                                    |
| r, m             | (r) د دوکو بیشی کے ترکہ سے محروم کرنے کے لئے دیلہ جار سیس                                                                                                |
| 7                | (س) تابغ لڑکی کا حصہ نانی تے بجائے اپ کے پاس کھاج نے                                                                                                     |
| ٣-٥              | رند ً کی میں میر ث تقسیم َر نے کا تکم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                            |
| ۳- ۲             | نص کی اور دو مهول میں تقشیم میرث                                                                                                                         |
| #                | ميراث مشتراً ـ کی تقسیم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                            |
| ٣.٤              | ا فوت شدہ بڑے کی میراث میں صرف مال باہ ہی حق دیر بھوں گے۔                                                                                                |
| y. A             | وویدیوں کی مبن ٹر کیوں کوہاپ کی میراٹ کس طرح ملے گئے ؟ یہ میں میں کوہاپ کی میراث کس طرح ملے گئے ؟                                                        |
| T-A              | آمینی ہے وصور شدہ اور ضاح ہونے وال میریت کا حساب کر کے تشیم کیاجائے ، ، ، ، ،                                                                            |
| ۳۱۰              | دو بھو ئیوں کا انفاق رائے ہے قرمہ اندازی کے ذریعے میر ث تقلیم کرنا تھے ہے                                                                                |
| 41               | مید نام ہوئے کئے نے قبضہ سرور ک ہے ۔ ، ، ، ، ، ا                                                                                                         |
| "                | صرف به د ورجه نی و رث بهول میرات س صرح تقتیم ۴۰ گ                                                                                                        |
| Mit              | پ نے کی عدم موجود گی میں دادی ان کے مکان کو فروحت نہیں کر عمق ا ، ، ، ،                                                                                  |
|                  | ا ذوکی ارجام میں میر ت مقیم کرنے کی صورت                                                                                                                 |
| 7 717            | ا تقیم میراث کی ایک صورت<br>- میری مسقه نیر                                                                                                              |
| 4                |                                                                                                                                                          |
| مهابط            | الزكور كوسوتيني ، ب تحير كه سے بچھے نتيل ہے گا ،                                                                                                         |
| <i>\tau</i>      | عین عور قرب والے تنوہر لی میر ت کیسے تقسیم ہو گ <sup>ی</sup> '<br>استان عور قرب والے تنوہر لی میر ت کیسے تقسیم ہو گ <sup>ی</sup> ' ' نقسہ گا ا           |
| ۳۱۵              | یوه کی کی ذاتی جاسد اواور مر حوم بر قرض کے معرود ہاتی میر یث تقسیم ہو گی ا                                                                               |
| 11               | کیاخاوند کی وی کے نام کی ہو ئی جا سداد صرف یون کی تستجھی جائے ؟ .<br>سات کی سات کی است کا میں میں مصرف کی ساتھ                                           |
| 714 m            | یوم نے نام کی بیولی جائیدادیت میش تھی حصہ ہے شق ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                 |
| PIA              | کاڑئے ، کی ماہ عدیجہ پیدا مونے کی صورت بین نکائی اور میر ت کے حکام ،<br>''فریم میر ب کی کیب صورت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                   |
|                  | ہم میر نب کی میں صورت<br>اپیازاد بھا ہوں کے ہوتے ،وئے نوا موں کو حصہ شیس معے گا ، میں میں ۔                                                              |
| ۳۱ <b>۹</b><br>/ | · _ 1                                                                                                                                                    |
| ",  <br>  my.    | ' تشہم شرعی ئے بغیر میراث پر فائن :و کر مسجد میں دینا<br>' تنجی کی موجودا گرمیں بھانے محروم ہوں گے۔<br>'' '' نہیں کی موجودا گرمیں بھانے محروم ہوں گے۔ '' |
|                  | ہ جو ہو                                                                                                              |
| "  <br>  mri     | •                                                                                                                                                        |
| ' '              | ئے میں میر ہے کی مثال<br>وراثت میں شریعا مقدمی بیٹے کا حل شمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
|                  | ا ورائت الرائس عام الملك عليه في الناب الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                             |

| . <u>-</u> |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | مضمون                                                                                                                                                                       |
| 747        | نیجو پانٹی کے بیٹا ں کے ہوتے سوئے ہوتا کووروشت شمیل معے گ                                                                                                                   |
| <b>""</b>  | ۔<br>پیو آب کی خاطر ہیٹیوں اووراشت ہے تمروم کرناج نزشیں                                                                                                                     |
| 4          | هینها کا حق و قول کوه ین ها هر شین .                                                                                                                                        |
| 444        | سن ور بطنیجول میں تقلیم میرات کی ایب صورت                                                                                                                                   |
| 4          | مال اشو هر موسط بيلي بهن ميون عبن تنقيم ميراث .                                                                                                                             |
| 40         | پتیا بههن و رود ی میس تقسیم میراث<br>کنته                                                                                                                                   |
| 4          | استیجی کے بنوتے ہوئے تو ہے اور بھانچے محروم بہوں گے<br>استان                                                                                                                |
| 774        | التقیم مبرین کی یک صورت                                                                                                                                                     |
| "          | ین ور س کی و ۱۱ میں تقلیم ترک                                                                                                                                               |
| 774        | والدهاور میت کے خیافی بھو نیوں کے در میان تقلیم میر ت :                                                                                                                     |
| #          | ا علیم میراث کرایک صورت<br>ای میرا تحقیمات به تقدیم میراث می این است.                                                                                                       |
| PPA        | ر دا کی سمن اور تھنج میاں وارث سوں قر تقتیم کی کیاصورت ہو گی ؟<br>و و دند مونے کی صورت میں مہر کے عدود رور ہو کی کاچو تھا حصہ ہے                                            |
| 779        | و اور او اور میں تقسیم ترکیہ<br>وی اور او اور میں تقسیم ترکیہ                                                                                                               |
| 4          |                                                                                                                                                                             |
| #          |                                                                                                                                                                             |
| 44.        |                                                                                                                                                                             |
| "          | سیوفسیت بیابہواں مبلی کر کہ میں شامل موگا؟<br>بیچاز وبھا یوں کی اومادی وجہ ہے ، ناور کھانچے محروم ہوں گے                                                                    |
| '          | ا بنتی میراث کی کیک مثال به بازی میراث کی میراث کی میراث کی این میراث کی مثال به بازی میراث کی مثال به بازی مثال                                                            |
| 777        | میت کے بھانی مریوی میں تقلیم میر ث                                                                                                                                          |
| 7          | و دسر اغاوند کرنے ولی والید و پہنے خاوید ہے اور و سے پیٹے کی میبر ٹ سے حصہ ہے گی                                                                                            |
| '          | ترکہ تقلیم کرنے سے پہیے این ا <sup>ک</sup> یا جائے                                                                                                                          |
| ,          | کیا ہے کے نام جانبیدا مبد کرنے ہے بیٹیان میراث ہے محروم ہوں گ <sup>ی</sup>                                                                                                  |
| ٣٣٣        | ھ کی مشتر کیے جانبیر دہے حصد بھیج دے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے                                                                                                              |
| 770        | ر ندگ میں تقلیم میر بند کی یک مثال                                                                                                                                          |
| mm4        | ( ) کھا کیوں کے سوتے موے نو سول کو حصہ کنیں <u>معر</u> گا<br>در رہی نہ سے کا میں |
| "          | (۲) کیا نو سه کورند گی میں حصه ۱ یاجا سَان ہے ؟<br>در این میں میں مصل مصل کا این این میں ایک این این کا این این کا این            |
| 7          | ٹر کیوںاور ملایار در بھا نیوں بیس تقسیم ٹر کہ کی مثال                                                                                                                       |

| صف      |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| معجم    | مضمون                                                           |
| ۳۳۵     | کیا سونتلی مال کونز که میں ہے حصہ دیا جا سکتا ہے " .            |
| 4       | (۱) تقشیم ترکه کی ایک صورت                                      |
| 4       | (۲) ترکه کی تقتیم سے پہنے بیوی کو مہر دیاجائے                   |
| 7 7%    | تفتیم میراث کی ایک سورت بر سی میراث کی ایک سورت بر سی میراث     |
| "       | میراور غیر وارث کے لئے وصیت کے علاو دباتی مال تقشیم کیاب ۔      |
| T7.     | تقسیم ترکه کی مثال                                              |
| 441     | بیوی اور بھائی و رث ہول تو میر ٹ کیسے تنقیم ہوگی ؟              |
| rrr     | بھتیجوں کا حق ہیٹیوں کے نام کروینے کا تھم                       |
| 3"      | ترکه کی شرعی تقیم کی صورت                                       |
| #       | منا یخه کی ایک صورت                                             |
| سر مربه | لڑکا اور دولڑ کیاں وارت ہول توتر کہ کیسے تقسیم ہوگا             |
| 4       | تقسیم ترکه کی ایک صورت                                          |
| 444     | خاوند ٔ میشی اور و لدوارث ہوں تو میر مث کیسے تقشیم ہو گی ؟<br>ت |
| مما     | القسيم ميراث.                                                   |
| A       | خاله ورماموں کی اور دمیں تنشیم ترکہ کی مثال                     |
| מאשן    | تفتیم میراث کیا میک صورت                                        |
| 1       | علی تھا نیول کے ہوتے ہوئے مجتبجیاں محروم ہول گی ۔               |
| ۳۳۲     | يبوه 'يو تول اور پو تيول ميل تقشيم ميراث<br>تقتير برير          |
| "       | تقتیم ترکه کی ایک صورت                                          |
| 4       | ہوہ 'ہمشیرہ اور بھتیجوں کانز کہ میں کنن حصہ بنتاہے ؟            |
| ۲۳۸     | جوک 'بیشی ور حداتی بھائی دارث ہوں تو میراث کی تقلیم شر می       |
| 4       | تقسیم ترکیه کی ایک صورت                                         |
| ۹ ۲۳    | تقسیم ترکه کی ایک صورت<br>تقب پیرس بر                           |
| 1       | تفتیم ترکه کی ایک صورت                                          |
|         | استدراک جواب مر قومه بارا                                       |
| 10.     | عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں باپ کیو کی اور ٹرکیوں کا حصہ      |
| ا همر   | یوی 'بیناور بیٹیوں بیس تقسیم تر کہ کی ایک صورت<br>تقت سر سر     |
| ror     | تقتیم ترکه کی ایک صورت                                          |

| صفي  | مضمون                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | استدراک جواب مذکوره                                                                              |
| 707  | تقتیم ترکه منا سخه کی صورت مین                                                                   |
| Mar  | شو هر رمها می ورد دی مین شفیم سازی در                        |
| ,    | بیش ورینے کو معنے و لی جاند دیے بین جصے موں گے۔<br>                                              |
| 733  | يينا ڪ ٻوت تو ين ڪھن ڪروم: ٥ ف                                                                   |
| 4    | صرف شه مبر وربهها فی و برث: ول تومیراث نسف نسف تقتیم بروگی                                       |
| "    | ہن کے معاف کردہ حصہ س کا تنو ہرہ وہارہ طلب شیس کر سکتا ہے۔                                       |
| 407  | تقییم بزک کی میک صورت                                                                            |
| #    | ا تشبیم تر به کانیک صورت °                                                                       |
| rox  | استقیم سر که ن ایک صورت<br>است                                                                   |
| 4    | استنیم نرکه کی کیب صورت<br>پیانسان میرکه کی کیب صورت                                             |
|      | تيسرا باب                                                                                        |
|      | متفرقت                                                                                           |
| MOX  | فاوندکی میرت تقیم سے پہنے نو سہ لوب کرنا                                                         |
| 209  | الشيم ترك كي يك صورت                                                                             |
| 4    | کیاز مدگی میں ملیحدہ حصہ وصول کرنے وا ، وفات کے بعد نر کہ بین ہے حصہ ہے۔ سکتا ہے ؟<br>پر سنتہ ،  |
| ۲۲۰  | بکار کئے ثبوت کے بغیر بیوی اور س کی و ماد تر کہ مستحق نہیں<br>میں مستوری                         |
| 4    | شر تی تمادت ہے تا سے ہمو نے ولی یوئی وراس کی ولادور شت کی مستحق ہے                               |
| ۳۹۳  | آیا و میت کئے ہوئے مال کو موسی ہے ورت ہے شین ؟<br>''                                             |
| 4    | سو تیلی ماں اوراس کی وارد کوڈر دھم کا کرور نب ہے محروم کر۔<br>اس میں سرمیں از مان کا کہا تا      |
| 77 7 | کیا مسلمان کے قادیانی و ریٹ کوٹر کہ بیاں ہے حصہ ہے گا؟<br>میں ہے تا ہے تا ہے میں میں میں کیا ہے۔ |
| ሥነል  | ینے کو ماق کر کے میرات سے محروم کر ہانا جائز ہے ۔<br>ان میں میں میں میں میں میں ایراث میں ایران  |
| 11   | مڑ کیول کوورانت ہے محروم کر نے کے لئے بیش کئے ہوئے مل کی صنونت ناجا رہے<br>سنت وا                |
|      | منتاب الوصية                                                                                     |
|      | بهرباب .<br>ص                                                                                    |
|      | صحت وجواز و صیت<br>ا مین دری به سیام سیام در میروند                                              |
| ۳۲۷  | وصیت کی نفاذ کی صورت اور س پر جرت کا تحکم بر یا                                                  |

|   | - <del>- 2</del> | مضمون                                                                                                 |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ሥኅላ              | ہارید دکی ملکیت منتقل کرنے کی نبست موت کے بعد کی طرف کرناوسیت ہے۔                                     |
|   | ٩٢٣              | ف حشہ عورت کے ترکہ سے خریدی ہوئی جن زوگاہ میں نماز پڑھنے کا تھم                                       |
| . | ۳۷۰              | متسی کے لئے اپی جانبدادی وقف کرنے کا حکم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                        |
|   | 4                | (۱) مرض موت میں مشتر کہ جانبیر دہے ناباغ بیٹے کے لئے وقف کرنے کا تھم ، ، ،                            |
| ŀ | 4                | (۲)مریض الموت میں وقف کرنے کا تنام ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                              |
| · | ۱۶۳              | بھانی' مصنیجہی اور جمنے میں تقسیم میر <sup>م</sup> ث ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،            |
|   | 4<4              | مسجد کے لئے وصیت کئے ہوئے مکان میں دو ثلث تک ور ٹاء کا حق ہے؟                                         |
|   | ۳۲۳              | زندگ میں در اثت نه دینے کا اظہار کرنے ہے وارث محروم نه ہو گا                                          |
|   | #                | ورٹ کے لئے کی ہوئی وصیت کبنافذہوگی' ، یہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                            |
|   | ٣٧٨              | "میری و فات کے بعد میری متبنی لڑکی میری جائیداد کی و ریث ہوگ "سنا وصیت ہے                             |
|   | 744              | کیاو صیت کا نفاذ حقوق له زمه اداکر نے کے بعد ثلث مال تک ہو گا ؟                                       |
|   | ٣<٨              | وصیت کے بعد پہو تی کی عامت میں ابتدال ہو قوصیت کا کیا تھم ہے ''                                       |
|   | 4                | دو ہر ہے ور ٹاء کے ہوتے ہوئے دیاداور میشی کو کل مال کاورت بنانا                                       |
|   | #                | وہ کی کے جن میں وصیت کا تھم ،                                                                         |
|   | T49              | عمر و کو ہید کی ہوئی جانبیر دو ان ک ہ فات کے بعد واپس خیس رجائمق                                      |
|   | ٣٨٠              | سیٹی کے بیچر کرنا ۔                                                                                   |
|   | 4                | کیا خاص مدر سد کے لئے وصیت کی صورت مبیں دوسرے مدر سے میں کتابیں وی جا سکتی ہیں ؟<br>                  |
|   | ۱۸۳              | مختلف وصيتوب كالخنم.                                                                                  |
| 1 | . س ۸۳ <u>.</u>  | و مبی صرف جرت مثل لیے سکتا ہے ۔                                                                       |
|   | 744              | منتلف چیزوں کے بارے میں وصیت کا حکم ، ، ، ۔ ، ، ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                             |
|   | ۳۸۸              | وصیت کے لئے دو سری تنحریرے کہلی وصیت باطل ہوجائے گ                                                    |
|   | 749              | کھانا کھلانے ''کنو ں بیورنے اور مسجد کی تغمیر کے لئے گی ہو ٹی وصیت کا حکم ، ، ، ، ،                   |
|   | 4                | مر ش لوف ن میں در ثاءاور نمیر ور ڈء کے لئے کی ہو کی وصیت کا حکم ، · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   |                  | دوسراً بب                                                                                             |
|   |                  | امانت میں وصیت                                                                                        |
| [ | ا سم 4 س         | المانت رکھے ہوئے ہاں ہے وصیت ورا قرار کرنا                                                            |
|   | #                | ججبدں کے بے پاس رکھے ہوئے بھن کے ماکا تقلم                                                            |
| 1 | 90               | نہ بغد لڑ کی ہاغ ہونے کے بعد الہ نت رکھے ہوئے زیورو پس کے علق ہے ۔                                    |

| صفحه  | مضمون                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تيسرلباب                                                                                |
|       | ثایث میں و صیت                                                                          |
| m90   | مختلف و صیتیں جمع ہونے کی صورت میں ان سے نفاذ کی عملی صورت کیا ہو گی ؟                  |
| m94   | ف ص مدر سے لئے کی گئی وصیت تدہ کیا ٹیں دو سر سے مدرسہ میں استعمال کر کتھے ہیں یا نہیں ؟ |
| 791   | خیراتی فنٹر اور نواہے اور نواسیوں کے لئے کی گئی وصیت کا عنم میں میں میں دیا ہے ۔        |
| ۳۰۰۳  | (۱)واقٹ کے مقمرر کر دہ متویوں کی و فات کے بعد کون متونی ہو سکت ہے ؟                     |
| "     | (۲) و نقف کے منولی پی مرصنی کے مطابق وصیت کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کر سکتے ہیں            |
| 4     | (٣) متولیوں کی خیانت ہے وصیت ماطل نہیں ۔و تی                                            |
| 4     | ( ۴ ) کیاوصیت کرنے والے کے کہنے کے خلاف وسیت کا نفاذ ہو سکتاہے ؟                        |
| ,,    | (۵) ٹمٹ کی مقد رنگ غیر منفو یہ جانبداد میں وصیت نافذ ہو گ                               |
| u     | (۲)وصیت کے سئے مکان کی تفقیم پروصیت شده مال ہے فرج کرنا                                 |
| 7°. A | ججیدل اورمال کے لئے کی ہوئی و صیت کا تھم                                                |
| 4     | (۱) کیاو صیت کرنے واے کا ال کہ بنائی ہوئی ترتیب سے خرج ہوگا؟                            |
| 4     | (۴) نماروں کا فیدیہ کے طور پر دین معاف کرنا                                             |
| ١٠٠٠  | ا بوتی کے لئےباپ واما حصہ و صیت کرنا جائز ہے                                            |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
| ļ     |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |

# كتاب البيوع پهلاباب بيع باطل اور بيع فاسد

## چوری کے مال کو خرید نااور اس برحاصل شدہ نفع کا تھم

(سوال) ایک تاجر چرم سو میرار بحری کے چرا کو سیک یار پین تاجر کے ، تھ فروخت کر چکا تھارات بیں اس کے لڑکے نے اس بین سے چرا کر چرا فروخت کر ڈار ، ر مشنزی کو بھی سم ہے کہ بڑکا باپ کے فروخت کر دہ چرا کے وجہ کر میر کا باوجود چودی کے علم کے یہ موسد شر ماشر ما فروخت کر دہ چرا کے وجہ اگر فروخت کر دہ لتا شاہ عادر ست سے یا نہیں ؟ نیز س در ست ہوگایا نہیں ؟ نیز س خوص نے فرید کیا ہے وہ حاجی نمازی موائی زکو قت اس چوری کے مال کو فرید کر نے در کے در کر فروخت کر ڈالتا شاہد کا در ست سے یا نہیں ؟ نیز س چوری کے مال کو فرید کر اس نے موسد شراء سے وہ حاجی کر نے سے س کی دید رکی اور آئی میں کوئی نقصال در مائی کے مال حال اور اس مصاحبہ شراء سے وہ گاناہ گار ہوگایا نہیں ؟ اور اس محامد شراء سے وہ گاناہ گار ہوگایا نہیں کہ نیز سیاں مروقہ کے نفع اور صل مشتری کے مال حال اس میں کر کالوط ہوجانے تواس کے مال میں کوئی شر عی قبر حت رزم ہوگی یا نہیں گر الزم ہو تواس سے میں حال کو کس طرح پاک کیا جائے ؟ المستعنی نمبر الا ۸ حاجی مولا فش ڈھ کہ ۲۲ محرم ہوں تواس سے میں حال کو کس طرح پاک کیا حالے ؟ المستعنی نمبر الا ۸ حاجی مولا فش ڈھ کہ ۲۲ محرم ہوں تواس سے میں حال کو کس طرح پاک کیا حالے ؟ المستعنی نمبر الا ۸ حاجی مولا فش ڈھ کہ ۲۲ محرم ہوں تواس سے میں حال کو کس طرح پاک کیا حالے ؟ المستعنی نمبر الا ۸ حاجی مولا فش ڈھ کہ ۲۲ مولا کو کس طرح پاک کیا حالے ؟

ر حواب ۱) بڑکے کا یہ فعل حرم ہے اور گر مشنزی کو یہ علم تھا تواس کو خریدنا بھی حرام تھا اور بٹے و ثر ع دو نوب ناج نزوا قع ہو میں 'اور مشتری کی صعاحیت اس فعل ہے خرب ہو گئی اور س ماں کا نفع بھی س کے لئے حلال نہیں۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

#### مبیق کو قبضہ کرنے سے بہتے بیعان

رسوال) سوناچاندی یادیگراشیاء کواس طرح خریدی که سکانرخ سے کرکے تھوڑارہ پیہ بھور بیعانہ کے دیکر پچھ مدت مقرر کرلیں که س مدت کے بعد ہم ہاتی کاروپیہ ویکر ال سے لیں گے بیکن مدت ختم ہونے سے پیشتر ہم نے اس ماں کو دو مر ہے تخص کے ہاتھ فروخت کر دیا سامل کے ندر جو پچھ نفع ہوا وہ الک ند کور سے لیا یا جو پچھ نقصان ہوا وہ ہم نے ملک ند کور کو دیدیا اس طریقہ سے تجارت کرنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستقتی ہا جی محمد داؤد صاحب ناجر (بیمار نادیل)

 <sup>(</sup>۱) ونظر بيغ مانيس في ملكه . و حكمه عدم منك نمشنوى إلدر المحتر مع الردادات بيغ القاسد ٥ ٥٥ و طا سعيد)

٢) وأفي الدر الحرمة لتعدد مع العلم بها الا في حق الوارث وفي الشامية والديم يرده بكره للمسلمين شراء ه لاله ملك حصل له للسبب حرام شرعا ردالمحتار مع الدر بالديمة القاسد ٥ / ٩٨ طاسعيد

(حواب ۲) بیج وشراء کابیه طریقه ناج نزاور حرم به بیه سنه به جو قمار میں داخل بے ور قمار حرم ہے۔ اُ محمد کفایت اللّٰہ کان ملّٰہ لیہ کو بلی

### بھی ظاہر ہونے سے پہلے کی گئی بیع باطل اور کھل پوراہونے

سے پہنے فاسد ہے 'اور ان سے پچنے کیسے متبادل صورت

(سوال) فصل نبه کی بیمار فروخت کرنے کی ملک ہندو سنان میں چند صور تیں ہو سکتی میں وں صرف پھول کے نکلتے ہی بیمار کی ہیع کی جائے ثانی پھل نکل آئے ہیں لیکن بڑے نمیں ہوئے یعنی سرمیں گھھ نمیں پڑی ان کی اس شرط پر بیعو شراء کی کہ بائع پھاوں کو در خت پر رہنے دے تالث کھل بڑے ہو چکے ہیں لیکن پختگی نمیں آئی اس شرط پر صقد واقع ہوا کہ بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دے رابع پھل بڑے ہو نے کے بعد مشتری ہوئی شرط صلب عقد میں نمیں کی نہ ترک کی بعد ہ مشتری نباجارت بائع پھلوں کو در خت پر مناز کی بعد ہ مشتری نباجارت بائع بھلوں کو در خت پر مناز کی مناز کی سام مناز کی شرط صلب عقد میں نمیں کی نہ ترک کی بعد ہ مشتری نباجارت بائع بھلوں کو در خت پر رہنے دیا حال نکہ عرف اور عموم ہوی بھی ہے کہ بھلوں کو تا ختتام فیس نمیں کا شخالور بنکے بھی اصرار قطع پر نمیں کر تا۔

الکرکوئی شخص چاہے کہ این صورت اختیار کرے جس میں کوئی شرعی نقص ندہو تو کس صورت پر عمل کرے تاکہ بن کے عقد میں کوئی حرمت یو فساد لازم ند آئے اور فصل بھی اس کے ہے صل ہو۔ المستقتی نمبر سم کے ۳۵ وفضل برحمٰن صحب بہند شر ۱۸ جمادی اور کے ۳۵ اور کے ۱۹۳۱ھ م کا جو اگی ۱۹۳۸ء نمبر سم کے ۳۷ بہلی صورت تو بح باطس کی ہے (''اور دوسری صورت اور تیسری صورت بیع فاسد کی ہے ('') اور دوسری صورت اور تیسری صورت بیع فاسد کی ہے اور چو تھی صورت مورق جائز ہے اور معنی بی محتم عرف وہ بھی فاسد ہے نیکن کی چو تھی صورت اقرب الی الجواز ہے '' اور باسک جائز ہونے کی صورت ہے کہ اس معاملہ کو زمین کے اجرہ کے طور پر کیا جائے بیخی مثال بیسوں کی قیمت قررویں وردوسوروپ میں زمین کو اجرہ پر دیدیں مدت اجرہ وہ معین کی جائے جو پھلوں کی شخری مدت ہو تو س صورت میں بھلول کا درخوں پر دیدیں مدت اجرہ معین کی جائے جو پھلوں کی شخری مدت ہو تو س صورت میں بھلول کا درخوں پر دیدیں مدت جو تو س صورت میں بھلول کا درخوں پر

<sup>(</sup>١) قال الله تمارك و تعالى ايا ابنها الدين أمو الما الحمر والميسر والا نصاب والا رلام رحس من عِمن الشيطان الح( سورة مائدة "پ ٧ الله ٧)

<sup>,</sup> ٢) في الدر المحتار؛ و نصل بنع ماليس في منكه ببصلال بيع المعدوم؛ و ماله خطر العدم؛ و في الشامية ( فوله خصر العدم) كالحمل والنس في الصرع ( وفي خاشبه ابن عابدين) اي وكذا التمر والزرع قبل الطهور النح (الدر المحتار مع الرد ناب بيع لفاسد ٥ ٩ ٥ طاسعيد)

ر٣) في الدر المختار؛ ومن بأع ثمرة بارزة طهر صلاحها اولا صح ولو برر بعصها دون بعص لا في طاهر المدهب و بقطعها المشترى في الحال والدشرط بركها على الاشحار فسد الح ( الدر المحتار؛ مع الرد كتاب البوع مطلب في بع الثمر والشحر ٤ /٤٥٥ هـ سعد)

<sup>, َ</sup> عَى فَى العالمگيرية ولر اشتراها مطلقً وتركها بادن البائع طاب به الفصل , عالمگيريه كتاب البيوع ٣ ١٠٦ ط كوئمه)

ر ہنا جائز ہو جائے گا۔ <sup>(۱۱</sup>محمر کفایت الندکان بٹدلہ 'د ہلی

### دو سر ایاب زمین و مکان کی خرید و فرو خت

# ، پنی زمین پر تغمیر کی خاطر پڑوسی کوہداو جه ر<sup>قم</sup> دینا صحیح نهیں

(سوال) ایک شخص نے ایک زمین خریدی پڑوی میں یک مکان ہے جس کی دیوریں کھڑ کیاں جی اس کھٹے رہتے ہوئے ہیں سال کا عرصہ ہوا جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانا چہت ہے بڑو ہی ستا ہے کہ تم ہمری کھڑ کیاں کھٹے رہنے ہوئے کیونکہ سرکاری قاعدہ کے موفق کوئی حق ند کرنے کاشمہس نہیں ہے کہ تم ہمری کھڑ کیال بند نہیں کرسلے کیونکہ سرکاری قاعدہ کے موفق کوئی حق ند کرنے کاشمہس نہیں ہے اگر بند کرناچ ہے ہم کواس قدرروپید دوچنانچہ وہ شخص جس نے زمین خریدی ہے ہی میں ہے شدہ روپید کی جا کہ بیروپید کس چیزی موپید دیا ہے اور پڑوی کولین جا کرنے ہیں ہمیں ؟

(حواب ٤) سے معاملہ ناچ تزہے جس نے زمین خریدی ہے اسے اپنی زمین اور ملک پر مکان. نانے کا حق حاصل ہے اور پڑوی کا روکنا ظلم ہے اور اس کے عوض میں روپید لین بدط ہے۔ رجل له ناب و کوہ فحاصمہ جارہ فصالحہ علی دراہم معلومہ یدفعها الی المجار لیتر نے الکوہ و لا یسدها کان دلك باطلا و كذا لو كان الصلح بیسهما علی ان یا خد صاحب الكوہ دراهم معلومہ لیسد الكوہ والباب كان ناطلا كدافي الطهيرية (فاوى عالميرى) "كوه روشد ن كور كر در يج كو كتے ہيں۔ والباب كان ناطلا كدافي الطهيرية (فاوى عالميرى) "كوه روشد ن كور كور يج كو كتے ہيں۔

### دوسرے کے لئے کوئی چیز خرید کراسپر اپناد عوی کرنا

(سوال) ایک جنیرادزیرو عمر کے نام خالد خرید تا ہے بعد مدت کے خالد مدی لنظمہ بنتا ہے جُہوت یہ پیش کر تا ہے کہ میرے بھی کھاتے میں س کا ندر ج میری سکیت میں واقع ہے قبل اس کے جانید داکا کثر حصہ مملوکہ و مقبوضہ زیداور عمرو کا ہے جس کو خالد شلیم کرتا ہے بقیہ حصہ جو متنازعہ فیہ ہے سی کا ممر اور حریق بھی حصہ مسمہ میں واقع ہے عمرو بقید حیات ہے لیکن زید انتقال کرچکا ہے زید کی زندگی میں خالد نے کوئی نزائ شیں

 <sup>(</sup>۱) في الدرالمحتار و الحيفة ال ياخد الشجرة معاملة على الله حرة من الف حرة و بستاجر الارض مدة معلومة لعلم فيها الادراك بافي الثمل و في الاشجار المرحود و يجل له لبائع عايوجد ( الدر المحدر مع لرد مصلب فساد المتصمل لوحب فساد المتصمل ٤٠٥٠ ط سعيد)

٣) (عالمگيرية كتاب الصلح الب العاسر في الصلح وما يتعلق له ٤ ٧٥٧ ط ماحديه كوئثه)

کیا ورند پلی معینت کا ظهار کیا. عدال نقال اس کی او او صفار باتی ہے خالد بحرایہ ن سے مکان میں سکونت رکھتا تھا ور ب س پر قابض ہو کیا خامہ کا ہے وعوی شرعاً تصفیح ہے یا ختیں کا المستفتی نمبر سے مہا بیشنج عصار سرحمن وطوع کی صدر بار دراو بلی الرابع اور سرت ساتھ سے حول مرسوں ع

(سعوات ۵ بب که با میداد کا قبار 'کریدو عمر بنام به ورخودی خالد نے ال کے نام جائیداد لاریدی کے اور وہی ان کارکن ور نامانیم تقاور زیدگی زندگی میں بھی خالد نے اس جائیداد کواپئی ملک نمیں تایا ورزیدگی زندگی میں بھی خالد نے اس جائیداد کواپئی ملک نمیں تایا ورزید کی زندگی میں خالد نے اس جائیداد کواپئی ملک نمیں تایا وہ بنا سے طویل مرصد میں ساف و صریح تایا میں متاب اس کا مقابل میں صاف و صریح تایا ہا میں جت نمیں کہ س کے مقابل میں صاف و صریح تایا ہا میں دیا ہے۔ زید و حمر اس کے مقابل میں صاف و صریح تایا ہا میں کہ اور ایک کا موجود ہے جو خود خالد کا مریا ہوا ہے اس کی کھا جانے فی ندہ کے سے مجت نمیں ہے۔ امریک کا بات کا اللہ کا اللہ کا کریا ہوا ہے ' اس کی کھا جانے فی ندہ کے سے مجت نمیں ہے۔ امریک کا بات کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا میں ہوا ہے ' اس کی کھا جانے نا ندہ کے سے مجت نمیں ہے۔ اس کے مقابل کا کہ کا دیا ہا کہ کا کا کہ کا کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا 
#### بيع ميں د ھو كە كازالە

ر المال بنام وكالدامل ب أس حير اللوب عام الدافرور المعات ال ١٥٠٥)

۲ و با شروط صبحه لدغری عدم سافتن فی بدغوی الافی بیست وانجریه و هو آبالا پیشق میه ما بیافض دخو ه
 عالمگیریه کتاب لدغوی ٤ ۲ طاماحت. کویند .

ر٣. لاما لصوبح يفوق الملالة أعني بعوضه رد المتحبار مع بدر كتاب الكاح باب المهو ٣. ١٤٢٠) ....

<sup>(</sup>٤) ذكر في الحالية والاسعاف دعى على رحل في بده صلعه بها وقف واحصر صك فيه خطوط بدول والتناصل وطلب القاصي لقصاء بدلت الصلت فالوائيس بشاصي ذالك الى فولة لان لحصائلية الحط رد لمحار مع بدر كاب وقف مطلب حصر صكافة خطوط بعدول ٤ ٢٣ ٤ طاسعية.

وهاكن والوال المناهم وعالب

عر کو جو نقصات سینچا س کی من وجه از مه داری رید پر به مد زوتی ہے اور اس کا فرطن ہے کہ ہے قول کے موافق بحرکی دیوار کو پوری و نبچانی تک پہنپائے کی ذمہ داری خود قبور کرے۔ محمد کے بہت بتد کا ن ابتدا۔ 'دہلی

## تبيسراباب حق شفعه

(۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عو ک

(۲) مسجد کے لئے خریدی گئی زمین پر شفعہ کے وعوے کا تکم

(سول) (۱) ایک تخص نے مفید زمین متنسل مسجدہ بجرہ مسجد کو بچے کر ہے دی متھی رقم بعص دسترات ہے جو منو بان منجد ہیں ویکر فرید کی ہے اب بنش شفعہ ارے شفعہ کا تا ضامیا ہے پونکہ تحریرا نامپ ہیں و ب تعطعی بخق مسجد مکھ دی گئے ہے وروہ سفید زمین مسجد ک<sup>ی</sup>ں یٹ کے ہاتھت و قنف میں داخل کر دی گئی ہے کیا <sup>ہو</sup> رہت ند کوره شفعه دار شفعه کر سکتان<sup>ی</sup>

(۲) کیپ مرکان جس پر مسجد کا جُفعہ تقاامہ متو یان مسجد اس مرکان کو مسبد کے بنے لینا جائے تھے گئر۔ ایک تشخص نے وہ مرکان فرید کیا. عند فرید کرنے کے مسجد کا تنفعہ کیا گیا جس <sub>ک</sub>رات تشخص کے کہا کہ میں پڑھ 'عبہ ' مرکان کا مسجد کو دیدول گا۔اس وعدہ پر متوامیان مسجد نی موش ہو گئے وربعض متو میان نا۔ نس ہو گئے گئر ۔ صابیب اس شخص وعدہ کنندہ نے مسجد کو کوئی حصہ نہ دیا س جانت میں اس مکان پر مستبد کے متوایان و عو ے ثنیجہ كريكة بين نتين ؟ فرصه قريباه في سال گزر چكائيد المستقى نب ٨٠٣ شخ عبدالر ثيد ( مازن ) ٢ ذی لحجہ سم<u>ے سا</u>ھ ۱۱۰رج ۱<u>۹۳۶</u>۰

(۲) محبر کے لئے عن شفعہ شیں و تا۔ "ممد کفایت اللہ کان بتدیہ

حق شفعہ بع مکمیں ہوئے کے صد خاہت ہو تاہت

(انه جوية ساره (ه ماري ۸ تومير (١<u>٩٢٥))</u>

سوال) زید نے اپنے مملوکہ مکان کو تھے اور اپ لاں عرامشتری کے ہاتھے فروخت کرناہے کر کے خامہ " فیج کو یک تحریر مورحه ۲۶ ستمه (<u>۱۹۲</u>۶ء کوون به "پین بخر مشتری کونظیمت مذکورها پنامکال فروخت <sup>کو</sup> رو

۱٫ في الدوا و سبي عصلهلك نشفيع بالمسدى بسركه او جواز وابدر مع الود ٢١٧ ك طاس ۱۲ في لدر اولا سفعه في الوقف ولا يجر رفا في السامية مالا يجرز بنعة من لعمار كالوقاف لا شفعه في شي س د يسار لدر المتحار عمع لرد كتاب لشفعة ۲ ۲۲۳٪

ہوں۔ چو نکہ آپ شفیع ہیں اس نے آپ کواحد ن دین ہوں کہ یوجہ حق شفعہ اکر آپ مکان مذکور بقیمت طے نده منذ کره بیناچایی تو مجھے جیداں. تریس ورنه ۳۹ستمبر سنه مند کوره کومیس بیع نامه کی جمکیل مدالت سے کر اول گان اور یہ تحریر خود بانع نے شفیج کو دی تاریخ مقررہ لیعنی ۲۹ ستبیر تک کوئی اطلاح شفیع نے تحریری دی نه زبانی۔ ۲۹ ستمبر کوبیع مینی ایجاب و قبول مکمل ہو چکا مگر رجٹری کی شکیل نہ ہونی۔ پھر شفیع نے بائع ہے ۵ ا کنوبر کوئل کر کہ کے میرے ساتھ وجہ حل ملاقات وہمسا بیکی میرے ور میرے والد مرجوم کے پہلے آہت میں کمی کر دیجئے ہائے نے کہا کہ خیرہ کے نقصان کو آپ کی خاطر پر داشت کر تا ہوں معماعییں آپ کے ہو بھر مشتری کوراننی کرے رجسزی کر ادول گالیکن آج حیار ہے تک آپ اس کا جواب دیں ورنہ کل پر جسٹری بحر کے نام کرادوں گا ۲ اکتزیر کو تعصیل تھی ہے اکتوبر کو عدالت ہے رجسٹری کرادی گئی اور منجانب خالد کے کونی تحریر جواب پازبانی بائع پامشتری کونه مالاب سو بربیاہے که شفیج کاحن شفعه باطل مبوایا نهیں اور گر شفیج ۱۸ تزیر ً و ٨ بح صبح طلب موا ثبت واثمته د كرے تووہ قابل ملتبار ہے په شمیل ۶ جو ند غد رعکم بیع كيا گيا ، و ندہ تن د مجلس ۶ ، حواب ۸) حق شفعہ کا شوت ولزوم؛ ارمشفوعہ کی بیع ہے جو تاہے <sup>(۱) قب</sup>ل بیع آگر شفیع خاموش رہے یا بھار بھی کر دے تاہم و قول بڑے وفت اس کو مطالبہ حل شفعہ کا اختیار ہو تاہے <sup>(۱۱</sup> اس کے ۲۹ متب سے بہتے کی تمام کارروانی بیعنی بائع کا خامد شفیج کو تخریری طلائ راد و بیچ کی دیناور خالد کا سکوت کرنا کا لعدم ہے " ۲۹ تنب کو میں میچ منتمان ہو چکا تگر خالد کو س کی خبر ہو ناسواں میں ند کور نہیں ۵ کتوبر کو جو گفتگو از پر ہائج ور خامد <sup>شف</sup>ق ک مذکورہے س سے تابت : و تاہے کہ خالد کو بھی تک بیٹے ہو تکنے کاعلم نہ نھا س لئے وہ زیرے وا معط ' ن ہمیں یکی تنخفیف شمن کی در خواست کر تاہے اور زید کے کلام میں بھی کوئی ایسے لفظ نسیس جن ہے ثابت ہو تا : و کہ اس نے بیج ہوئینے کی اسکو خبر کی ہو بلحہ اس نے یہ کما کہ بال میں بچاس روپے کم کر کے بحر کوراضی َ رے ( ﴿ وَنَه بین اس ہے وسرہ کر چکا: وں اس لئے اس کورانشی کرنے کی ضرورت ہے ) تنہارے نام ملصہ میں رجسٹری کر دوں کا۔ س سے خالد میہ مستجھا ہوگا کہ بیجا بھی تک و قبع نہیں ہوئی پھر ۸ کے قاہر تک جواس نے جواب شمیں دیااس ہے حق ثفعہ تابت ہوئے میں نقصان شمیں آتا ممکن ہے کہ ہس کو ۸ آمنوبر کو ہی اطابات : دِنْ: و کیہ معاملہ بیچ مهمل - و کیاوراس نے بفور عهم طلب موا ننبت کی ہو بہر حال اگر شفیع کو بیچ وا قعے :و کینے کی بطورت جو تی بو اور اس نے طاب مواقبت و طلب اشیاد نه کی حو<sup>ا</sup> تو حق شفعه باطن جو <sup>ع</sup>یا<sup>ا م</sup> واقعات مذ کوره سو ل سے بیامر تاہت نہیں ہوتا ور رادہ ہیج کی اطباع اموے ورشفعہ طب نہ کرے ہے جن

ر ۱) بحث بعد النبع ولوفاسداً انقطع فيه حن السالك كنيا ياتي (الدر المحتار مع الرد كتاب الشفعد ۲۱۹،۳ س) ۲ ۳ سقط الشفيع فين السفعة الشراء وتم يصح بفقد شرطه وهو انتبع واب وحد انسبب وهو اتصال منك الشفيع بالمشترى لابه لا يكوب سببا الاعتدو حرد الشرط (ود المحتار مع الدر كتاب انتشعة ۲۱،۲۶ فياسعيد)

الشفعة ۲۲۲ طاسعيد)

## شفعه سر قط نهیں ہو تا<sup>()</sup>واملداعلم 'محمد کفایت اللد غفر له 'مدرسه امیینیه 'دہلی

(۱) مسجد کی زمین پر شفعہ کادعولی (۲) مسجد کے لئے شفعہ کے دعوے کا تھم (الجمعینہ مور خہ کیم ایریل ۲۳۹۱)

(سوال) (۱) متولیان مسجد نے مسجد سے متصل ایک زمین مسجد کے داسطے خریدی ہے۔اب ایک شفعہ دار نے شفعہ کا نقاضا کیا ہے۔ چو نکہ اسٹامپ کاغذ میں وہ بیچ قطعی بحق مسجد مکھ دی گئی ہے اور بعد خریداری و نف میں داخل ہو گئی ہے ایسی صورت میں کیا شفعہ داراس زمین کو لیے سکتاہے ؟

(۲) ایک مرکان مسجد کے متصل تھامسجد والے س کو خرید ناجائے تھے سرایک شخص نے اس کو خرید کیا اور وعدہ کیا کہ میں سیجھ حصہ س میں سے مسجد کو دیدوں گا پھروہ وعدہ سے پھر سیاکیا اہل مسجداس کوشف میں لے عجة ہیں ؟

(جواب ۹) (۱) اس صورت میں شفیع اس زمین کو بحق شفعہ لے سکتاہے (۲) (۲) مسجد کے لئے حق شفعہ نہیں ہو تا۔ <sup>(۳)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کال اللّٰہ لیہ

<sup>(</sup>١) ويتاحيره مطلقا بعدر او بعيره شهراً او اكثر لا تبطل الشفعة حتى يسقطها بنسانه (ايصاً ٦/ ٢٢٦)

<sup>(</sup>۲) وسبهها اتصال ملك الشفيع بالمشترى بشركة او حوار , الدر الداختار مع الرد كتاب الشفعة ۲ ۲۱۷ هـ س) (۳) و لاشفعة في الوقف ولا بحواره لدر المختار مع الرد كتاب الدليفعة ۲ ۲۲۳) واضح ربيباً به يكي سوال وحواب الديد كت أمر رتحت بين.

## چو تھاباب نبا تات کی خریدو فرو خت

#### کلیال نکلنے ہے پہلے کھولوں کی خریدو فروخت

(سوال) بن منعافلہ مسجد میں مختلف پھولول کے پودے ہیں جن کو ہمیشہ پھولول کی فصل ہیں مال خرید اید اللہ سے نظر سے آزرا کی ہوجاتی تھی لیکن جب سے یہ مسئلہ نظر سے آزرا کہ نئے ہوجاتی تھی لیکن جب سے یہ مسئلہ نظر سے آزرا کہ نئی معدوم کی بچ موز ہو من سے میں وفت ہے، یہ کیا جانے لگا کہ پھول آنے پر توڑ کر روز نہ فروخت، و نے کی اس صورت میں فقط ایک وور پ کی آمد فی ہوتی ہے اس ہیں مسجد کا نقصان ہے آگر اندائے فعل میں جب کہ پھووں کی بعد وال کی بیع شرعاً ہو سکتی ہے یہ اس معنی نمبر ۱۷ بھووں کی بعد خال مرون کی المستقلی نمبر ۱۷ بھووں کی بیع شرعاً ہو سکتی ہے یہ سیس میں المستقلی نمبر ۱۷ بند عبد المجید خال مرون کی الود ۱۸ رہیم اِنْ اَنْ کی سے اِنہ کی الگھت سے اِن ایک المستقلی منبر ۱۹ بند عبد المجید خال مرون کی الود ۱۸ رہیم اِنْ اِنْ کی اُنْ اللہ استقلی ایک بیا انگھتا ہے۔

حواب ۱۰) پھو وں کی بیٹر قافعس تروح و نے کے بحد بھی شہر ہوسکتی کیوں کہ کیسہ متحیاں فاہر شہر او تیس باسے رفتہ رفتہ آتی بیل آبر سال بیٹر معدوم الازم آئے گی<sup>وں)</sup> بال اس باغ کی زمین کواجار و پر دیا جاست ہے اور اس سلسے بیس چاوں سے نفل تاک جازت ہو سکن ہے ور ماں روزانہ پھوں قرا کر فروخت کر سکتا ہے۔ ''' محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ

### کنزے در ختوال کی لکز بال چنا

رسوال، زید نے ممرو کے باتھ بیچی کی چند کرئی سوئٹنی کے اپنے بنگل ہے اس شرط پر فروخت کے کہ ج تمارتی لکر نی شیتم و فید و ہار شم کڑو کے وہا کہ فیمرہ درو '' اس ہے صورت بال بیاہ کہ بڑو دھا کے کے دوسر نی سکڑی سروک اہر می ارونی اونچیہ ہیاتہ تارک جاتی ہے ور اٹھا ک کی سکری ہم درج کی ثار دونی ہے وحاک کی سکری تامل کر کے تیمت ور اور تی ہے۔ اور مااوہ ڈھاک کے دوسری فتم کی پیختہ لکڑی کی فیمت اور وق ہے ہا می کر دونے زید سے خصوصی تعقامت کی روید چاہا کہ چونکہ میں کاروبار کروں گا ممکن ہے کہ انسان کی فیمت چنی نہ است اس میں تجھے کو ڈھرک کی سکڑی ہے مشتنی کیا جائے۔ اور ابھے کو افتیار دوبا ہوئے کہ

١) و بيع ما لسن في ملكه لنظلاك بنع السعدة ه و سال خطر العدد ( الدر السخبار مع الرد كدات السواع بات بنع التاسد ها
 ٨ ه كل سعيد

<sup>.</sup> ٢- فانتشترى ما تابكول منتا توجد سينا فتننا فقاء واحد عصاء وانتهار خدمه شي ..... نستوى الأصول بعض لبس و نسباحو الارض مدة معلومة ما في التس لبلا بامواء النابع بالقلع قبل حروح الناقي او قبل الادوالة, رد المنجتاويج الدر عاما مع نفاسد) ٥٧/٤ فل معند

<sup>(</sup>۳) آئے۔را ارا کے ان کال کے فورز معات

اقصان رہے کی شرع پر اجازت دیدی کہ وہ خود کاروبار کریں اب عمرونے اپنی ضرورت سے پچھ منافع کے اور وہ پچی کر وہ پچی کے فرہ خت کر وہ اور وہ ہی رہا ہت جوزیر نے عمرو کے ساتھ کر دی تھی وہ الن کے ساتھ کر اور ہتی کہ اور ان کے ساتھ کر دی تھی وہ الن کے ساتھ کر اور ہو تھی۔ اور ان بھی کہ بیا کہ بیان کی ساتھ کر اور کی تھی جس کے اور ان کی ساتھ بھر طاکاروبار تھی۔ جب ب نے کاروبار تھی ہیں کہ بیان کی ساتھ کا مستحق شمیل ہے۔ عمرویہ ان میں کہ جب کے جب کے اور ان میں کہ بیان کو اس دوسرے خریدار سے یہ کے جب کے انتہا کہ بیان کہ بھر کہ بیان 
د حواب ۱۹ کفرے در فتوں کی مکڑی کی ہے ہیٹے وشر ہی شرعاً جائز نہیں کیوں کہ س میں مہیٹے موجود سین یعنی صورت مبیعہ کے ساتھ اس کاوجود نہیں ' ہیں زید کو هن ہے کہ وہ س کے معاملہ کو نسخ کردے ' محمد کفایت بند کان بعدلہ

# پانچواں باب نیلام

نيلام ميں يې نتر د اگاناجس ميں بائے کا فائدہ جو

رسوال، زید نیجر کی باعد سام میں کی قطعہ رضی بین آنھو ہزار روپ کی فروخت کی ورشتمار میں بیٹ طافعی کداگر ۵ یوم میں رسٹری ندکر کی تو معند سنبھ اوراس کی ذمدواری پر دوبرہ نیوم کردیاج نے گا بنانچہ بخرے سنبام کی شرد ہر ممل نہیں کی رید اوراس کی زید نے بخر کونوش دیدیا کہ شہار بن با نہد شتمار اللهم کی شرف کے معادل نیا میں تازیست بامد شتمار اللهم کی شرف کے معادل الله باس نے ور تساوی ذمہ داری پر دوبرہ بیام و کاس نے تازیست رہنزی نہیں کرتے ہیں کد بعالہ کی بنر رو بارہ از رو از ر

۱۸ الطلاب نع نسعدوم وفي نشاهيا (دهن سرط لمعنود عنيه ان يكون مرجود ما ۱ منتوما و د بكوب بنك الناع فيسا سع نشبيه و با ذكر با منتوما و د بكوب بنك الناع فيسا بعد ما دكر با مقده و با ذكر با منتسبه با نمر المحدر مع الرد بات بنع الفاسدة ۱۹۰۵ هـ سعيد (۲) ويجب على كان و حد منتسبة فين الفيش ( بدر الميجار مع الرد بات بنغ لفاسدة ۱۹۰۵ هـ سعيد) من الدر المحدر مع با د كات النبوج بات بنغ الفاسد ۱۹۳۵ هـ سعيد) من الدر المحدر مع با د كات النبوج بات بنغ الفاسد ۱۹۳۵ هـ سعيد) من الدر المحدر مع بالد كات النبوج بات بنغ الفاسد ۱۹۳۵ هـ سعيد) من الدر المحدر مع بالدر كات النبوج بات بنغ الفاسد ۱۹۳۵ هـ سعيد) من الدر المحدر مع بالدر كات النبوج بات بنغ الفاسد ۱۹۳۵ هـ مناسبة الما مناسبة

ف سدہ کے بین کو فاسد کرتے ہیں وہ س بیع کو بھی فاسد کریں گے مثلاً بیہ شرط کہ اگر میعاد معین پر شمن اوا کرے رجنری نہ کرانی گئی توبیعانہ ضبط کر رہا جائے گا۔ ایک شرط فاسد مفسد عقد ہے اور اس کی وجہ ہے بیع فاسد ہو گئی اور بیع فی سد کا فشخ کرنا متعاقد بین کے ذمہ شرعاً واجب ہو تاہے اور بیعانہ کی واپنی ہائع کے ذمہ اواجب ہے واجب ہو تاہے اور بیعانہ کی واپنی ہائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد واجب ہے "کا خسارہ بھی ہائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کفایت التد کا ن اللہ ل 'د بنی۔ کبواب سیجے حبیب المرسلین عنی بحنہ بائب مفتی مدر سہ امینیہ 'و بنی۔

#### گائے خرید کر قبضہ میں آنے ہے پہلے آگے پیجنایاو قف کرنا

(سوال) عرفہ کے روزشام کے وقت ایک شخص مسمی عبدالعزیز نے اپنی طرف سے اور اپنے شرکاہ کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کا اور ایک روپیدیوں ندوے کر کہ کل یہ گل یہ گائے ہمارے مکان پر پہنچادو چنانچہ فضائی کل کو گائے ان کے مکان پر پہنچ نے چلے او سے بیں ان سے چھوٹ کر ایک متول ہندو کے اسطیل میں گلس گئی۔ وہاں سے نکالی کر لیے چلے تو آگے جاکر ایک ورخت کے نیچے بیٹھ گئی قضائیوں نے اس کو اشاکر نے جانا چاہا گر: ندوؤں نے نسیں لے جانے وہ کی جا کر ایک ورخت کے نیچے میٹھ گئی قضائیوں نے اس کو اشاکر نے جانا چاہا گر: ندوؤں نے نسیں لے جانے وہ گئے جا سبب اندیشہ فتنہ وفساد (ہوہ) یا تھم صاحب کلکٹر کے تاکہ فضافہ سے گئے۔ ہر ہوت کہ گئی کہ چھ ہو تک قربانی نہ کی جائے۔ حد کی روز کے ان چند مسلمانوں نے جن کے گئے ہم نے تم کو دی جو بھاری میں جاس معقد کر کے مسمی عبدالعزیز جو مجتمد شرکاکا ایک جسم منعقد کر کے مسمی عبدالعزیز جو مجتمد شرکاکا ایک جسم منعقد کر کے مسمی عبدالعزیز جو مجتمد شرکاکا ایک جسم منعقد کر کے مسمی عبدالعزیز جو مجتمد شرکاکا ایک جسم منعقد کر کے مسمی عبدالعزیز جو مجتمد شرکاکا ایک جسم منعقد کر نے مسلم نانوں نے در ایک جسم منعقد کر کے مسمی عبدالعزیز جو مجتمد میں خام در سے میں ورقت کی اس کا یہ کو را اس گائے کا نیام انسیں چند سر ہر آوردہ مسلمانوں نے شروئ کر دیا۔ آخر مسلم دورو ہیں کہ دہ گائے کا نیام انسیں چند سر ہر آوردہ مسلمانوں نے شروئ کر دیا۔ آخر مسلم دورو ہیں کہ دہ گائے کی مسلمان نے خرید کی جو بیل ہے دریا فت طلب ہیں مور ہیں کہ .

- ( ) بیٹاول جو قصا یوں ہے ہو کی شرع منعقد ہو کی یاشیں ؟
- (۲) ایام قربانی میں ن چند مسلمہ ول کوایس شرط جائز تھی یا نہیں کہ چھے ماہ تک قربانی نہ کریں گے۔
- (۳) و فف کا جاتور اگر ایک مکان میں بند ہو اور ایک شریک سے کمہ دے کہ میں نے وقف کر دیااور مدر سے والول نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو بلحہ اس کو دیکھا تک نہ ہو اس صورت میں وقف ثابت ہو گایا نہیں اور اس کا نیاام در ست ہو گایا نہیں ؟
  - ( ^ ) در صورت عدم جو زیل م گانے کے مستحق کون وگ ہیں ؟

 <sup>(</sup>۱) في التنوير و نع نشرط لا يقتصنه بعقد ولا بلائمه و فنه نقع لاحد هما الح ( الدر المحتار كنات أسوع بات بيغ لفاسد ١٥٠٥ صابعيد)

<sup>(</sup>۲) ويجب على كل واحد سيما فسخه قبل القبص (الدرالمحتار" باب بنع الفاسد" 9 ، / ه ط سعيد) ۲۷۰ بد عمد المباد الدينة بما لديث من الفيد ( ولا دشيم أن من الدين الدين الدين الدين المباد المباد الدين الدين

<sup>(</sup>٣) بهي عن العربان أن يقدم أليه شئ من النص' فان أشتري حسب من النَّصَ والا فهو له محاماً و فيه المعنى الميسر (حجة الله البالعة' منحث النبرع المشهى عنها ٢/ ٣٢٢ ط أوام ماغ )

(۵)اگر مشنزی نیا. م اس گائے کو ہندوؤں کودیدے تواس کی نسبت کیا تھم ہے؟

رحواب ۱۳ ) (۱) صورت مسئو۔ میں وہ بیع جو کہ قصہ ئیوں ہے ہو کی وہ منعقد ہو گئی لیکن چو نکہ مشتریل نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھا کے لئے مبیع ان کے صان میں واخل نہیں ہوئی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتریوں کے قبضے میں نہ دیدیں مبیع کے ہر نفع نقصان کے ذمہ در ہیں (

(۲) اس شرط میں چونکہ مسلمانوں کی ند ہیں 'زاد کی وریک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچنا ہے س لئے یہ شرط ناچانر بھی۔ '''

ہا ہے۔ ( m ) پیرو قف صحیح نہیں ہوا بیو نکہ واقف تمام گا ہے کاہا مک نہیں اور و قف ہدون ملک صحیح نہیں ہو گا۔ ''

(س) بھی تک گائے کے مستحق قصانی ہیں کیونکہ وہ انہیں کے ضان میں ہے ور نید م تنجیج نہیں ہوا کیونکہ لکوں کی وزامن کی سے نہیں ہو ہے۔

، لکوں کی رضامندی سے نہیں ہو ہے۔ '' (۵) مشتری نید مسکی خریداری ہی صحیح نہیں ہے <sup>(د</sup> اور ہندوؤں کو دیدین تو خریداری صحیح ہونے ک صورت میں بھی ناجائز تھا۔ کیونکہ اس میں ایک سلامی تنکم کی بٹک اور ہے مزتی ہوتی ہے ''وانڈ عم۔

> چھٹاباب خیار شرط

بع مکمل ہوئے کے بعد ہائع کوایک سال تک واپس لینے کا

اختیار دینااوراس دوران مشتری کا مبتی ہے فائدہ اٹھ نا

رسوال) رید مکانات کی شر س صور پر کرتا ہے کہ سی ضرورت مندسے س کا مکان ہزر کی قیمت سے م قیمت یہ فرید کرتا ہے ور تنمیل ہیچ کے عد ہانع ہے زبانی یا تحریری وعدہ کرتا ہے کہ اگر مثلا مار تائج ہے۔ ایک س رکے ندراندر تم ا نامکان واپس لو کے قوبذر عید ہیع اس قیمت پر میں تم کووا پس کردول گا۔ جس قیمت

١) ولا يصح معاف معول فس فيصه ، السوير الأنصار كتاب النيوع ٥ ١٤٧ ط ، سعيد ،

٢) فاجها أنسل أملو لا تجبر اسعائر الله راب ٣ سورة مالده ٣)

۳، وفي شرح التنويو٬ لا بنم الرقف حتى نقبص و نفرر فلا يحور وقف منناع بقسم حلافً بلشافعي و تجعل حره لحهة فرية لا تـفطع ( الدر المحار كتاب الوقف ؛ ٣٤٨.

٤) كل نصرف صدر منه مملكاً وله محير اى لهذا النصرف من يقدر على احرة حن وقوعه العقد موفوف وفي رد المحدر اى على احارة من يمثك دالك لعقد لدر لمحدر مع الرد بات بيع القاسد قصل في القصولي ٥ ١٠٧ طاء سعد)

ه ، لا يصبح تعافاً ككتابة و حارة و بع منفول في فيصا، ولو من بائعة كما سبحئ رابسوير الانصار مع ابدر السحيار باب المرابحة والتولية ٥ ١٤٧ عاسعيد ،

<sup>(</sup>٦) ما انها الدين أصر لا تحبر، شعالر الله ولا الشهر الحرام (٢٠٠٠ سورة داندة ٢)

ہ یں نے تم سے نرید کیا ہے۔ البت س مصارف کے بقدر زرشمن میں اضافی کرول گا جو مر مت مکان و نمیر ہ میں خرج پر جو گالور صد گرز نے ایک ساں کے میں اس معاہدے کی بابندی کا ذمہ وار نمیں دوں۔ جانے ن کی نمیت سے جوتی ہے کہ کیک کورو پہیے صامل موجائے اور دو سرے کو و حوش رو پہید دینے کے مبعاو معامدہ ب ندر سے نفع میں احلال ہوجائے ۔ زید مموجب عبارت و میں سرپر مضافی ہے کہ سے

معامه جائز ہے وال دکر االسع من عبر شرط مم دکراالشوط علی وحه المواعدة حاز سبع و بلوم الوفاء بالوعد کدافی فتاوی قاصی خان رعالمگری حلد ثالب الباب ابعسروں فی لباعات المکروهة) أبذ دربانت طببات ہے کے

() کیا بیاتی جو نز ہے (۲) رہانہ معاہدہ میں کرا رہے مکان سے نقاع زید کے بنے جا نزاور حدیں ہے یا نہیں (۳) و فقت و بیتی مرکان کیا زید پر شرعا ہے بھی رزم ہے کہ زمانہ معاہدہ کا قبل زوایتی مکان وصول شدہ کرایے بھی واپس کرے۔ (۴) عقد مذکورہ ہا مستوج ہے موخذہ اخروی ہے یا نہیں المصسطتی نمبر ۲۲۰ ممر رہیر (سے یال) کے فیقعدہ ۱۹۵۷ ہے مر۲۰ جنوری ۱۹۳۸ ء

حوات ۱۴) یٹ پسے کر تھٹی بلشرہ کردی جائے ہے عد فریقین ہتمی رضامندی ہے یہ معاہدہ کریں قو بارز ہوار عبارت منقولہ میں کی صورت مر دہے وراس صورت میں وفاء عمد ازم اور مدت معاہدہ کا کرایہ مشتری کے ہے حال ہے و پتی بیچ کے وقت کرایہ کیو پتی ہزم نہیں۔

نیکن حب کہ پہنے سے فریقین میں بیات ہے ہوجا کہ بیٹی مدے بعد کی اقر رہامہ و بی کا تہمانہ ہوگا نو یہ صورت پہلی صورت سے متناف ہے س میں گر پہ قضاء بیٹے جائزر کھی جائے کی کیوند میٹے نامہ میں شاط ند کورند ہو گی مگر دیاہتا ہے لیٹے انر طاسیٹے فاسد ہی ہو کی اور دونوں سنحرت کے ، موخذہ در ہوں گے۔ ثمر کفایت بتدکان لقد یہ 'دبی

مقرر دمدت پر مثمن او نه کرنے کی صورت میں مہنتی کو صبح کرنے کی شرط گانا سول معروض تکی دردیار سند ھامر دمان شریف دوشیع می اعموم ہیں مرمتی می باشند که از سرفار گلیز میر سول معروض تکند میں نور مثل صد جریب فی جریب شش صدر و پید که جملگی قیمش شش بنر رشد از سامر مین نرید کردید کردی دمند و زمین بقجه خود می کنند و مش ما ها میر از او کینی شش صدر نده سرفار براس رہاسته درده قساد از خریدار سامل کا میرانی کردید کردہ فیروز مین وشال شد دار مین از کا بدار سامل کردہ فیروز مین وشال شد دار مین از کا بدار سامل کردہ فیروز مین وشال شد دار مین از کا بدار سامل کردہ فیروز مین وشال شد دار مین از کا بدار میران

۱ ۳۰۹۳ صدحدید کرید

۲ وفي التسفيد السال عنش باغ داره من احراضمن معلوه للغ لوفا و مقابضا تها ستاجر ها من المشترى مع سرالف صبحا لاحاره ارافيضها و مصلب بسده هن عرفية لاجر فال لا كدافي الشار حالية (الديسگيرية ۲۰۹۳ في كريند

عنبط کردہ سرکاری کی کنندہ آنچہ و دہ جمعہ را گاں کی رود لہذا تحرید اربذ مدخود پی قرض و جب او کی شمر دیرا کہ درصورت عدم او نیگی آنچہ از و بھم حصہ و قساھ وادہ جست جملہ تلف کی رود زمین بھم ہاز سرکاری کی شود۔ المستفتی نمبر ۲۱ مووی محمد صدیق صاحب (کراچی) ۲۸ رنج اور عرف الاہم ۲۹ مئی ۱۹۳۹ء المستفتی نمبر ساے ۲۲ مووی محمد میں عام صور پرخوص وعوام سرکارے بایس طریقہ زمین نمریدے ہیں کہ مثنا ایک سو جریب چھ سوروپ کے برٹ ہے نمریدی اس کی مجموعی قیمت نچھ بنرار روپ ہنونی کل قیمت کا دسواں جھیہ تو تحرید کے وقت او کردہ ہے ہیں اور زمین پر قبضہ کر کے کاشت شروئ کردہ ہے ہیں پھر پہی قسط (چھ سوروپ) او کرنے کے بعد جو باتی رہنا ہے سرکار اس پر سود بگا کردی میں مصول سرقی میں وصول کرتی کے تحریدار دس قسطیں مع سود میعاد مقررہ ہیں ہیں ہے پہلے او کردی ہے تو زمین کا کلیٹ ماک ہوجا تا ہے ورنہ زمین کو سرکار عنبط کر لیتی ہے اور جس قدر یہ قریدار دو کردی ہے تو زمین کا کلیٹ ماک ہوجا تا ہے ورنہ ترین کو سرکار عنبط کر لیتی ہے اور جس قدر یہ قریدار دو کردی ہے تو زمین کا کلیٹ ماک ہوجا تا ہے ورنہ قریدار دیں معاور نے اگر تا ہے کیونک عدم دیگی کی صورت میں جنتی رقم وہ اور کردی کے وہ بھی دیگا ہے وہ بھی صورت والی ہو تا ہے وہ بی صورت وہ بھی معام کی برکار ہو تی میں دیگی کی صورت میں جنتی رقم وہ اور کردی ہو کہ میں وہ بھی دیگا ہے وہ بھی صورت وہ بھی میں بھتی رقم وہ اور کردی ہو کے وہ بھی صورت وہ بھی میں بھتی رقم وہ کردی ہو جو تی میں بھتی رقم وہ اور کردی ہو کردی

(جواب ۱۵) یی بیچ که در میان مرکار و خرید ر منعقد می شود بری منعقد می گردد که خرید ر حصه ۱۶۰۸ فقیمت معینه فی اغور و بحدوباتی ۱۹ بده اقساط او کندوبری ده قساط ربا بهم برو . زم گردد این لزوم رباز جیز محاید سیح خارج است زین جست نیس معامد بیچ سیح است وادائیگی ربانا جائز و قرض سرکار شن مؤجل واجب ال بست و شرط صبطی رقوم دا شده جو در تنظیف زشروط فاسده بست پس ین معامله بهبیت مجموعی که نی که معامله بهبیت مجموعی که نی که به بی معامله بهبیت مجموعی که نی که بی معامله بهبیت بعد کان الله معامله بهبیت بعد کان الله به بیگی شود که بعد زقیفه و تصرف مشتری و رملک مشتری داخل می شود که کفایت بعد کان الله به در بلی

'(ترجمہ) یہ بیع جو سرکار اور خریدار کے در میان و تع ہوتی ہے سی طرح منعقد ہو جاتی ہے کہ خریدار قیت معینہ کا دسوال حصد فی، فور اداکر دے ورباقی ہے کہ کودس فشطول ہیں او کرے ن باقی دس فشطوں پر اس کے ذمہ جو سود لگایا جاتھ ہیں معاملہ بیع کے صدود سے خارج ہے'' اس بناء پر نفس معاملہ بی کے ذمہ جو سود لگایا جاتھ ہے تو سرکار کا قرضہ جو خریدار کے ذمہ ہے وہ شمن ہے موجل داجب اا دالہ ور ناف کی صورت میں زمین کے ضربہ کر بینے کی شرط شروط فی سدہ میں سے ہے ' پس یہ معاملہ منذ کر دسیت مجموعی کے ساتھ بیچ فاسد کا معاملہ ہے جس میں خریدی ہوئی چیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک ہیں د خل ہو جاتی ہے۔ اس محمد کند کر اللہ کا ساتھ ہے۔ اس محمد کا معاملہ ہے جس میں خریدی ہوئی چیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک ہیں د خل ہو جاتی ہے۔ اس محمد کا معاملہ ہے جس میں خریدی ہوئی چیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک ہیں د

ر ۱ )و لا يصبح بيع بشرط الايفنصية العقد و لا للائمة و فيه نقع لاحد هما ( تنوير الانصار مع الدر المحتار كتاب النواع ٥ ٨ ٤ طاسعيد)

ر ۲ اقتی لدر الا با حد مان فتی للمدهب بحر او فیه عن امر زند و فیل پخواز و معده آب پیمسکه مدة لیبر خربه بعده به فات پس من بوننه صرفه آلی ما پری وقتی انسختی آنه کان فتی شد با لاسلام نیم نسبخ راندر انسختار مطلب اسعوبر نانسال کا ۲۱ طاسعید

۳) في ردانمحنار وايص حكم بيغ القاسد يفيد الملك بالفيص ررد المحدر كناب البيوع باب بيغ القاسد ٥٩٥ تـــ سعيد )

## سا توال باب خیار عیب

خود بن ئے ہوئے زعفر ن کے ساتھ اصل زعفر ان ملا کر اعلیٰ قشم کا کہہ کر پیجانا

(سوال) زید زعفران بنانات رنگ مزه اور حتی فو که کے لحاظ ہے اس میں بھی وہی خاصہ بید ہو ہاتی ہے زبان پر تھلنے اور رنگ ہ نے ک وہی کیفیت بید اہوتی ہے جو اصل زعفر ن کی کیفیت ہے فرضعہ صلی زعفران سے بھی بہتر ہوج تاہے میں فروختی کے وقت زیداس کی نظر سے نمیں کرتا کہ بید ہوا ہو بہت یہ تا کہ بید ہوا ہو ہو ہا تاہے میں فروختی کے وقت زیداس کی نظر سے نمیں کرتا کہ بید ہوا ہو ہو ہا تاہے میں استفار طلب یہ کہ بیداعلی فتم کا بہترین زعفران ہے دکاند راس کواعلی ہی فتم کے دام پر فریدت ہیں استفار طلب یہ مرہ کہ بیدائی حالت میں کہ زید اصلی یا غتی ہونے کی نظر سے کنہ کرے ورشی معلوم السی ہے کسی حالت میں کہ بھی نہ ہو بیا ہو ہے کی نظر سے کھی بعض ہونے ہیز ہے تو کیا سے حریق میں کہ بھی نہ ہو بیا ہو ہے گا کی بہترین نمونہ ہے اور اسلی سے کھی بعض ہونے ہیز ہے تو کیا س حریقے میں کہ بیغی نہ ہو بیا ہو ہو کا کی بہترین نمونہ ہے اور اسلی سے کھی بعض ہونے ہیز ہے تو کیا س حریقے میں کہ بیغی فی ہونے والے شناہ گارہے یا نہیں ؟

و و سری صورت میرے کہ گریں کو نفتی کر ہے ہی بچ ہائے تو جائز ہے یا نہیں۔ تیسری صورت میرے کہ گر ندکورہ سے ساتھ اصلی مخلوط ہو تو جائز ہے یا نہیں ؟ وریک صورت میں کیا صلی کازا یہ ہو ہو بھی سنروری ہو کا تاکہ یہ صورت سی صورت کی طرح ہو جائے جیس کہ فضہ کے ساتھ غیر فضہ مخلوط ہواور فضہ نا ہے ، و قوفقہا س کو فضہ ہی کے ضم میں شار کرتے ہیں۔المسنفتی نمبر ۹۰۵ جامعہ حینیہ (راندیر) ۸ صفر همتا سے ۳۵ بریل ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۹ ) زحفر سانافی صدفات جائزے اور سکو فروخت کرنابھی جائزے لیکن یہ تصریح کرد بنی ازم ہے کہ بیاز عفر نامعنو ٹی یا فقی ہے بغیر تصریح کے فروخت کرنا گذہ ہے ورد هو کا ہے کہ یونکہ اس صورت میں کہ مصنوعی زعفر ان میں اصلی زعفر ن بالغل نہ ہو زعفر ان کے نام سے فروخت کرنا گھر ہو ، هو کا ہے ورجب کہ مصنوعی زعفر ان بھی ملا ہوا ہو تواس صورت میں بھی غیر فی حل کی تصریح کرنی ضروری ہے ا، اس صورت میں کہ غیر زعفر ان کی آمیزش اس درجہ کم ہو کہ عرف س کو نغیر معتبر قرار ویاج تا ہواور اتنی آمیزش سے اصلی زعفر ان نا ہے درت میں خال نہ ہوتا ہو۔

عدل الفصة فصة كا قاعدہ صحیح ہے گر س كايہ مطلب نہيں كہ اگر مشترى فاعم چندى، نئے تو بى چاندى جس ميں فى تولد تھ، شے چاندى اور چار، شے كھوٹ ہوا ہے دبیرے اور بیہ جھے كہ بیس نے كوئی دھوكہ نہيں دیا اور غش نہيں كیا بیع میں بائع كا قرض بیہ ہے كہ مبیع كی صلی حاست اور معائب ہے مشترى كومضع كردے جب كہ مارضى وصاف جو مبيع ميں حيب پيداكرتے ہيں خاہر كرناضرورى ہے تواہي

<sup>(</sup>۱) لا تحل كنمات العبب في صنع و ثمل لات العش حرام! و في ردالمحتار ادا باع سلعة معيبة عيد لبال وال لم يبيل فال بعص مشابحنا يفسق و ترد سهادته إ الدر المحتار مع الرد كنات البيوع ٥ ٤٧ كا طاسعيد )

## ئاتھواں باب اقالیہ

خریدار کابائع کوا قالہ برراضی کرنے کے سئے معاوضہ دین

(سوال) آیت شخص نے اپنا مموک مکان ایک مشتری کے ہاتھ فروخت کیا ور مشتری نے وہ مکان ساڑھے بارہ برار روپے میں خرید کیااور ایک برار روپہ بیعند دیاور طرفین سے اشامپ کاغذ پر لکھاپڑھی ہوئی س بیں یہ شرط تھی کہ بق روپہ میں جب دول گاکہ جب بائع س فروخت شدہ مکان کو کر یہ دروں سے خال کر اس یہ شرط تھی کہ بین روپہ قضہ مل جب نے بعد بائع س فروخت شدہ مکان کو کر یہ دروں کے موافق کر وں گایہ معامد ہر طرح مرفین کی رضامندی سے ہوااس کے بعد بائع نے کرایہ دروں کو مکان خال کر وں گایہ معامد ہر طرح مرفین کی رضامندی سے ہوااس کے بعد بائع نے کرایہ دروں کو مکان خال کر نے کے لئے لوٹس دین شروع کے گئی ایک نوشوں کے بعد اس مکان کابا الی حصہ کر یہ داروں سے خالی ہوا ور میں جنوں ''' نے اسے قرض دینا بھی موقوف کیا اب ایک طرف مشتری کی قویہ عامت تھی اور بائع کی جانب سے چونکہ نوٹس کر ایہ داروں کو عرصہ سے بہتی بچکے تھے اس واسھ ن وگول نے مکان خالی کر دیا بونب سے چونکہ نوٹس کر ایہ داروں کو عرصہ سے بہتی بچکے سے اس واسھ ن وگول نے مکان خالی کر دیا بونب سے بینانہ کے اسپین کر یہ ویہ بین کی وجہ سے بینے بچکے سے اس واسھ ن وگول نے مکان خالی کر دیا بونہ بینانہ کی ایک مقامہ کر سے کی وہ جانب کی وہ جانب کی کو جہ میں ہوئی سے بین کہ بین معامد سے بہتی ہوئی سے بین کی وہ جانب کی کو جہ بین کی وہ جانب کی معامد ہے بہتی کہ معامد ہے بین کر دیا ہو ہوئی سے کہ بین ہوئی مناز سے بینانہ بین ہوئی دو پین کی رکھواور اس کا سود لین مناور نہیں اور نہ بین ان کر دیا ہوئی سے بین میں بیا ہتا ہوں کہ بی رہ فور وہ اس کی واحد کی مطابق اسے نیام میں فرو خت کر نے کے لئے مشتری کر نے کے لئے مشتری کی میں بیا ہتا ہوں کی میں بی بینانہ بین میں بی بینانہ بین کر دیا ہوئی کو مید کی مطابق اسے نیام میں فرو خت کر نے کے لئے مشتری کی میں میں بی بینانہ میں فرو خت کر دیا ہوئی کہ میں کہ کی سے بین میں فرو خت کر نے کے لئے مشتری کو مشتری کے گئے مشتری کی مشتری کی گئے کہ میں کی کو مین کی کو مشتری کے گئے مشتری کر کے کے گئے مشتری کے کہ کہ مشتری کے کئے مشتری کو کر کے کہ کہ کہ کی کو میں کی کو کر کے کہ کے مشتری کی کو کر کے کے کہ کہ کی کو کر کے کہ کے مشتری کی کو کر کے کہ کے مشتری کی کو کر کے کہ کے مشتری کی کو کر کے کو کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کر ک

<sup>(</sup>١) , اللار المحمار مع الردكتاب اليوع باب حيار العيب ٥ ٤٧ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (بحرى شريف باب ادا بس البيعال ١ ٢٧٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (عمده الفاري للعيبي: باب ما يمحق الكدب والكتمال في البيع ١١ ١٩٨ ط. سعمد)

<sup>(</sup>٣) مماجن ُ دويت ميد' عني 'سوداً كر' رديار فيروزالعفات

کی جانب ہے متشہر کرادیا۔ اب مشتری یہ کہتا ہے کہ تم مجھ ہے کی مقعد رمین کیک رقم کے اس نے اس جھنزے ہے فارخ کرواب پونچ سوں سرتاہے کہ ججھے مشتری ہے س مشم کی کونی مقدار بینی شرعا جا سرے پا سیں اور آرو بخت شدہ مکان کی میے کیفیت ہے کہ آ رکوئی صاحب شرورت پنی سکونت کے سے خرید کرے : ان ئے۔ ام اس مقد رہیں بنتے میں فروخت مواہے آئینے ہیں اور اُٹر بالع اپنے طور ہے خود فروخت کر : جیاے تو سے دام نہیں اٹھتے ہے سر ہاری توبیدہ کے موفق سمندہ چل کریہ ہوگا کہ یہ مرکان موافق مسطورہ یا مشتری کے نام سے مام نیام میں آروحت ہو گا ور جتنی رقم وصوں ہوگ گروور قم بازھے آبیارہ خرار ے زیادہ مو گن قرزا نہرمشتری کو دی جائے گن ور اً مراً م ہے۔ قر جتنی مقد رائم ہے اس مقد راہ د عوی مشتری پر سر نے سے ساپر اتنارہ پیدہوٹ ودینے سے نے ڈیٹری موں اب ڈیٹری کے بعد پیارہ پہیے جو مشتری کو اپناہو گا یہ روہیہ شرعاً بائع کو لینز جانزے یہ نہیں آمر جائزے تو کتنی مقد رہیں بیز جائز ہے صل ساڑھے " یارہ ہزار رہ ہے کی مقد رپوری ہوئے تک بینا جائز ہو گایا ہے عرصے میں مرکان خان رہنے کی وجہ ہے جو 'تصان ُ را یہ کا ہوا ہے مراس مرکان کے فرونات سرے میں ہیں و نیبر دہائے کو دینا ہوئی و نیبر ہ فتر پچیجواس لیمن دسن میں ہائے پر آئے ہیں تی مقدارینی جائز ہے۔ ب یا قاعدہ اللہ اللہ میں دانوی کرنے ہے تعمل مشتری ہے کہا ہے کہ مصالحت ہے طور پر کوئی مقد رمجھ ہے لے او ور دعوی نہ کرو تواپ ہے کو مشتری ہے اس. بعانہ کورو کر ئے مصالحت ہے کسی مقد رمیں کوئی عوض خواہ کریے ، غیرہ خرجت کاہر جانہ سمجھ کریا س طرح فرہ خت ہو نے میں زیادہ قیمت مختی مختی اور ب اتنی قیمت شیل شتی ہے نقصان مجھ کر اور مسئندہ تھی واللہ ملم ہے مکان ۔ کرایہ و روں ہے کب تک خال رہے ہیہ نقصان سمجھ کر غرض کوئی معاوضہ بانع کو مشتری ہے ہے کر ہے قارغ كرناجائزت ياخيل باب معاه ضه بيعانه كالقاله مربينا بإينيا تيكن س شكل مين بالع كومهت أجهر زمريار دونا پڑتا ہے وریہ ساری زبر ہاری مشتری کی وجہ ہے ما مدہوتی ہے صورت مسئولہ کو ذہن تثین فرماً کر مو فق شرع شریب جواب باصواب سے مفکور فرمائیں صورت مستوبہ میں بائع مسلم ور مشتری کا فرین ہرو تز جرو (حواب ۱۷) کرید پر دیئے ،وینے ممان و غیرہ کی بیٹے جب کہ مشتری کو س کا سم ہو اوری رانسی : و جا ہے ع المنت في السامي باع المستاحر و رضي المسترى الايفسح الشراء الي مصي مده الأحارة تم يفيضه من النابع فلنس له مطالبة النابع بالتسلم فيل مصيها والا للبابع مطالبه المشبري بالنمل عالمه بحعل الممنع ممحل النسليم ( ص ٥ ٤ ١ ح ٤) ' النيكن بيه ضروري <u>ت كه ب</u>غ مكان كوكر بيره ارول ے خان کرا کے مشتری کے حوالہ کردینے کے نئے کو گیاد تت معین کردے یا مشتری کو جارہ یا اُسریمٹ ک مدت معینه کاعلم ہواوراس مدت نک تھسرے رہنے پروہ رضی ہوجائے ورنہ جمالت جل کی وجہ ہے بیٹ و سد : • كُر في السامي و١ فاد د للبالغ حيس المبيع حتى يستو في كن التمن فلو شرط دفع المبيع قبل بقد النمن فسد البيع لابه لا يقتصيه العقم وقال محمد لجهاله الاحل فنو سمي وقت بسليم

١ (د سجار مع لدر كتاب شرع فقس في لفصولي ٥ ١١١ ماسمد)

المسيع حاز وله المحس وال بهي منه درهم (ص ٤٤٠ ج ٤) " پيل صورت ندكوره في اوليس اگر تشهیم مبیع کاوفت مقرر کردیو ہو مثنہ تین مہینے میں خالی کرو کے حوالہ کر دول گا توبیع صحیح ہو گئی (پھر خواہ اس مدت مقرره میں مکان خالی ہوا ہو پارنہ ہمواہو) اوراگروفت تنکیم معین نہیں کیا گیانہ مشتری کوانتنائی مدت جارہ یا ختم گریمنٹ کا علم تھ توبیع فاسد ہوئی فساد بیع کی صورت میں بائع کو له زم ہے کہ رفع فساد کے لئے بیع مذکور کا قامہ کرے اوراس صورت میں متعاقدین میں ہے ہر واحد کوا قالہ کااختیار ہو تاہے خواہ روسرار صفی ہو بانہ ہو اور قابہ سمّن وں پر کرنا ازم ہے ہیںنہ و اپس کرنا ہو گااور تمام تقصانات خود ہر داشت کرنا پڑیں گے و تحب فی عقد مکروہ و فاسد ر در محتار ) لوحوب رفع کل مبهما علی المتعاقديں صوبا لهما عن المحظور ولا يكود الا بالا قاله ( رد المحتار ص ١٠٥٤ ح ٤) " و فيه اذ الفاسد يحب فسحه عني كل منهما بدوت رضا الاحر وكذا للقاضي فسحه بلا رضا هما المراكر الم عن الله المن المن المراكز المنكوب عنه وال شرط عبر حسمه او اكتر ا و لا قل المح (در مختار) " ور صحت بع ك تقدير پربائع كو قاله كرنالازم نهيل اس كي خوشي ہے کہ کرے بانہ کرے ور کرے گا تو مشل مثمن اول پر کرے بیعانہ واپس کرنا ہو گااور نہ کرنے تو ہے حق ب بکه مشتری نے شمن کا مطالبہ کرے خواہ بطور خود پایذریعہ عدالت ور گر عدالت مشتری کی جانب نے مکان کا قبضہ کر کے نیلام کر دے اور ہائع کے دین ہے کم میں نیلام ہوتو بائع کوہقیہ روپہیبذر نیجہ ڈ ٹری وصور کرنا جائز ہے اورای صحت بیع کی تقدیر پر اس وجہ ہے کہ اقالہ کرنابائع کے ذمہ ل زم نہیں اگر مشتری پچھر تم دے کر مکان لینے ہے بیجیا چھڑانا چاہتا ہے تو اس طرح ممکن ہے کہ مثلاًا یک ہزار روپے کا نقصان ہائع کو پہنچ ہے تو بائع اس مکان کاا قالہ کرنے ہے تبل مشتری ہے ایک ہزار روپیہ قرض ہےاور مشتری سیے اس قرض ہے بائع کوہری کردے پھر ہ نُع مکان کا قامہ نمن وں پر مَر کے بیعانہ مشتری کوواپس کردے اس طرح ا قالہ بھی سیجے ہو جے نے گاوربائع 'قصان ہے بھی پئے جے گا اور مشتری کا مقصود بھی پورا ہو جائے گا مشتری کو ہرائے قرض ہے رجوع کاحق بھی ہو گااور طرفین پر کوئی انر م شرعی بھی نہ ہو گا۔

كتبه محد كفايت التدغيفريه أمدرس مدرسه مينيه 'دبلي

<sup>(</sup>۱) (رد المحار كتاب اليوع فصل فيما يدحل في لبيع تبعاً ٤ ٥٦ ط ، سعيد ) (٢-٣) راندر المحتار مع الرد كتاب السوع أناب الاقاله ٥ ١٢٤ ط . سعيد )

ر \$) رالدر المحتر مع الرد كتاب اليوع ماك الاقاله ٥ ١٢٥ ك سعيد )

## نوال باب مرابحة وتوليت

اصل قیمت خرید ہے زیادہ بتلا کر چینہ

رسوال) زید کے پاس ایک ڈھیر مبیع ( یعنی بیزم سوختنی ) کا تھا تمرو نے اس کو خرید ناچا وار کرا کے انسل فرید تنہاری کتنے کی ہے ؟ زید نے کہا کہ میری اصل خرید تنین سوروپ کی ہے اور پیچاس روپ ع<sup>نق</sup> وں گا تو عمرونے کما کہ چونکہ آپ نمازی اور حاجی آدمی ہیں آپ کا کہنا راست ودر ست ہے اور ہم کو اعتبار ہے اس کئے تم اپنا نفع چھوڑواور مول مول میں بعنی احس اصل میں دے دو زید رامنی ہو گیالور عمرو نے کہا کہ مال جب تک فروخت نہ ہو گاتب تک تمہارے ہی زیر نگر انی اور حفاظت میں رہے گا یعنی مُنا کر میں اپنی زمین میں نہ لاؤں گا بلحہ و ہیں فروخت کروں گا پھر عمر و نے مبلغ دوسوروپ نقد دیئے اور یک سوروپ کاو عدہ کیا کہ ہ ل کی بحری میں ہے دوں گا چنانچہ ای زمین پرہزار کے نرخ سے مال فروخت کر ہشروٹ کیا ور س میں سے زید کو بھی ویتار ہااس وفت تک ساٹھ روپے اواہو گئے اور قریب ایک سودس روپے کامال فروخت ہوا تو مال قریب نسف کے رہا۔اور جمر زید کا ہمراز تھا کہ وفت بیع کے حاضر نہ تھااس نے کہا کہ زید نے بڑا د ہو کہ دیا چو نکہ ، ن کا پیمال ایک مو پنجھتر رویے کا ہے اور نہ لند بھی اس کا ہمراز ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک سو پنتھتر رویے کا ہے' چنانچہ اس امریر بقیہ ہاں بھی شامدے قرب دریافت طلب میہ امرے کہ زید نے عمروے دھوکا کیا قریہ عقد ج ئز رہایہ نہیں ؟اور عمر و کواس کے رد کا حق ہے یا نہیں اور در صورت خاںد و بحر کے گو ہ نہ ہوئے کے نہید نے غین فاحش کیاہے یا نسیں 9اور غین فاحش ہونے پر بھی عمر د کویتے کے رد کاا ختیار ہے یا نسیں پیواتو جروا '' (حواب ۱۸) یه صورت بیع تولیه کی ہے اور توبیه میں اگر بائع نے خیانت کی ہواور مشتری من کی خیات نات کردے تومشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقد رخیانت کو صل مثمن یعنی اس قیمت میں ہے :وہائع نے س مشتری کوبتائی اوراس بیع میں مقرر ک ہے وضع کرے وربائع کی اصل خرید کی قیمت ہے دے '' خیانت ساب کرنے کے تنین طریقے ہیں اول میہ کہ بائع خود اقرار کریاہے۔ دوسرے میہ کہ مشتری ہینہ بیمنی گواہ چیش کر۔۔ تبسرے میہ کہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں بائع ہے قشم لی جائے اور وہ قشم سے انکار کردے۔ ولا الحط قدر الحيابة في التولية لتحقق التولية (در محتار ('') و كذافي العالمكّيريه (' و الهدابة) ^ والتداسم

کم قیت پر خرید کرزیادہ قیت ظاہر کر کے پچنا

رسوال) زید اپنے سئے تجارتی مال خرید نے کوباہر کسی شرییں گیاوہاں جا کراس نے چندمال خرید کئے ان میں سے تین ماں پنے وائد کے ہے اور دوا پنے بھائی کے لینے (ان کوان ما وں کا ضرورت مند سمجھ کر) خرید

<sup>,</sup> ١)وان ظهر خيامته باقراره او سر هاب على دالك او بنكوله عن اليمين احده المشترى بكل ثمنه او رده لفوات الرصا وله الحط فدر الحيامة في التولية لتحقق الترلية رازد المحتار مع الدر انات الموالحة والتولية ٥ ١٣٧ طا، سعيد) (٢) (ايصاً حِراله بالا ٥/ ١٣٧)

٣, رعامه گيرية بات ربع عسر في السرامجه والتولية ٣ ١٦٢ ط ماحديه كولئه )

<sup>(</sup>٤) (هداية احيرين ٣/ ٢١ ط ، سعبد)

کے جس میں ہے ایک مال کوا سے نکل دو سورو پے کا خرید الور سمیں ہے نسف خود یالور نسف ، پناپ کوروانہ کیالیکن جو مال اس نے اپناپ کوروانہ کیال میں اس نے بائع ہے جس سے مال خرید اتھ بجانے سو دو پ کے ایک سوپائخ رو ب و پ کا مرصنو عی میجک بنا الیالور سررے مال کی قیمت مبلغ دو سورو پ دکاند رکو دا کر دیتے اور یہ ن آکر موجب اس بیجک کے مبلغ ایک سوپائخ رو پے و صوں کر لئے دو سر امال اس نے پنا و لد اور بھائی کے لئے خرید کیالور علیمدہ سب کے نام قرض درج کر ایالیکن قیمت مفررہ سے چھ قیمت اف فد کر کے سب کے نام مکسو کر ضافہ رقم کواپنے حسب میں مجر کر بیا تیسرا اس اس نے کل اپنے نام قرض کی مایالور اس میں ہے نام مکسو کر ضافہ رقم کواپنے حسب میں مجر کر بیا تیسرا اس اس نے کل اپنے نام قرض کی مایالور اس میں بھی وی ترکیب کی بینی مفررہ قیمت سے چھا ضافہ کر کے علیمدہ علیمدہ ناچہ دو تے نام کے دیا اس کی ندار سے بنو سے اور تم اضافہ رہنے حسب میں مجر اگر بی بہذات صور قل میں جور تم اضافہ زید نے ماسل کی ہودہ اس کو جانز ہوگی نہیں جمیواتو جروا

<sup>(</sup>١) (الدر المحتار كتاب البيوع فصل في الفصولي ٥/ ١٠٩ ط، سعد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحار مع الدر كتاب اليوع فصل في الفشولي ٥ ١٠٩ ط، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) (الدر المحتار كتاب البيرع باب المرابحة والتولية ١٣٧٥ ط، سعيد)

خريدار مهياكري والاصرف بائع ساجرت سكتاب

' سوال ' زید آڑھت ' کے طور پر دوسروں کا ال خرید رپید کر کے بحوان ہے وراس کا کمیش ہانچ اور مشتری دونوں سے لے سکتا ہے یہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸۱۳-۲۰۰ ذی الحجہ ایے سامھ رجواب ۲۰) س صورت میں اس کو پنا کمیشن صرف ہائچ سے بیناچاہئے۔ ''محمد کفایت بتدکان ابتد یہ '

# د سوال باب نفتراور اد هار میں قیمت کی کمی بیشی

سستی چیز او هارکی و جہ سے مہنگی خرید نا

رسوال) دھان ہاگیہوں تین روپ میں بخے میں ور کسی شخص نے کہا کہ اگر مجھے دھان بین سول قوپانج روپے من دینا ہوں گیچونکہ روپ کی فی الحال ضرورت نہیں دو مینے کے بعد دے دینا ساماہ میں کر ماجاس ہے، نہیں ؟

(حنواب ۲۱) ادهار میں نقد سے زیادہ پر فروخت کرنا جائز ہے بٹر طبید مجس عقد میں دھار ہواور مدت ادائے قیمت وغیرہ کی تعین کر دی جائے ہی الھدایہ انہ ہواہ ہی النص لاجل الاجل انتھی

اوائیکی کی مدت قریب یا جمید ہونے کے متبارے قیمت میں کی زیادتی کرنا (سوال) نیر کی تجارت کرتا ہوں فرہ خت کرتا ہوں کی میں کچھ نقذ لیت ہوا ور پچوبلہ تعیین میع دو صول کرتا ہے عمرہ مل فرویت کرتا ہے عمرہ مل فرویت کروں گا گرید نے ہیں کہ میں پ کوماں س شرط پر دوں گا کہ موجھ روپ فیصدی ک حسب سے فقہ مل فروخت کروں گا گرید رو پید دو روزبعد پہنچ قو متھ آرفیصدی وں گا ور گر سم و معد دوگ تا مدال فروخت کروں گا گرید رو پید دو روزبعد پہنچ قو متھ آرفیصدی وں گا ور گر سم و معد دوگ تا مدال میں فیصان رہت ہو ہوں اللہ تھے تھا ہے جواب مرحمت ہو جہیہ توجروا میں فیصان رہت ہو ہوں کہ میں نوج کو ایک نور تی توجروا (حواب ۲۲) نفتہ ور ادھار میں قیمت کی کی زیادتی توجہ کرتا ہے مثر ایک چیز نفذ ایک رو ہیں و ہوئی ہوں کے خواب مرحمت ہو جہیں دی ہوائی فروخت کرتا ہوا دوبی چیز ادھار بینے والے کو گھر میں دے تواس میں مضائفہ نہیں۔ ''گر اس کے جوائی فروخت کرتا ہے اورون چیز ادھار بینے والے کو گھر میں دے تواس میں مضائفہ نہیں۔ ''گر اس کے جوائی کے نیا خواب کے بیا ترط ہے '' مجس عقد میں قیمت کی مقدار وراوائے قیمت کی میعد معین کری جانے مثان برخ

ر) ترهت بالمريميس بيجهل ديان يه فروست فيرار المعات

۲)وام بادلال قال العين بنفسه بادن ربها قاحرته على لمانع و قي رد المحتار ليس له احد شئ من لمشترى لاب العاقد حقيقة درمجار مع الرد كتاب السوع ٢٠٠٠ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣ (هداية احيرين دب لموالحه و تولية ٣ ٧٤ صشركة عدميه)

ع. هـ حواله گرشته د 🖒

مشتری مجس عقد میں بن سے کہ دیں کہ مبیع کی قیمت ایک ماہ میں ادا کی جائے اور عہر بوگ ہے اختان صور تیں اگر مہینے کے اندر بو تو غیر اور مہینے کے بعد مگر ۵ سران کے اندر بو تو غیر لول گا۔ جائز نہیں مائع اور مشتری دونوں کو باز م ہے کہ قیمت اور ادر نے قیمت کا زمانہ معین کر دیں۔ '' مثلہ مشتری خود اپنی حالت کا اندازہ کرے کہ میں مہینے کے ندر ادا کر سکن بول تو مہینے بھر کا وعدہ کر لے اور بائع مبیع کی قیمت میں مغیر فیمندی کا خدا فی افتان کے ایک اندازہ کر اور ویسے کے مال کو قیمت ما مقرر کر کے فیمندی کا خدا دو اور ایک کے مال کو قیمت ما مقرر کر کے کے کہ حامیم کو فروحت کر تابوں تو مہورت جائز ہو جائے گی۔

#### ستازخ سقرر ہوتے ہوئے ملکے زخ پرادھاریا نقد پچنا

رسوال) ایک شریل نرخ کئی و نیرہ فی روپیہ چار پینہ نفتری کا فروخت ہوت ہے قریداس کے بر خلف نفتری کا تین پینہ فی روپیہ فروخت کرتا ہے ورشہر کے سم نرخ کے مطابق فروخت سنیس کرتا یہ نفتری کا قوچر پینہ فی روپیہ بی فروخت کرتا ہے اور قرض لینے پینہ فی روپیہ بی فروخت کرتا ہے اور قرض لینے والتین پینہ بی فروخت کرتا ہے اور قرض لینے والتین پینہ بی فرید کر برجو کہ عام نرخ گاؤں کے خلاف ہیں برائے ضرورت ہے جاتا ہے قرکیا نید کو میں پینا جائر ہے کیا دھاری صورت میں نرخ میں کی کرنا جائر ہے معد کی مورت میں نرخ میں کی کرنا جائے۔ حد قبوں واسے ب جانبین کے یہ بیچ صحیح ہوگی یہ نمیں المستقنی خمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (بزارہ) ساتھی میں نام کی المستقنی خمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (بزارہ) ساتھی در مضان آھے الدے میں کو مبر کے الو

(سحواب ۲۳) زید بگر نفذ کی صورت میں بھی باز رکے نرخ ہے کم دیت ہے قاس کا ثراس پر پڑے گا ور نقصان اتھائے گا ور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ شیں ''اور ادھار خریدنے و سے کو کم نرخ پر دینا جائز ہے مگر زیادہ سخی کرنا جو غین فاحش کی حد تک پہنچ جائے خلاف مروت وانسانیت ہے تاہم بیع سجے ہوجاتی ہے۔'''محمد کفایت اللہ کان ابتد یہ' و ہلی

> کیا حستی چیز اد هار پر مهنگی یٔچنا سود ہے ' ا

(الخمعينة مورنحه ٢٦نومبر ١٩٣٤ء)

(سوال) تبیرتی سود کامین دین کن صور تول میں جائزیان جائزے مثلاً ایک تخص نے پانچ سوروپ کامل ہندو تاجر سے خریدائیکن خریدار کے پاس روپیہ آم ہے سواسطے ہندو تاجر کے ساتھ ادھار کرناپڑااور ہندو تاجر

 <sup>(</sup>۱) قال كال نبر، فتناب بسهم فيم بتفرقا حتى قاطعة على نمن معترم وأثما العقد عليما فهر حائر لا يهما ما افتر قا الا بعد بماه شرط فتحه العقد - بمستوك بنسر حسى دب السوع لقاسدة ۱۳ ۸ ط بنروت)

٣) عبّح البصرف في التمن فين فيصد والريادة فيه والحصّمه ( دولمحتار ٢ ٩٦٩) (٣) في الهداية الا برى الدير د في التمن لا حل الإحل في البحر لان للاحل شها بالمبيع لا برى الديراد في الثمن لا جن الاحل ثم قال الاحل في تعليد لبين المال ولا تقابله شي من الثمن حقيقة دا لم يشترط ريارة الثمن بمقابلته قصداً البحر الوائق كناب البيوع الاسال المرابحة والبولية ٢٥٠ طابعيد)

سود حاصل کے بغیر دھار رکھنا منظور نمیں کرتا تو کیا سود ادا کرنا شرعا جائز ہے یو نمیں سے برخس مسلمان تا ہر سے کوئی ہندویا مسلمان سودا خرید تا ہے اور فریدار کے پاس روپہیا کم ہے تو اس سور ہے بنن خرید رہے ، بقی روپے کے منعنق سود بیناجائز ہے یا نمیں ؟

(جواب ٢٤) نقر خرید نے کی صورت میں فیت کی کی اور ادھار خرید نے کی صورت میں قیمت کی زیاد تی شرع جائز ہے ''مثنا ایک چا تو نقر خرید نے والے کو ایک روپ میں ور ادھار خرید نے والے کو ایک روپ ہیں ور ادھار خرید نے والے کو ایک روپ ہیا یہ آنے میں ویا جائز ت جی چنے وا اگر مسمان ہے تواہ جندہ خرید ارسے اس طرح معاملہ کرے جس فدر روپ سے سے چس فقر موجود ہے ات روپ کامال علیحدہ کرکے معمول قیمت پر اس کا معاملہ کر لے اور بنت ماں وہ دھر بین چا جات ہیں علیحدہ کرکے اس کا معاملہ کی تھوت کی مدت مقرر کرا کے اشیاء کی قیمت میں اوھار دینے کی وجہ سے مناسب اضافہ کرلے تو یہ معاملہ جائز : و جائے گا ور شرع موجود ند ہو تو فقد کا معاملہ علیحدہ اور انظار کا علیحدہ اور انظار کا علیحدہ اور انظار کا علیحدہ اور انظار کا علیحدہ اور انظار کے معاملے میں مناسب اضافی پر اضافی ہوجائے۔ ''محمد کا بین مناسب اضافی پر اضافی ہوجائے۔ ''محمد کا بین اللہ نفر یہ

ایک چیزایک کو سستی دوسرے کو مہنگی پیجنا (الجمعینة مور نه ۹ نومبر ۱<u>۹۳</u>۱ء)

(سوال) (۱) کیک چیز کامک کوپانج ہیے گی دی ور دوسرے کوچھ پیسے گی میہ جائز ہے یا نہیں ؟(۴) غذیب ایک چیز دس سیر دی اور ادھار میں نو سیر 'یہ کیساہے ؟

رحواب ۲۵) (۱) کیپ خریدار کواکی چیز پانچ پیسے کو وردوسرے خرید رکووہ چیز بھے پیسے کو بینے ہیں۔
مضا کفتہ شمیں ہے۔ (۱) نفتہ قیمت اوا سر فی والے کوالک چیز وس سیر وینااوراوھار خرید فی اللے کووہ بینے آٹھ سیر وینااوراوھار خرید فی اللے کووہ بی چیز آٹھ سیر وینالوراوھار خرید فی ماردھ بین میں میں قیمت اوا کر دین جائے کہ بیع نفتہ ہور ہی ہے یا دھار ورادھ ،
میں قیمت اوا کرنے کی مدت تاریخ کے ساتھ معین کر دی جائے۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ (

حشيار هوان باب

بيعانه

شرط فاسد کی وجہ سے بیع ختم کرنے پر بیعانہ واپس کر : (سوال) زیر نے بحر کے ہاتھ نیام میں ایک قطعہ راضی مبلغ تھے بزار کی فروخت کی اوراشتہ رمیں

۱) رحو له گوشته البحر الرائق ۲ ۱۲۵ طابلروت و مسائل شنی من ردالمحدر ۷۵۷،۱ طا سعید. (۲-۳-۱) المبسوط للسرحسی دب البوع التاسده ۸٬۱۳ ط البروت حواله گرشته ص۵۵)

## بار هوال باب بيع سلم

مام بھاؤے کم قیت کی شرط پر بیع سلم کرن

(سوال) زید نے موسم کر ہیں جرے ایک ہزر روپ کے گھی کا سوداکیا کہ سات ماہ بعد موسم سرمامیں ہار کے نزٹ سے دوروپ من مسال اول گا اور رہ پہیے بجر کوائی وقت دیدیاجب گھی کی پید و رکی کاوقت آیا قو نزخ گھی کازید کو گر ل معلوم ہوازید نے بحر سے وہ کھی فرہ بنت سرادیاب زید دوروپے فی من من فع لے لیے تو جائز ہوگایا کہ گھی ہی بجر سے دوروپ میں مملے بیرو، توجرہ ؟

رحواب ۲۷ ، یه صورت یک ملم کاسے مربی سلم کے جو زئے سے چندشر طیس میں مخملدان کے ایک

۱ في لدر لا كره بيع من بريد لما مرو سيسي بيع لدلالة و لدر المحتار بات بيع الفاسد ٥ ١٠٢٠ طس) ٢ ، و بيع بشرط لا عنصيد العقد ولا بلايمه و فيد نقع لاحد هما الحر الدر المحتور كتاب ليوع بات بيع لفاسد ٥ ٨ ط سعيد ،

٣) و يحت على كن و حد سهد فسحه قبل القبص الح، لدر المحتار كناب السوح باب بنع العاسد ٥٠٥ طاسعيد)
 ٤) يهى عن لعربان الدعدم لله شئ بن الثمن قال اشرى حسب من النس و لا فهو له محانا و فيه معنى المسر وحجه بند الدينة سحث لبوغ السهى عنه ٢ ٣٢٣ ط ، أو ه باح كراحى ،

ٹرطیہ بھی ہے کہ نرخ مبیع کا متعین کر لیاجائے ''اور یہ کہنا کہ نرخ بازارے دوروپے فی من کم لول گا تعیین نہیں ہے لہذایہ معاملہ ، جائز اور فاسد ہے '''اور اس حالت میں متعاقدین پر ضروری ہے کہ اس معاہدے کو فنخ سریں '''اور زیدا پنااصل روپیہ بحرے بے لیے زیادہ بیناج تز نہیں اورنہ تھی لین جر ہے۔ ''وانڈ اعلم

> (۱) بیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعین کر ہ دریت سنم کرتے وقت بھاؤ متعین کر ہ

(۲)مقرره نرخ میں کمی بیشی ہو نیکی صورت میں بیع سلم کا حکم

(سوال) (۱) ایک تخص نے دوسرے سے روپیہ لیاایک مقدار معلوم دینے وایا س شرھ پر روپیہ دینا ہے کہ فعس پر چہے چھے بی بھاؤ ہو میں ایک روپیہ من کے حساب سے بول گااس وقت روپیہ لینے واے نے منظور کر بیااس طرح جائز ہے یا نہیں۔

(۲) ایک شخص نے دس من غلہ تمیں روپے کا لیمنی فی من تین روپے کے حساب سے دوسر ہے شخص کو دیااور کہا کہ کہا کہ سے عوض میں تمیں روپے کا غلہ لول گا کیا بھاؤلوں گا یہ بھی نمیں کمااور نہ یہ کما کہ کس وقت ول گا اب جب غلہ وہ شخص سے لیتا ہے سی وقت ایک من کی قیمت دور و پے ہے س حسب سے تمیں روپے کا دس من ہوتا ہے اب بس نے پہلے تمیں روپے کا دس من دیا تھاوہ تخص سے وقت پدرہ من لیا ب سے جائزے یا نہیں ؟

(حوال ۲۸) رو بیداور دید بنااور غلہ کاز خ معین کر کے تھیرالین سے صطواح فقہ بیل بیع سم کتے ہیں ہے سلم نشر وط کے ساتھ جانز ہو جس قدر بنلہ بینا ہواس کی چری قیت کارو پیہ جوان کے بہی لئے شد فرت سے ہوتا ہے ۔ پستہ بی یعنی وقت مقدد بریوج کے ۔ جو نسہ بینا ہے اس کی جنس و نوع و صفت بال کردن ک جائے مثانا گیہول فعال فتم کے اس در ہے کے نزخ معین کر لیاجائے اجل بیخی مدت معین کر لی جے کہ کب غلہ لیاجائے اگا مکان استیقاکہ غلہ کی جگہ پر حوالہ کیاج کی اجل معین کر دیاجائے اس کے مدید بھی ویکھن کر ہوائے کے سر غلہ لیاجائے کہ میں ہے سلم کی ہو وہ وقت عقد سے وقت سنیفا تک بازار میں موجود ہورنہ سم تیج نسیں جو گی۔ می شرائط جو از السلم ان یکو ن معلوم المجنس و منها ان یکو ن معلوم الموع و منها ان یکو ن معلوم الموع و منها ان یکو ن معلوم الموع و منها ان یکو ن معلوم و منها ان یکو ن موجود ان من وقت العقد الی وقت الاحل و منها ان یکو ن مؤ حلا باحل معلوم و منها ان یکو ن در اس المال مقبوصا ہی مجلس السلم انتهی منتقطا (بدائع) (د)

<sup>(</sup>١) و ساد قدر ، س المثال الا تعلق العقد بمقداره الحر الدر المحدر بات لسيم ٥ ٢١٥ ط. س،

<sup>(</sup>٢) ولا يصح السلم الانسبع شرائط عبد الى حيفة (هدالة لاك السلم ١٥٥٣ طُ شركة علميه )

<sup>(</sup>٣) و بحب على كل واحد مهما فسحه قبل القبص الح (الدر المحتار كناب اليوع باب بنع القاسده ٥٠٩٠ ط. س)

<sup>(</sup>٤) ولا يحوز مرب السلم شواء شئ من المسلم اليه تراس المال بعد الاقاله قبل قبصه بحكم الافاله لقوله عند السلام لاتاحد الاسلمك، اوراس مالك ( الدر المحتار ' كتاب البيوع باب السلم ٢١٩/٥ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٥) (بدانع الصدائع ٥/ ٢٠٧ ط، سعيد)

(۲) یہ عقد ناج نزے بورروا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نعد کسی اور شخص کے باتھ فروخت کر دیاجا ہے ور پھر جس کے سلم کرنی ہوا ہے ( نلہ ضیں بعد ) نقد روپیہ دیکر بھر الطاند کورہ جو ب اور سلم کی جائے۔ غلہ کم دے کر زیادہ لینا جائز نہیں ہے من شرائطہ ال الا یجمعهما (ای البدلیں) احد و صفی علة الوما ای رموا الفضل و ذلك اما الكيں والورن واما الجنس المخ (مدائع) ( کنبہ محمد کھایت اللہ نجفر ہے منری مسجد مدرسہ امینیہ دیلی مردارا الفاء مدرسہ امینیہ دیلی

## رتم کی ادائیگی کے چھ ماد بعد مبتی لینے کا کہنا ہے سلم ہے

(سوال) یمال بر به میں تاجر ہو گب چاول وغیر ہ کی تجارت اس طرح کرتے ہیں کہ تین مینے یا چھ مینے پیلے یوپاری سے ماں خرید نے ہیں کِر فلال مہینے میں فلال فشم کاچاوں اتنی قیمت پر ہم نے اتنی ہر روری خرید ہے ے وہ ساکا پہن*ہ بھی منیں کہ کہاں ہے بھریں خریدارے*اورلوگ ای طرح خریدے ہیں۔ ای طرح سہلہ رہنا ے۔ایک دوسرے کے ہاتھے تنفیع ہے پیجانے کیایہ بیع سیجے ہے یا نہیں اور یہ معاملہ کیساہ جمیع اتو جروا (حواب ۲۹) میربیع بیع سلم ہےاور چند شرائط کے ماتھ جائزے شروط یہ ہیں مبیع وفت ہقد ہے وفت ابغا تک بازار میں موجود ہو خواہ باغے کی ملک میں ہویانہ ہو مبیع کے باز رسمیں موجود رہنے ہیے ہیے مر دہیے کہ اس قشم کاماں بازار میں مل سکتا ہو نہ یہ کہ مستحص طور پروہی چیز جس کی بیٹے کی گئی ہے۔ مبیعے کی تعیین اس کی جس نوع 'صفت بیان کر کے عقد بیٹے میں کر دی گئی ہو۔ مبیعے کا نرخ متعین کر دیا گیا ہو کہ اس نرخ ہے مثلہ روپے کا د سرسیر میں گے جس قدر خبر پیراہے اس کی تمام و کمال قیمت عقد بیچ کے وفت باکعے کو دیدی جائے ایفائے مبیع ک ید ت معین کردی کنی ہوان شروط کے ساتھے یہ بیچ درست ہےاور گریہ شروط محقق نہ ہول تو ناجائزے۔ بال سیہ بھی واضح رہے کہ اس بیع میں اگر ہائع کسی وجہ ہے مبیع دینے سے عاجز سی کر مشیری کاروپیدور پس کر: جاہے تو مشتری صرف می قدر روپیہ لینے کا مستحق ہے جس قدر سے دیاہے۔ ''' بیا نہ ہو گا کہ مار کی قیمت نگا کر اس دفت کے خاط ہے زیدہ روپیہ وصول کرے۔ ہر خربیدار کے سے جو سسلہ وار ایک دو سرے ہے خریدے ان تمام شروط کی رِیعایت ضرورہ نیز بیہ بھی اوز م ہے کمہ بائع عقد ثانی میں بیہ نہ کے کہ جو چاول میں نے فلال سخص سے خریداہے وہ انتے تفع پر تیرے ہاتھ چتا ہوں ورنہ یہ معاملہ تھیجے نہیں ہو گا۔ کیول کے مسلم فیہ میں تصرف قبل قبضہ جائز شمیں ہے۔ولا یجور التصرف للمسمم البہ فی راس المال ولا لرہ السلم في المسلم فيه قبل قِلصه للحو بيع و شركة و مرابحة و تولية النهي (^^) وشرطه ليان حلس

<sup>(</sup>١) (بدانع الصبائع ٥/ ٢١٤ ط اسعية)

رُ٢) وَ شرطه اى شروط صحنه التي تدخُّكر في العقد سبعة بناد حسن ونوع الجزالدرالمحتار كناب إلبيرع باب السلم ٥/٤ ٢ ط . سعيد )

<sup>،</sup> ٣) ولا يحور لرب أبسلم شرء شئ من المسلم اليه براس ايمال بعد الاقالة قبل قبضه بحكم الافاريفويه عليه سنلام لا باحد الاسلمك اور أس مانك اى الاسلمك حال قيام العقد او رأس مالك حال نفساحه هاسنع الاستبدال الحرائدر المحتارا كتاب النيوع ناب السلم ١٩٩٥ هـ سعيد ،

رع) ر الدر المختار كتاب البيرع ماب السدم ١١٨٥ ط ، سعيد)

كُورُ اوتسر و بيان بوع و صفة وقدرواجلِ الخ (درمحنار) (الوالله اعلم بالصواب والبه السرجع والمهآب كُرِّد مُم كفايت للمنفر بـ الدرس مينية (الله

## فلوس میں بیچ سیم کا تھم

(سوال) احترت سلم فی الله س کوایک مرتبه اس. مایر عمل مین الیاکه بمارے (احناف کی) کتب فقه مین جائز لکھا گیا ہے اور ان کے لئے نئر وظ مسلم کے سواکونی قید نظر سے نہیں کزری ایت میں ایک مولوی سادے نے مجھے موں ناتھ نوی عمر او تشہم کے آبید فتوے کی طرف جو کہ ابداد نفتاہ کی کے انتہ خام یہ میں مسطور ہے اس طرح متوجہ ' یا کہ ''تہری کے انب مائی ماہ زم کی زمان ہے مشہور کر دیا کہ یہ مخص سود خور ہے۔ اس کے چیجیے نماز درست نہیں اس فتوے کا شرائیک مسلمان کے دیر جس قدر ہو سکتاہے وہ خاہر ہے بیاں نے مجبورا آیک مختشر مجل میں اس منطلے کی تحقیق کی۔ صاحب مذکور کے پاس تتمہ مذکور کے ساکونی واپس نهیں ملی۔ یو نک میں اس مسے کو مطلق مجہا تھا تنتہ کی عبارت کو منظرا ستعجاب دیجھاودیہ ہے۔ ''اور والی انج کی سلم کی اجازت جب ہے کیہ مقصود اس حیلیہ ہے سود جو ورنہ اس کا تھم مثل بیع عین کے ہے۔ 'النّٰہ اب بخت اس جگید چند نشوک ہیں۔ ول یہ قبیس مورہ ممون فاجتود ہے ایسی مجتند سے انقل ہے۔ باہر تانی محقول عنه تغیین فر مایاجا نے بناز اول فی بذا تعسر جنتی کر ناجائرے "باحضوص س طرح کے تنمہ تلایہ کے مطافی تنگم کو مقید کر مئیس۔ ٹانی سود ہے کیا مر دینے۔ کر معنی شریعی حقیقی (ربوا)م اوجو پس عدم مجانب س کار کی ہے۔ یا تجازی (نسیه) مرادی جبیها که افض احادیث میں نمید سے افظار اوا تعبیر و رویت فاحسها ع سوابط حسجه السلم يابي عنه يا فول (رنَّ) مرادو فهو كما ترى اذ كبير من المعاملات مقرود بهذا القصاد فما بال هذا السلم مع كول السلم بعم البدل من الربوا على ماهي الاحاديث ور زب كربذت سي السلم کی شر نہر میں ہے و (وو مسلم فیہ میں حین العندی الحص ہیں عدم رائج کی صور ہے۔ میں یہ مسلہ سب جدی۔ نر مها معلوم دو تا ہے۔ تا ہے تیویں بین مفارق سامعلوم ہو تا ہے۔ کہ مین مینو سے دوروں کا ب ے نہ لاّ ب کا ور مقرض بھی روپیہ ہی و پنا جا ہتا ہے ور لوّ بھو رواسط مفیر تحض کے ہے اپس یہ عند حر م مطعی شین موارعاینة للظام اور مکروه : وا نظراالی المآل اوریهان توجو چیز مقسود به و بی ایک بار ط<sup>ی</sup> ے دیا گیاہے بائے اس کا تیاس اس میلے پر افق نے جس کو حضور ﷺ نے تلالہ تمریش تجویز فرمای سے وہو هدا ولکن اداردت ان بشتری فنع التمر بنیع احر نم اشتربه منفق علم مشکورة ج ۲ د ۲ بات الربوا كتاب البوع و مستم في بات بربراح ٢٦١٢ اخرجه التجاري في بات ادراد سع بمر يتمر حير منه ح١ ص ٣٩٣ ولكن بالفاظ محتلفة فقال رسول الله ﷺ لا تفعل بع الجمع بالدراهم تم البع بالدراهم تم النع بالدراهم جبياً الله التي التي كد أكر جبر كارتج الدروي المشتري

<sup>(</sup>١) (الدر المحتار كتاب اليوع باب السلم ١٥/١١٤ ط. سعيد)

یک ہی شخص ہو تو قدر ور جنس کے ہوتے ہوئے میہ نیت تفاضل رقم کا ہیر پھیر ہی مہیج نفاضل ہو، پئی س مبکه جب که نبانت بی نهیں توبه نبیت ریح کس طرح حرام بوا<sup>۱۰</sup> پس نهی عن التشدید و تحلیل حلال و تحریم مرام ک<sup>ی</sup> تا کمید مد نظر رکھتے ہوئے از راہ ذرہ نوازی یا قوازالیہ شکوک فرہ ہنے یا تھیجے سے شکر میہ کا <sup>م</sup>وقع ہو ہجئے۔ بڑوا ة جروا المستقنى نمبر ١٢٦ ووي محمد سيف مرحمن (كنك ٢٠ معيان المعظم س<u>ون سوره</u> معانق ٢٢ نومبر

(سحواب ۳۰) سلم فی غلوس رو بات فقهیه کی رو سے جائز ہے فلوس کاسدہ میں نؤکوئی شبہ ہی شیس - بائنا نا فقد مين بوجه بقائد ثمنيت و قسد أن ت أب ب ب الفقها كرويل الان النامسة تنسب في حفهما عاصطلا حهده فسطن وبطالهم مشدوش ہے ممکن ہے کہ فقاریخ کرام کے زمانے میں دبیانی ہو تیمن مردودہ رمائ يين مقدمه وفي كي صحت نيير مسم جبهجه التمليه تنبت بفانون الحكومة ولا ترتفع الا عالون المحكومة اس نخ جوارسم في الفه س النافقة كافتوى دين مشكل ہے۔ "المحمد كفايت الله كال الله اله

ہے سلم میں وقت پر اوانہ کرنے پر جرمانے کی شرط نگانا

(سوال) میک شخش نے تجارت کے لئے پیچاس رہ ہے ہیں طریق کیا۔ دوسرے شخص سے کے سینے ک دن ہے جار ماہ حد متعین تاریخ کو ن پیچیس رو بیول کے باحوض دو من تھی داکرول گا اُریکھی نہ جو سے آنا جنگی ر قم ہدنی مروجہ کے طریق کے مطابق ہو گی اس کو تاریخ معین پر و سروں گا ور آئے کل کی ہدنی مروجہ ک صورت ہندل کے یہال میے ہوتی ہے کہ جب کوئی مدنی بررہ پہیے لینے و اا جنس مقررہ کووفت پرا، شیس کر ناتو جوایام جنس معہودہ کے اداکرنے کے مقرر ہوتے ہیں ان میں ہے جوابیا ہو کہ اس میں جنس معہودہ سمایت ً رال فروخت ہوئی ہو قو س زخ کے <sup>م</sup>یاب ہے ام کا نتے ہیں مثلاً مقررہ مدت چارہ دیں۔ ورجنس مقررہ ادا نہ ہو سکی اور جنس کے دام او آسر نے ہیں تو ن چارماہ میں اگر گھی آو ھے سیر کا کی روز فرو خت (و ڈیپ قاوم من تھی

کے ایک سوسیا ٹھے رویے کئیں گے۔ اب سریدر تم مذکور مقر، من نے تاریخ مقررہ ہر دانہ کی تو یک سوپر ان تھے روپیوں پر ۱۶ پ و ۱۶ جائے گا۔

رو پول کا الک تین سال کے اندراندر جب چاہئے رپیے ڈیری پنی تم جمع سورو صول کر ہے۔ ور گر ایسا ہوجائے کہ تھی سیر کا فروخت ہونا تھا اس وقت ڈیڑھ سیر کے نرخ پر بدنی ہونی تھی اور بدنی ہوتے ہی مثلاً گھی دوسیر کا ہو گیا توہنیا، و من گھی کے و م چاپیس روپ دوسیر کے نرخ کے 'ساب ہے با کل نسیں کا سے بعد سے سرخ کے حساب ہے ام کا شتے ہیں غر ضیکہ مطلب میں کے بچارے بیچاں رہ ہے ہ پچے س ہے تم کی صورت میں نہیں لیتے اس مسئلہ میں دریافت صب پیابات ہے کہ اگر روپیہ لینے و سنخص کسی سے بلاہد نی پچاس رو پہیر بینہ تو سود کی ملتے ور ملتے ہی سود چالو ہو جاتہ تو اس سے بہتر تو کئی ہے کہ بایس

ر١) زهديه كناك النبوع بات لسنم ١١٨ طاسركة عنميه

٢. هدا م كلام المفتى الأعطم مصف هد لكات

(حواب ۱۳۱) اگر کوئی تم س صور پر ن جائے کہ اس کے بدلہ میں قابل جنس سرخے نوں تاریخ کے اس کا مرخواب الاس کا مرخوافت والیکی کے ساتھ یہ معامد جائز ہے۔ س کویٹ سم بھتے ہیں۔ اور وقت پر جنس اوانہ ہو تو ہ کی ہوئی ہے۔ س سے زیدہ ویناور داس کو لیما جر سے اور دوقت پر جنس اوانہ ہو تو ہ کی ہوئی ہے۔ س سے زیدہ ویناور داس کو لیما جر سے اور زیادہ وینا کی شرط سے مواملہ کیا جائے تو معاملہ ہی ناجا ہز ہوگا کا اور معاملہ کرتے وقت قرش ہینے والے کی نیست او با بنس کی ندہ و بلحد مدنی تامیرہ مروجہ سے روپیہ و کرنے کی ہو تو س کو بید محاملہ کرنا ہا ہوئی۔ انتقاد مجمد کرنا ہا ہوئی۔

مولیٹی رکھوالی کے سئے دینی کہ ان کے پیچے آدھو آدھ تنظیم ہوں گے سوال ) تحدے یہاں :ویا ہوں کو ب پراس شرھ پر دیتے ہیں کہ ن ہے جو پیچے پید ہوں گے س میں جم دھاتم کو دیدیا کریں گے یہ جانز نہیا تا المسلفنی میا نجی نور محد موضع نی صلع گوزگا ہی۔ دھاتم کو دیدیا کریں گے یہ جانز نہیا تا المسلفنی میا نجی نور محد موضع نی صلع گوزگا ہی۔

(حواب ۴۴) س طرن جانوروں کو دینا کہ ان کے پچوں میں ہے آو مصے پیچے تم کو دیں گئا ہار ہے۔ '' محمد کفایت اللہ کال مقد یہ '

> ابھی قرض بین کے نلمہ کے موسم میں گندم دول گابیع سلم ہے (حمدیة مور ند ۲۶ تتبر ۱۹۲۷ء)

رسواں) اگر زیر ممرات پھے روپیہ س شرط پر لے کہ ند کی نصل پر ند و کردے گا در س کا نرخ کئی

۱، وهو بع حل وهر لمسلم فيه بعاجل) وهر واس لمال وركبه وكل بلغ وطرطه اى سروط صحبه بني بذكر في العقد سبعه بيان حس كبر والسر و بنان براح كمسقى و بعنى ووصفه كحبد وردى وقدو و حل و بنان فدر راس بسان و مكان لاهاء سوير الانصار مع درمجار كنات اللبوع باب بع السلم ٥ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٥ ص، سعبه ٢٠٥ كان الله عالم الله المال ا

۲ ولا يحور لوب نسلم شراء شئ من المسلم اليه الى فوله تحكم الاقالة لفرله للمد لسلام لا تاحد لا سعمت او راس مالك ( بدر لمحدر كناب سوع باب لللم ٥ ٢١٩ صاللغاد

٣ دفع عرة لي رحل على ب تعلقها وما بكوب من للس و لسمل بينهما نصاف فالا حرة فاسدة - ساسگوند كتاب لاحره الفصل ائتاب قفير انصحاب ٤ ٢٥٥ صاكولية

وی ہو گاجواس وفت طے ہو جائے نو ہ غلہ اد کرنے کے وفت نرخ کچھ ہی کیول نہ ہو تو یہ بیع جائز نہایا ؟ رحواب ۳۳) ہال سیر بیع سلم کی صورت ہے اور بیع سلم پیزشر اکھ کے سرتھ جائز نے شر اکھ کی تعضیل ک مقامی عالم سے ذریافت کرن جائے۔ ''محمد کفایت اللہ نمفریہ'

> ٹے سلم میں اد نیگی کے وقت بھاؤمیں کی پیشی یاجنس کی تبدیلی کا تھم (اجمعیة مور خه ۱۴ جنوری کے ۱۹۲۷)

رسوال) ظهور میں نے پنڈت جی کوپانچ روپ قرضہ دیاہے ور قراریہ ہے کہ فی روپیدوس مسور نیس آن پر ں جوے گی قافعل پر پنڈت جی کے یاس مسور نمیں ہوئی بنڈت جی وظہور می فافیصدہ ہونامقر رہوا ہے کہ مسور کی جکہ پر گندم ں جوے۔ جس قدر قیمت کی کل مسور ہے کی قیمت کی جس قدر گندم ہو پنڈت حی دینے کورانٹی بیں ظہور علی اس ہارے میں شرعی تھکم معدومہ کرناچ ہے ہیں ؟

، وسرکے ظہور علی نے پنڈت جی کو دس روپیہ دیائے وربیہ اقرار سے کہ ہم فی روپیہ وس میر چنامیں گے۔ فصل پر چنانہ ہونے سے ضور علی و پنڈت جی کا بیہ اقرار ہواہے کہ فصل پر جس قدر قیمت کے چنے ہیں ق قدر حساب نگاکر روپیہ لے لیاج نے۔ گر اقرار مذکور پر نثر جت اجازت نہ دے تو کس طریقے ہے وصور کیا

'جواب ۴۴) ظہور میں پنڈت بی کو مجبور کریں ہے وہ موراور چناجس بھاؤ کو بھی ملے نصور علی کو اگر اسے۔ خصور میں کو فرق مری جنس نمیں نے شکتے۔ صرف مسور ورچنا بی ہے سکتے ہیں۔ ورپنڈت کو بید دونوں چیزیں وی پیڈت کو بید دونوں چیزیں وی چاہئیں خو دہازار سے لاکر دے۔ ابلتہ ظہور علی اگر پنڈت کو مجبور کرنا نمیں چاہئے قاپنارو پہیہ وابی سے سکتے میں خصور علی کے سئے دوبی صور تیں ہیں یا مو مودہ علیہ میں چورو پہید دیا تھ وہ و بی سے میں۔ محمد کفایت اللہ غفر یہ وہ بی ۔

بیعانہ دیتے کے بعد مقر رہ نرخ بیل کی بیشی ہوجائے تو نفع و نقصان پوراکرنے کی ایک صورت رسوال) ہم نے سے کے نرخ سے چاندی سونیااو۔ کوئی چیز خرید کی ادراس چیز کی مقد رمقر رکر کے ن سے سے سے کہ بیدہ س ناریخ کو بیل گئے ان نے سے ساکہ بیدہ س ناریخ کو بیل گئے ان نے سے منظور کر کے بیعانہ لے میاور ہی آج کے نرخ سے جو نرخ ہم نے منظور کر کیا ہے ہی رے ذمہ تیجے ہوگیا۔ بجب ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تواس دن کا نرخ ہم ری خرید سے کم ہے ۔ ہمیں اس ہ س کے بینے میں جتنا فقصان ہو تا ہے اتنی رقم ہم س کو دیدیں اور مال نہیں میں یہ تاریخ میں بینے کی تاریخ آئی قواس دن کا نرخ میں بین یہ تاریخ کی تاریخ آئی قواس دن کا نرخ

۱) وشروط صحیه البی تذکر فی العقد سبعة (الدر المحنار أكتاب البدع ادب السلم ۱۹۱۵ ط اسعید) <sup>مما</sup>ن مكن مكن م صورت؛ در چمات كان كرد مت كيرن والله اعدم

 <sup>(</sup>۲) ولا يُحور شراء شئ من المسلم أيالي قوله عجكم الا فالله لقوله عليه السلام لا باحد الا سلمك و رس مالك الح الدر بمحتار كتاب اليوع باب السلم ١٩٩٥ طس)

ہماری خریدے زیادہ ہے۔ ہمیں اس مل سے لینے میں جتنا فائدہ ہو تاہے اتنی رقم ہم اس دو کا ندارے لے میں تو یہ نفع لین ور نقصان دین جامزے یا نمیں 'المسسفتی حاجی محمد داؤد صاحب (بلیسار ن دبلی) رجو اب ۴۵) بید صورت نفع لینے یا نقصان دینے کی جائز نمیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ اندارہ کا

## تنیر هوال باب بیانش اور او زان

ش عی گزاور توله کی مقد .

(سوال) شرع گزاور گریری میں نیز قداور گریزی روپیه میں کیا فرق ہے؟ المستقی نمبر ۸۷ ہے وفیسر محدطا ہر صاحب ایمال (مثل میمن عگد) ۲۶ ہمادی الثانی ۱۹۵۵ اور م ۱۹۳۵ میمان المالی ۱۹۳۹ مردی درائ نمبری گزئے ۸- اس مردی برار ہے '' ور انگریزی روپیہ کو قد قرار رحواب ۳۶ ) شرعی ذرائ نمبری گزئے ۸- اس مردی برار ہے '' ور انگریزی روپیہ کو قد قرار رحاب میں آسانی کے لئے بہتر ہے ورند تو یہ کے اور ن ہر زماند اور ہر ملک میں مختلف رہے ہیں۔ '' فاق شمد کفایت اللہ کان اللّٰہ یہ 'د بلی ۔

## چود ھوال باب خریدو فروخت کے لئےو کیل بنانا

دوسرے کے لئے خریدی گئی چیز پر نفع لینے کا تھم (سوال) زید کواپنی دکان کے سط باہر سے سال خرید کر ، ن کی دراس کے سے روپ کی ضرورت ن۔ زیر بحر سے کہتا ہے کہ بخھ کو بہائی بحصد روپ دے او سامان خرید کر ادوّل گا تواس کی ملٹی بنجک تم کو دیدول گاوراس پر تم کو مبتغیا کی روپ من فعد کے دے دول گا۔ وران روبیول کی اوائیگی کی میعد تین مہینے قائم کر تانے اور کہتا ہے کہ یا توروز لنہ لے لویا یک مشت تین مہینے ہیں لے لینا بھن او قات زیدا ہے شرسے بھی سامان خرید بیتا ہے اس کے متعلق کہت کہ مال بحر کے قبضے میں دیکر پھر خرید لیا کروں گا۔ ورس پر پچھ من فع دے اس کے متعلق کہت کہ مال بحر کے قبضے میں دیکر پھر خرید لیا کروں گا۔ ورس پر پچھ من فع دے اس کے متعلق کہتے کہ مال بحر کے قبضے میں دیکر پھر خرید لیا کروں گا۔ ورس پر پچھ من فع دے اس

<sup>( )</sup> على سورت بن في تسال به ارلين بالب ورباحراسة جيها كه رد المحارثات الرباهو الفصل المحالي عن العوصر و مسجة و كالما على العوصر و مسجة و كالما على العوصر و المعالي عن العوصر

<sup>(</sup>٢) أُمْ تَن كُرُوْيَةُ هِ فَت يَا تَحَارُواتُ كَانُو تاب وريه التَّكرية ي كُر كانسف ب (جواهر الفقه لمفتى محمد شفيع ٢٨/١)

<sup>(</sup>۳) اراس در میں تمریزی دید کی جلس نتم دو چنی ہے گر تو اے کاوزن ماشد سے کیاجا تاہے درایک تولد (۱۲) میشہ کا دو ناہیے فیے درامتیا ہے

(حواب ٣٧) اگر زید بحرے بوپیے قرض نہیں بینابلتہ بحرکے روپ سے مال بحرکے لئے خرید تا ہے اور نود بحیثیت و کیل بحر کے کام کرتا ہے نواس پر وکانت کے حکام جاری بول گے۔ ''اور مال کا مالک بحر ہوجائے گااس کے بعد اگر زید سی مال کو بحرسے اپنے لئے خرید لے اور پچھ منافع ویدے تو یہ جائز: وگا۔ اور اس تم کی وائیگل کے سنے جو مدت آپس میں لئے کرلیں وہ جانز ہوگ ۔ انیکن آکرزید مال نہ فریدے قابحرکواس پر جبر کرنے کا حق نہ ہوگا۔ '' محمد کفایت ملّدہ بلی ۔

## پندر ہواں باب متفر قات

(۱) قر آن كريم كوبغر بض تجارت بيخيخ كالحكم

(۲) قرآن کریم کوپارہ کرکے چھیوانا

(m) قر آن یاک کورنگ کرنے کا<sup>ع</sup>م

(سوال) (۱) قرآن کریم کی طبع ونشر غیر مسم، قوم نے ہاتھ میں نہیں ہون چینے اگر کوئی مسلم ہن یا وٹی ہنکہ مسلم ایساکام اپنے ہاتھ میں ہے قو وگوں کواس ہستی کا مشکور ہونا چینئے۔ لیکن اس ہستی کو قرآن کریم کو کیا مال تجارت تصور نہ کرنا چاہئے۔ بال اس کے متعلق جس قدر مصارف خواہ کثیریا قلیل ہول انکوو سول کرنا کا ان ہے مگر اس صرف سے زیادہ وصول کرنا ہر گز جائز نہیں ہے۔ جوروپیہ طور منافع اس طرئ ہے مسل ہوگا۔ وہ ناجائز ہے۔ میر یہ خیب تسجیح ہے تو پھر ایسے من فع کے جھے دیران بھی جائز روپیہ حاصل نہیں کرتے وہ اور احتیاط میں ہے۔ کہ اس من فع سے پر ہیز کیا جاوے۔ عوام کو عموان اور امراء کو خصوصا۔

(۲) قرآن کریم کو حصہ حصہ کر کے (مثناً پنج سورہ بازدہ سورہ نینر دہ سورہ) چھپوانادر ست ہے کہ طرح قرآن کریم کا پربارہ ہوجانے کا اند بشہ نہیں ہے ؟ بیجھے یقین ہے کہ قرآن کریم کا پربارہ ہوجانے کا اند بشہ نہیں ہے ؟ بیجھے یقین ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا اسد دار خود اللہ کریم ہے۔ (۳) قرآن کریم کا ہشت رنگ و غیرہ کرناکہ نظر میں اس کی صورت مزین ہواور موجودہ زمانہ کے بھی مطابق ہے تو یہ کماں تک ورست ہے ؟المستفنی نمبر ۱۵ سامحد برکت ملی صاحب مب ن نمبر ام سامحد برکت ملی صاحب مب ن نمبر (جاند ھر) ساذی انجے ہو سام یا افرور کی بھی اور سے بالمور کے سام یا ورست ہے کا افرور کی بھی مطابق ہے ہے تو یہ کہ سام یا افرور کی بھی ہو اور سے بیشنر (جاند ھر) سادی ہے تو یہ کہ سام یہ بنانے کا میں ہو اور سے بیشنر (جاند ھر) سادی ہو کہ بھی مطابق ہے تو یہ کہ سام یہ بنانے کی معام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی بھی مطابق ہے تو یہ کہ سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی معام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کے بھی مطابق ہے کہ بنانے کا دو سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی کا برانے کی ان کا دو سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی ان کی سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کی سام یہ بنانے کا دو سام یہ بنانے کی بنانے کی سام یہ بنانے کی بن

(جواب ٣٨) ( )مصاحف مطبوعه يا تلمي مامك كي ملك بين وروه ان كوبيع كريكتي بين اور ن ك تجارت

 <sup>(</sup>۱) العبره في العقود للمعاصد والمعانى لا للالفاط والسابى (غواعد الفقد ص ۹۱ ط صدف پنلشرر)
 (۲) لو وكند شرء شى نعير عبد فالشراء لبوكيل الا دا نواه للسوكل اوالشراء بساله أي مان السوكل, را المنحار كناب انوكالة ٥١٦ قام سعبد)

<sup>(</sup>٣) بها في الدرا فنو كره نقش او صوب شديد او حسن حتى باع اواشترى اوافر اولجر فسنح ما عقد اوانشنى لاب الاكراه الملجى وعبرالملحى يعدمان الرضى و الرصى شرط لصحة هذه العقود وكدا المسحة الاقرار الح( الدر السحمار كتاب الاكراه ١٣٠/٦ ط سعند )

ممنوع ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ور قرآن مجید کی صبع اور نشر ور تجارت سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ (۲) حصہ حصہ کر کے شائع کرنا مباح ہے اور فر نش تعلیم بچوں کے لئے پارہ پارہ کر کے چھاپنا بھی مفید ہے اور سلفا اور خلف معمول رہے ہے ،(۳) ہے صورت خلاف اولی ہے لیکن گر غرض قرآن مجید کی عظمت و حتر م ہو تو مباح ہے: (۲۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

#### غله کی شبار ت کا صَم

#### (الجمعية مور ند ٢٨جو لا في ١٩٣٤ء)

(سوال) غد کُ تجارت جانزے یا جانز<sup>م</sup>

ر حواب ٣٩) غد کی تجارت جائزے۔ بہتد انسان اور حیوانات کے لئے حصوں غذامیں آسانی پید کرنے کی نبیت ہے ہو تو موجب بر ہے۔ ''باب احتکار تعروہ ہے اس کے معنی سے بین کہ جب کہ مخلوق کو غد کی حاجت ہو ہے وقت کوئی غلہ روک رکھی وہ جو نفع طفے کے زیادہ گرال قیمت پر غدہ فروحت کرنے ہے ار دہ ہے بند کرلے اور مخلوق کواس ہے مالی اور جسمانی تکلیف بنچے توبیہ فعل ناجائز ہے۔ '''

محمر كفايت الله كان التدله

ر ١ )وعن اس عباس" اله سس عن أحره كتابة المصبحف فقال الاقاس الماهم مصوروف وأنهم الما ياكلوك من عمل ايديهم. رواه روس ( مشكوة شريف كتاب البيوع باب الكسب مطلب الحلال ح ٢٠٢١)

<sup>(</sup>۲) و جار تحدة المصحف لما فيه من تعطيمه كما في نقش المسجد و تعشيره و نقطه اي اطهار اعرابه و به يحصل الرفق حداً حصوصاً لنعجم و ندرالمحتار "كتاب بحطر والاباحة" ٩ ٣٨٦ ط .سعيد)

<sup>(</sup>٣) موجب البراء كى ما است يه بت كه رسول الله ﷺ ئے قربایا" التاجر الصدوق الامس مع النمیں والصدیقیں والشهداء" البرمدی كتاب المينوع ١ - ٢٢٩ ط. سعند )

<sup>(</sup>٤) قال عليه الصلاة والسلام " ص احتكر طعاماً اربعين يوما يريد به العلاء فقد بوئ من الله و برئ الله مــه رواه ررين رسشكرة ١، ٢٥١)

# كتاب الربوا

# پہلاہاب ببنک کے معاملات

کفار کے ہیں کول سے سود لینے کا تھم

(سوال) کفرو گور نمن بینک میں روپیہ جمع کر ناور سود بینا جائز ہے یہ نمیں ؟ اگر جائز ہے تو کیول ؟ اور جواز کے کیدد ائل ہیں 'اور جواز کی صورت میں آیات سریحہ و حدیث صحیحہ محرمات ربوا کے کیا معنی ہیں اور النہ کا تسجے مفسوم کیا ہے ؟ جب کہ ان میں صرحت امتناعی حکم موجود ہے۔ کیار وایات فقہ چن ہے جو زکا استدر رب کیا جات ہے نص قرشنی کی معارض یا مخصص ہو سکتی ہیں۔ اور کیا ہندوستان کے دار الا سلام ہونے میں شک ہے جب کہ س میں حدود کے عدوہ جن کاروج آئے کل بلاد اسد میہ میں بھی نمیں جمعہ احکام شر سید بع مزائمت نافذ لعمل ہیں ؟ بینوا توجروا المستفتی عبد اسکر یمان سونی بت

(حواب ، ع) گور سمنٹ کے بیٹوں میں روپیہ جمع کرنا ناجائزہ۔ کیونکہ اس نے فریق محارب کی مداد ہوتی ہے اور محاربین کو تقویت بینچی ہے۔ جمع شدہ روپے کوواپس بیناچاہنے وراس کا سود بھی لے بیناچ ہیم کیونکہ سود کاروپیہ مسیحی مشنر ول کو تبیخ مسیحیت کے اسد م کویہ نقصان پہنچاہے کہ وہ سود کاروپیہ مسیحی مشنر ول کو تبیخ مسیحیت کے لئے دیاجات ہے اور وہ اس سے اسلام کے خلاف جماد کرتے ہیں۔ ''سود سنے کے عد گر سود نے روپے کو محت جم مسکین کو دید پر جوئے قرکسی قسم کا کھڑکا نسیں۔ ''اور خود خرچ کیاجائے توجو ساء بندوستان کو دار الحرب سمجھتے ہیں۔ نیونر یک جائز ہے۔ '' ہندوستان کو دار الحرب سمجھتے ہیں۔ نام کا خرد کی جائز ہے۔ '' ہندوستان دارا اسلام ہے یادار الحرب ؟ اس میں عرصے سے اختد ف چل آتا

(١) قال المدنعالي ولا يعاونوا على الاثه والعدو بار سورة مامدة ب ٦ أيت ٢)

ر ٣) مو مات الرجل و كسية من يع المارق او الطلم او احد الرشوة يتورغ الورنة ولا ياحدون صد شياً وهو اولى و يردونه على إربالها ال عرق هم والا تصدقوا بها لان سبيل الكسب الحبيث التصدق ادا تعدر الرد على صاحبه رود السحتار كتاب الحطر والا باحد ٣ ١٥٥ ط ، سعيد )

٣) ولا ربايي حربي و مسلم مسدمل ولو بعقد فاسد او قمار ثمه لاك ماله ثمة مباح فيحل برصاه ( لدرالمحتار كتا ب البيرع باب الرباه ١٨٦ ط ،سعبد)

(نوٹ) سوچہ هلہ اسے انگیر صفحہ ۸۲ تک ایک ہی مشہ (کہ بینک ہے سودی رقم کی جائے در س رقم کو نرباءو مساکیین پر فرق کیا جانے و بہر ہے در رہ پر رنم مسیحی تبیغ نے ہے ستعال ہو گ جو تعیجے نہیں ہے )بر الرقر ہے جس کے سے مم نے تکر رسمارت کے جانے صرف ص ۹۵ حودیہ نمبر ۴کار مز ختیار کیا ہے ہیں سی بر کتفاکیہ جائے۔ ہے اور اب (" توا قرب الی الصواب بہی ہے کہ دار الحرب ہی ہے۔ واللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ ' د بلی

#### مسجد کی رقم پر سودلینا

رسوال) چونکہ مسلمانوں میں معتد ملیہ امین کا ملناد شوار تھااس کے سورتی جامع معجدر تگون کاروپہ سرکارئ بینک میں (محفوظ رہنے کی غرض ہے) جمع کر دیا گیا۔ جس کی تعداد بینک میں (محفوظ رہنے کی غرض ہے) جمع کر دیا گیا۔ جس کی تعداد تقریباً ایک لاکھ روپہ ہوگی جس کی وجہ ہے بینک اپنے قاعدہ کے مطابق سود قرار دیکر انداز أحسب تین چر سوروپیہ مہو رہر سال معجد کوادا کرناچ بتا ہے۔ لیکن ٹرسٹیان معجد نے سود سمجھ کر بھی اس روپ کولین بیند نسیس کیا۔ بلحد سرکاری بینک نے ہمیشہ اس کو اپنے اغراض و مقاصد کی جمیل میں صرف کیا ہیں دریافت صب یہ ہے کہ جب یقینا یہ غیر مسلمین ان رقوم متروکہ کو اصور اسلام کے متفاد مقاصد میں صرف کردیت میں قرار کرتے ہیں لیکن ٹرسٹین مبحد اس کو سوداعتق دنہ کر ہی بہت اگرچہ یہ ہوگ اس روپ کو سود کے نام ہے نام در کرتے ہیں لیکن ٹرسٹین مبحد اس کو سوداعتق دنہ کر ہی بہت عظیہ رضامندی خیال کر کے اس کو وصول کر لیں اور خدام واعظین معجد نہ کوروغیرہ پر تمام اعمال و کمال صرف کردیں تو شر عاجائز ہوگایا نسیس جابحہ ایک سابقہ مقدمہ متعلقہ مسجد نہ اے بعد گور نمنٹ کے فیصلے کے معتمد مایہ امین معجد مجبور ہیں کہ ایک ہزادروپے سے ذاکدر قم بینک میں جمع کردیں۔ فقط المستقتی حاجی داؤی داؤت مصاحب نمبر ۲۸ مرجور ہیں کہ ایک ہزادروپے سے ذاکدر قم بینک میں جمع کردیں۔ فقط المستقتی حاجی داؤی داؤت مصاحب نمبر ۲۸ مرجور ہیں کہ ایک ہزادروپے سے ذاکدر قم بینک میں جمع کردیں۔ فقط المستقتی حاجی داؤی ہائمی صاحب نمبر ۲۸ مرجور ہیں کہ ایک ہزادروپے سے ذاکدر قم بینک میں جمع کردیں۔ فقط المستقتی حاجی داؤی ہو انہ کی مصاحب نمبر ۲۸ مرجون ہیں کہ ایک ہزادروپے سے ذاکدر قم بینک میں جمع کردیں۔ فقط المستقتی حاجی داؤی

بینک میں سودی حساب کتاب کی مله زمت کا تھم

(سوالی) بینک کی وہ ملاز مت جس میں سود کا حساب کتاب وعملدر آمدو صول باقی کرنا پڑتا ہے ہیہ ملاز مت اہل اسلام کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمد یوسف تھانوی اجمیر کی دروازہ و بلی' مورند کے ار مضالن المبارک سرس ساھ۔

(حواب ٤٢) سركارى بينك كى ملازمت اس حيثيت سے كداس ميں سودى كاروبار موتاب ناجائز شيں بــ

<sup>(</sup>١) يه فتوكل تقريبًا ١٩٢٣ ء كالبيد (حفيظ الرحم واصف)

<sup>(</sup>١) لاد سيل الكسب الحبيث التصدق ادا تعدر الرد على صاحبه (رد المحتار كتاب الحطر والاباحة ٦/ ٣٨٥ ط س)

کیونکہ محالت موجودہ گور شمنٹ برطانیہ محارب اور ہندوستان دار المحرب ہوراس میں گور شمنٹ سے سودلینا ناجائز شیں ہے۔ ''کیکن سرکاری بیٹکوں میں قصدارو پہیہ جمع کرنااور اس ذریعے ہے ایک قشم کی مداد پہنچانی درست نہیں۔ '' فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی۔

#### عیسائی مبلغین پرخرج ہونے کے خدشہ کی وجہ سے سودلینا

(سوال) ایک مسلمان اپنارو پیربینک میں اس غرض ہے جمع کرتا ہے کہ روپیہ محفوظ رہے سود بینااس کا مقصود نہیں گربینک کے قاعدہ کے مطابق بہر صورت اس روپے پر سود دیاجاتا ہے آگر روپیہ جمع کرنے والاوہ رقم نہیں بیتا ہے تووہ عیسائی مبعنین اور دوسر نے غیر مسلم اداروں کو دیدی جاتی ہے جس سے وہ اپنے مقاصد کی تبلیغ میں مدد لیتے ہیں ایک صورت میں کیا کرنا جائے ؟ المستفتی نمبر ۵۰ کیم ذکی احمد خال 'دبلی ۱۹ جمادی الدخری سے ساتھ مطابق ۱۰ کتوبر سے ۱۹۳۹ء الدخری سے ساتھ مطابق ۱۰ کتوبر سے ۱۹۳۹ء

(جواب ۴۶) جب کہ بہ نیت حفاظت سر کاری بینک یاسیونگ بینک میں روپیہ جمع کیا گیا ہو تواس کا سود بینک ہے وصول کرلیمنا چہنئے کیونکہ وصوں نہ کرنے کی صورت میں وہ سود کی رقم تبلیخ مسحیت میں خرج ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ ہے اسلام کے فرزندوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔ ('' بینک سے وصول کر کے اس رقم کو قومی اور رفاہ عدمہ کے کا موں میں بہ نیت رفع وبال خرج کردینا چہنئے۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ رہ 'دہی

### سيونگ بينك 'ڈاکخانه کيش سر ٹيفکيٹ پر سودلين

(سوال) جوسود ہندوستانی اور انگریزی بینک ان رقوم پراداکرتے ہیں جوان کے پاس جمع کی جاتی ہیں ایساسود حرام ہے یا جائز ؟ یا ایساسود بینک میں چھوڑ دیا جائے اور ترک کر دیا جائے سود جو سیونگ ڈی نداداکر تا ہے اس کی حلت اور حرمت کا کیا تھم ہے ؟ سود کیش سر شفکیٹ ودیگر قرضوں پر گور نمنٹ اداکرتی ہے اس کا لیناحرام ہے یا جائز ؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر اوا مولوی عبداللہ ایڈوکیٹ بینڈی گھیپ ضلع انگ ۲ اشوال سے یا جائز ؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر اوا مولوی عبداللہ ایڈوکیٹ بینڈی گھیپ ضلع انگ ۲ اشوال سے اس مولوی عبداللہ ایڈوکیٹ بینڈی گھیپ ضلع انگ ۲ اشوال سے میں ہوری ہو ہوری ہو ہو ا

(جوا**ں ٤٤**) سيونگ بينک 'ؤبخي نه 'کيش 'سر فيفکيت 'سر کاري بينک اور قرضول ہے گور نمنٹ جو سود

<sup>(</sup>١) ولا رباس حربي ومسلم ثمة لان ماله مباح فيحل برصاه مطلْقاً بلاعذرٍ( درمحتار كتاب البيوع باب الربا ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

 <sup>(</sup>۲) واتعفوا على اله لا يعاوى بساء وصياد و حيل و سلاح الالصرورة وفي الشمية قوله و حيل و سلاح اى
 اذا اخذما منهم قطلو المفاواة بمال لم يجر أن نفعل لان فيه تقو ية يحتص بالقتال الخ (الدرائسجتار الله الغيمة ٤/ ١٣٩ ط ، سعيد)

ر٣) لو مَاتُ الرجن و كسبه من بيع البازق او الطلم او احذ الرشوة يتورع الورثة ولا ياخذوب شيئاً وهو اولى و يردونها على اربايها أن عرفوهم والا تصدقوا بها لانِ سببل الحبيث التصد ق أدا تعذر الرد على صاحبه ( رد المحتار ' كتاب الحطر والاباحة فصِل في البيع ٣٨٥/٣)

<sup>(</sup>٤) ( ايصاً بحواله سائق نمىر ٢ ص ٦٥ ).

دیتی ہے میہ سب وصوں کر لیاجائے اوراس کور فاہ مام کے کامول پر خرجے کیا جائے۔ ' یا توان چیزوں میں رویب جمع نہ کیا جائے یا مجبوری ہو تو جمع کر کے س کا شود و صول کر سیا جائے۔ مگر نہ تو جمع کر نے میں غریض محسیس ہو، ہواورنہ س سود کواپنے ذیتی مسرف میں ایاجائے۔وصول کرنے کی اجازت اس بناء پرہے کہ صاحب تم مُر سود وصول نه کرے تووہ سود مسیحی مشنریوں کودیدیاجا تا ہے اور تبدیغ مسیحیت ہیں سے کام لیاجا تاہے۔

محمد كفايت الله كان منديه

کیاسودی رقم' دینی تعلیم' رفاه عام اور مسلمان فقراء پر خرچ ک جاسکتی ہے (سوال) میں نے گور نمنٹ ڈاکنانہ ہے کیش سر ٹیقییٹ پانچ سانہ خریدے ہیں کیش سر ٹیقییٹ کا مصب ہے ہے کہ گور نمنٹ ہم سے میک خاص میعاد (مثناہ پانچ سال) کے لئے روپیہ بیتی ہے اور یہ معاہدہ کرتی ہے کہ س سے زائد مقررہ ۔ تم پونچ سال بعد واپس کر دے گی۔ سود کاذکر اس معاہدہ میں نہیں ہے تو س معاہدہ کی آمد نی جس میں سود کاذ کرنہ ہوا ہے صرف میں استے ہیں یا شیں 9اً سے صرف میں نہیں اسکتے قہ سلامی پرائمری مدر سے میں جس میں دبینیات کی تعلیم ہوتی ہو خرچ کر سکتے ہیں یہ نسیں۔ نیز نے مس دینی تعلیم پر پیغر بیوں کی امد در پر ہیں مسلمانوں کے قرض کی او نیکی پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المسلفسی تمبر سهم طم الرحمن (وبلی) ۱۲ رمضان سوه سابط مطابق ۱۹۳۰ سمبر ۱۹۳۳ و

(حوّات 29) وُاکخانہ کے سیونگ بینک اور کیش سر عیفییٹ پر جور قم انسل رقم ہے زیادہ ملتی ہےوہ ساد ن ہے۔ خو ہاس کا نام سود رکھا گیا ہو یا نہیں۔ '' مگر ڈکن نہ ہے اور حکومت کے کیش سر میفییٹ ہے ہود ک ر تم وصول کر کے مساکین و غیرہ پر قرضد رمسلم نوں کے قرضہ کی ادائیگی پر تعلیم ( پیرائمر ک یاد بینیات) پر اور ہر ر ف ہ عام کے کام پر خر جے کیا جاسکتا ہے۔ '' محمد کفایت متد کان متدلہ''

#### سود کی کار وبار وائے ہیٹھوں میں تبجارت کر ن

(سوال) بینحوں سے تجارتی کاروبار کرنا جن کامعامہ سودی کاروبار پرہے درست ہے یا شیں ؟ جا ، تکہ فی زمانہ غیر مکی تجارت بغیر ہیں تھوں ئے غیر ممکن ہے۔ المستفتی نمبر ۲ سے مہابو محمد عبدا بجار (رنگون) ۱۰ سفر سره سياه م م که ۱۹۳۵ء

رحوات ٤٦) نیبر ملکی پیھوں سے کاروبار تنجارت کرنااس بنایر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حرب کے بینک ور د را حَرب میں قائم میں۔ شریعت نے تجارتی اور غیر تجارتی سود کا کوئی فرق شیں کیا ہے۔ لیکن د ر ا سلام ور دارا محرب کا فرق کیا گیاہے بس مسلمان مجبوری کی حاست میں ن ہیں جوں سے کاروبار کریں جن میں سود لیزیادین

 <sup>(</sup>۱) ایصاً بحوالہ سابق بمبر ۲ ص ۲۵
 ۲) ( یصاً ۳) (ایصاً

 <sup>(</sup>٩) یے تک یے اسر رقم نعیر کی خوش کے ال ری ہے وقتی رقہ ممحتار انوب ہو الفصل انتخالی عن العوص رزد استخدر اناسہ الممقوفات ٥ ٢٤١ ط سعيد

پڑے قویہ وجہ عذر ہو سکتاہے۔(۱)

سودی رقم استعمل کرنے کا تھم

رسوال) بینک کاسود کھانا خصوصا کو آپریٹوبینک جو گور نمنٹ کی طرف سے پانچ سویبر رروپ کا سرمایہ فی روپیہ ایک روپیہ وصول کر کے بن سے ہتھ روپیہ ایک روپیہ وصول کر کے بن سے ہتھ سپر دکیا جاتا ہے وہ اس روپ کو بچھ زیدہ سود پر قرض دیتے ہیں۔المستقنی نمبر ۵۵ محمد مقدس (ضعیع سلمت) ۵ ریح الثانی سم ۱۹۳۵ء مطابق کے جو گی ۱۹۳۵ء

ر حنواب ۷۶) سر کاری پیکول کاسود بینکوں ہے وصول کر بینا وراس کو فقراء و مسکین پر خرج کر دینا جائز ہے۔ (۲' کو آپرینو بینکوں کی شرکت اور ممبری اوراس کے سودی کاروبارے مسمانوں کو بچنارزم ہے۔ '' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

مسجد بامدر سدوالی آمدنی پر معنے والے سود کو طعب پر خرج کرنا رسوال آمدنی موقوفہ مدرسہ یا متجد بینک میں جمع کی جاتی ہے اور اس پر بینک سے سود ملنہ ہے وہ سودوباب سے
سے بیاجات ہے سی مصرف کی ہے آید صول کر کے وہیں اصل میں جمع کر دیوج نے یا طلبہ وہ ساکبین پر خرف
کر دیاجائے ۱۴ المستفتی نمبر ۲۲۹ مول نا شوکت گلینہ ضلع بجنور 'واجمادی اور سم مسلم سے ما اگست کی 191ء
رحوال ۲۸ کی گر کوئی ایانت وار اور معتمد مسلمان بہم نہ پہنچ سکے توایک صورت میں مسجد بامد رہے کا روپ یہ بینک میں رکھناج تزہے۔ ''اور اس کا سود کیکر مسکمین طعبہ پر خرج کر دیاجائے توجائز ہے۔
ہینک میں رکھناج تزہے۔ ''اور اس کا سود کیکر مسکمین طعبہ پر خرج کر دیاجائے توجائز ہے۔

بینک میں رقم اور پیمہ کے ذریعے من فع عاصل کرنے اور استعمل میں لانے کا تھم (سوال) (۱) میراروپیہ ڈاکن نہ کے سیونگ بینک میں بحق ہے اور اس کا سود لینامیں حرام سمجھتا ہوں۔ اگر نہ لول قوبی سودی روپیہ اسلام کے خواف تبیخ نداہب میں جاتا ہے اس سود کو ہیں کیو کروں ؟(۲) کیو یسے سود کاروپیہ لیکر غریب و ناد در مسکین مسلمانول بریا مسلمان قرض دارول کے قرضے کی دائیگی میں خرج کر سکتا ہوں اور غیر مسلم جو مداد کا مستحق ہودے سکتا ہول یا نہیں ؟(۲) میراروپیہ انہیریل بینک میں جمقت جو

ر۱) لارد بس خربی و مسلم مست من وبور بعقد فاستو و فیمار ثبیة لایا ماله ثبیة مناح فتحل برصاه ر الدر المحتار ۵ ۱۸۹ ط. سعید

<sup>,</sup> ۲ , (ايصاً بحواله سابق بمبر ۲ ص ۹۵) .

العن رسول منه الله أكل الريا و موكله و شاهد به وكايند او كما قال ( ابود ود شريف ۲ ۱۱۷ ط مكتنه امداديه مليا )
 ع) قال بعالى فيس صتلر في بتحمصا غير متحايف لاتم قال الله عقور وحيم پ٣ مائده ايت ٣)

اب سرکاری بینک ہو گیا ہے کی سے واسطے بھی وہی تھی شرع ہے جو ڈاکی نہ کے سود کے واسطے ہے (س)
میرارو پید کسی سے بینک میں جمع ہے جس کے فیل ہو جانے سے روپید مارے جانے کا پاکم ملنے کاامکان ہو نو اس کے سود لینے کا کیا تھی ہے۔ لینی میں اس بینک کے نفع نقصان میں شریک ہوں (۵) میں نے را انف انشور نس کمپنی میں اپنی زندگی ایک ہزار روپے میں انشور ڈکرائی ہے میرایہ فعل اس لئے ہے کہ میر سے مرنے کے بعد پیماندگان کو گداگری نہ کرنی پڑے اور پھھ دنوں سہولت رہ یہ کمپنی مجھ کوایک ہزار روپیہ مع سود کے واپس کرے گیاس کا سود لینا کیس ہے اگریہ کمپنی بھی فیل ہو جائے تواصل رقم کا خطرہ ہے۔ المستقتی نمبر ۲۵ کا عبد العلیم خان (میرشھ) ۵ تاذیق عدہ سم سے افروری ۱۹۳۸ء

رحواب 43) جمع شدہ رقم کاسود لے لین چہنے۔ ((۲) اور ڈاکن نہ سے وصول کر کے اس کو غرباہ مساکیان تیموں بیواؤں پر خرچ کردینا چاہئے۔ ((۳) مسلمان مخاج کودینا اور مسلمان قرضدار کے قرضے ہیں دینا اور غیر مسلم مخت کودینا جائز ہے۔ (۵) اس کا تھم بھی وی غیر مسلم مخت کے کودینا جائز ہے۔ (۵) اس کا تھم بھی وی ہے انشور نس سے ملی ہوئی رقم بسماندوں کو اپنے خرچ میں مانا بھی درست ہوگا۔ (شمجمد کفایت اللہ کان اللہ د۔ رجو اب میں (جو اب می) (۲۳۳) ہندوستان دارالحرب ہے اس میں غیر مسلم سے سودی معاملات کرنے کہ ابدحت ہے (۵) ہوئی نہ کے سیونگ بینک سے سودگی رقم وصول کری جائے اور غربو فقراء طلباء کے مصدف میں خرچ کردی جائے درخان کا خایت اللہ

ر ١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>۲) کیونک ند لینے کی صورت میں مسیح مشنر اول پر فرین کے جائیں کے اور قرآن پاک میں برے کا مول کی معاونت سے روکائی نے قال معالی ۱ ولا تعاومو، علی الائم والعدو ن ( سورة مائدة باره ٦ آیت ۲)

<sup>(</sup>٣) (ايصاً بحواله سابق بمبر ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٣) كيونكه اص ، مكون تك بنجانا مكن بامراكي صورت من أواب كى نيت كئ بعير الكوديا جامكنا ب وفي رد المحتار يو دو به على اربابها ال عوفوهم والا تصدفوالها لال سبل الكسب الحبيث التصدق اد تعدر الرد على صاحبه ورد المحتار كتاب الحطر والا باحة ٦/ ٣٨٥ ،

<sup>(</sup>۵) و من اور دارالحرب ش کفارے سود لینے کے درے بیل حضرت مفتی عام کی سابقہ رہے ور نہ جمود کر و جمعتہ ان کے درایک درالحرب میں کفارے سولین بھی حرم ہے الم ملک الماس فعی المام حمد اور ایک اصاف میں المالا بوسف ای حرمت کے تا ہل میں الماعظم اور الم مخترے دار الحرب میں کا جواز منقوں ہے نیز حضرت مفتی صاحت کے ایک فتوی ہے عدم افذ جوار معوم ہو تاہے وہ یک جگہ فرمت میں اجو وگ ہندوستان کو درا محرب قر ردیتے ہیں وہ کفارے حربیان ہو لینے کو جائز ہے گر میرا قلب اس فیال کے ساتھ منعل نمیں (کفایت السفندی ۱۵ مردد) پھراس میں احض متائ نے یہ تر ط ہمی اگان ہے کہ دورین جائز ہے گر میرا قلب اس فیال کے ساتھ منعل نمیں (کفایت السفندی ۱۵ مردد) پھراس میں احض متائ نے یہ تر ط ہمی اگان ہے کہ سود یہ جائز ہے دیا جائز ہے دیا جائز نمیں فی المدر و لا میں حوبی و مسلم ٹمۃ لاں مالہ ٹمۃ مساح فیصر مرصاہ مصفہ فی الشاب کے قال فی فتح القدیر لا یحقی ان هذا التعلیل الما یقتصی حل صاشر ۃ العقد الح (شاعبہ ۱۹۸۵) پھرالا صاحب نہ آئی ہی سود کے متعلق قرآن وحدیت ہیں جو جمہور کے فایف نمیں رہتا نے بیندوستان کے دار محرب و نے بین جمی سود کے متعلق قرآن وحدیت ہیں جس قدر مخت ور قطعی و عیدین کی تھیں جو کہ ہر عتبہ سے قطعی ہیں من کو دکھ کرکون مصودیۃ ہیں محالمہ میں سود کا حرال بھی واس کے قریب جائے (کفافی امداد المفتین ۱۸۸۸ نظام المتاوی محمودیۃ ہے ۲۳ میں محالمہ میں سودکا حرال بھی واس کے قریب جائے (کفافی امداد المفتین ۱۸۸۸ نظام المتاوی محمودیۃ ہے ۲۳ میں محمودیۃ ہو ۲۳ میں دورات محمودیۃ ہیں مودکا حرال ہیں واس کے قریب جائے (کفافی امداد المفتین ۱۸۸۸ نظام المتاوی

<sup>(</sup>٦) (ايصاً بحواله سابق سمبر ٢ ص ٢٥)

غیر مسلموں ہے منافع لیتا.

﴿ (سوال) سیونگ بینک اور غیر مسلمول سے منافع لین جائز ہے یا نہیں اور مسلمانوں سے سود لین کیساہے؟ المستفتی نمبر ۷۸ محدر مضان (ضلع لائل پور) ۲۵ محرم ۱۹۳۸ھ مطابق ۱۹۳۸ پیل ۱۹۳۸ء ﴿ جواب ۵۱) سیونگ بینک کا حاصل کردہ منافعہ اور غیر مسلم سے حاصل کردہ منافعہ اینے مصارف میں ایسکتا ہے لیکن نواب کے کا مول میں خرج نہ کرن بہتر ہے (۱) ہندہ ستان کے دارالحرب ہونے کی صورت میں بھی مسلمانوں سے سود لینا جائز نہیں۔ (۱ محمد کفیت اللہ کا ناللہ در '

سود کی رقم سود کی شکل میں واپس کر نا

(سوال) (۱) زید تاجر ہے ورب سے مال منگوان ہے 'مال کی ہنڈیال بینک میں آتی ہیں اگر ہنڈی کاروپیہ قبل از میعاد بینک کواد کرویا جائے تو بینک قبل از میعاد کی ادائیگی پر سود دیتا ہے 'زید سودی رقم کواپنے صرف میں نمیں لا تا ہے بلعہ علیحدہ رکھت ہے 'بعض ہنڈیال ایسی بھی ہوتی ہیں جن ، پر بینک سود لیتا ہے ذید جو بینک کو سوداداکر ناہے تواپنے ماں میں سے نمیں 'بعہ وہ ماں سودی جواس کو بینک، سے ملا تھااوروہ علیحدہ رکھ دیا تھ س موداداکر ناہے کیا یہ طرایقہ جائز ہے ؟ (۲) سودی مال کن اوگول پر تقشیم کرنا جائز ہے ؟ المستفنی نمبر میں صدر برزار دبلی ۲۰ بیعالول هو سال میں ایک اوگول پر تقشیم کرنا جائز ہے ؟ المستفنی نمبر میں صدر برزار دبلی ۲۰ بیعالول هو سال می الاسواء

(حواب ۱۵۲) زید اس رقم کو جو بینک سے حاصل کی ہے اس رقم میں دے سکتا ہے جو بینک کو دینی پڑے۔'' اس طرح سود کی رقم کو مختاجوں 'تیموں 'یواؤں' طالب علموں پر نترچ کر دیناجائز ہے۔''

سود کا حساب کتاب کرنا بھی گناہ کا کام ہے

(سوال) لعن رسول الله ﷺ آکل الربوا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه وقال هم سواء (م) عالیجاباند کوره با حدیث ہے صریحا یہ فی ہر ہوتا ہے کہ سود کا تکھنے وا ایس برابر گناہ گار ہے۔ بندہ بطور سب انسپکٹر اب تک مازم ہے اور ازی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرضہ پر سود و غیرہ کا حباب کرنا کتب انجمن میں تحریر کرناان ہے سود کی وصولی کرناو غیرہ۔ سود کو محکمہ کی زبان میں من فع بھی کہ و ہے ہیں۔ پس کید مطابق حدیث ندکورہ بالابدہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ مربانی کرکے مطبع فرمائیں۔ اس محکمہ میں توسب انسپکٹر پر ہی ریا گناہ عائد نمیں ہوتا۔ بعد انسپکٹر ور رجٹرار تک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ محمد اقبال صاحب سب انسپکٹر ور رجٹرار تک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ محمد اقبال صاحب سب انسپکٹر

<sup>(1) (</sup>ايضاً بحواله سابق بمبر ٢ ص ٩٥)

ر ٢) ولا رئو بين حربي و مسلم و في رد المحار احترز بالحربي عن المسلم الاصمي والدمي وكدا عن المسلم الحربي ادا هاحر إينا تم عد اليهم فاله بيس بنمسلم الدير بي منه اتفاق و در محتار بات الربا ٥ ١٨٦ ط، سعيد ،

<sup>(</sup>٣) تا كه جس عل ت حرم آمد لي حاصل دون الصابي يرووباره فتريع روج اليفه

<sup>(</sup>٤) (ايضاً حواله سابق نسر ٢ ص ٩٥)

ره) - صحیح مسلم شریف' باب ابرتا ۲۰۰۷ طاء قدیمی )

بيئك نوح يو نين \_ ( نوح نسلع مَرَ كَا نوه ) • اربيع لثاني هذه مالط تكيم جو ما ني السام إء

رحواب ۴۳) بال بیہ حدیث تعلیج ہے اوراس کا مطلب بھی کی ہے کہ سود یہنے والہ و نے واله گواہ اور کا تب سب گناہ میں شریک بیں مگر ہندہ ستان میں دارا محرب ہونے کی بنا پر بعض علایت کو سود کو مبال قر ردیئے بیں۔ ''آپ کوئی دوسری مااز مت تدش کرلیں ورمل جانے پراس کونزک کر دیں۔

سود کی رقم ہے مدر سین کو تنخواہ دینا

(سوال) مدرسه کا بوروپید زکوة وغیره کابینک میں جمع ہے اس کا سود ڈاکخانہ سے لے کرمدرسہ کی تنخوا ہوں میں ویا جاسکتا ہے یا نہیں المستقبی نمبر ۱۰۸۱ مہتم مدرسہ دینیہ سلامیہ (غازی پور) ۱۰جمادی ۱۰وں ۵۵ساھ م۳۴ جو ائی ۱۹۳۷ء

(جواب ٤٠) وُ الحاندے جمع شدہ رقم کا سودینا جائزے اور اس کو مدر سد کی ضرورت میں خریق کیا جا سکتا ہے تنخو ہیں دین بھی جائزے۔ '' محد کے بیت اللہ کان اللہ۔

سود کی رقم کا مصرف

(سوال) ڈکانہ میں جس کاروپیہ جمع رہتاہے اس کا سودجو ملتاہے لین جائز ہے یک ناجائز اگرے تو کیا کرے السبتھتی نمبر ۳۵۱ اسبدار ذاق صاحب (ضنع میدنی پور) ۴۶۰ ایانی ۱۳۵۵ اھے ۸ ستبر ۲۳۹ ا رجواب ۵۵) ڈاک خانہ ہے سود کی رقم ہے کر محتہ جو ں پر خرج کر دے۔ ''محمد کفایت ملٹہ کان اللہ لہ ، دبی (جواب ۵۹) (۱۹۹۱) خاص سرکاری پیٹول ہے سود کیکر خیرات کر دیاجائے۔ ''امحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبی

> (۱) ڈاکخانہ میں جمع شدہ رقم پر سود لینے کا حکم (۲) ڈاکخی نہ میں موجو در قم پر زکوۃ کب واجب ہو گی ؟

(سوال) (۱) اگر کمی تخفس نے آگخانہ میں روپے جن کئے توان روپیوں کاڈا کخانہ ہے اس آدمی کو سود ملے گاجس نے کہ جن کئے جو اس کے جن ہوں توان ہے وہ سود لینا جائز ہے ہوا ڈاکخانہ میں کسی کاروپیہ جن جو و کیاا ہے روپوں کو پر اایک سال ہوجائے 'المستقتی نمبر ۱۳۹۸ عظمت اللہ کا صاحب (جنور) میں جنوری کے جو اسکا میں میں کہ میں کہ میں کا میں میں کا میں میں کہ میں کا میں کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کو جائے 'المستقتی کم میں کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کے کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کا

(جواب ٥٧) (١) دُاكان سے جو سود متاہے ہے وصول كركے فقراء كو تقسيم كردين چيسے۔ (١) اس

<sup>.</sup> ۱ ) لاربانین حربی و مسلم تمه لاد مامه تمه مباح هبحل برصاه مطلقاً( درمحتار ٔ کتاب اسوع باب الربا فی ۱۸۶ صا سعید)

<sup>(</sup>٢٠) وايضاً حراله سِائق بمنو ٣ ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣ ١٠٥) ( عما عادواله ساق لمبر ٢ ص ٢٥)

رو پہیہ پر ملک میں آنے کی تاریخ ہے ایک سال گزر جانے پر زکوۃ دبی ہو گ۔ مثل کسی کے پاس تکم جنوری کو ۱۰۰ روپے آئے اور چھے مہینے اس نے اپنے پاس ر کھ کر ڈاکخانہ میں داخل کئے تو تکم جنوری ہے سال قمر می پوراہونے پر زکوۃ دبنی چے بنیے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ 'دبی

بینک واکخانداور بحلی کمپنی میں جمع شده رقم پر سود کا تھلم

(سوال ) بینک'ڈاک خانہ اور بجل تمپنی میں جو روپیہ جمع ہے اس کا منافع لینا جائز ہے یا ناجائز ؟ المستفتی موہوی محمد رفیق دہلوی

'' جو اب ۵۸) بینک اور ڈاکی نہ اور بجلی کمپنی میں جمع شدہ روپیہ کاسودو صول کر کے فیر ات کر دینا بہتر ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ بلی۔

مسجد 'مدرسه اورمدز کوة کی آمدنی پر سود کو کهال خرج کیاجائے!؟

رسوال) (۱) یمال پر مسجد کے ممبران نے مسجد کازائدرو پیہ سیونگ بینک میں داخل کرنے کا تھم فرمایا۔ اور یہ سے بھی طے فرہ یا کہ اس پر جور قم ڈاک خانہ سے سود کی ملے وہ طلبء مدر سد پر صرف کردی جے۔ بدر یہ دت طلب یہ امر ہے کہ مسجد کے مال مو قوفہ ہے اس طرایقہ پر جو زیاد تی حاصل ہو کیاوہ و قف میں شارنہ : و گی ور ممبران کویہ حق حس ہوگا کہ اس رقم کو مسجد کے سد وہ مدر سہ کے طلباء پر منتقل کر دیں اور اگر مالفر خل ہے جن حاصل ہے تو کیا مہتم مدر سہ کو بھی میہ حق حاصل ہے کہ اس رقم کو بجائے صرف طلب کے دو سرے معسر ف میں صرف کر دیں۔

(۲) مدر سه کاروپید بیچه مدتغلیم کااور بچه مدز کوهٔ کالیت سے سیونگ بینک میں داخل ہے ' دریافت طلب میہ امر ہے کہ اس پر جو سود متاہے کیاوہ اس حساب سے تقلیم کیا جائے یا کسی ایک مدمیں الا ملی التعلین داخل کر دیا جائے۔

(۳) مدز کوقه کاروپیه سیونگ بینک بین داخل کرناجائز ہے یا نهیں ۴المستفنی نمبر ۵۹۲ مولانا محمہ سعید صاحب، ظم مدرسه قاسمیه تکبینه ضنع جنور ۴ جمادی ارول ۴ ساچ ساجولائی پیسوء

(جواب ٥٩) بینک میں روپید داخل کر کے سود لینااگراس نظرید سے جائز قرار دیاجائے کہ ادخال رقم اور اخذر یوانی حد ذانہ جائز ہے اور اسیں مصارف میں اخذر یوانی حد ذانہ جائز ہے اور اسیں مصارف میں صرف کی جائے ہے جن میں اصل رقم کا خرج کر ناضرور ک ہے۔ س نظریہ کی الاد ما میں المسلم و الحویی فی دار الحوب کی جائے ہے جن میں اصل رقم کا خرج کر ناضرور ک ہے۔ س نظریہ کی الاد ما میں المسلم و الحویی فی دار الحوب (۱۳) پر مناہوگی میر ہم نے بھی تک اس پر فنوی اور عام اجازت نسیں دی ہے اور آگر اس خبال ہے جائز کما جائے کہ اد خال رقم کی تو بھر ورت حفاظت اجازت دی جاتی ہے اور سود بینے کی اجازت اس پر

١) وحولها اى ابركاة فمرى لا شمسى ( سوير الابصار مع ابدر المختار' كباب الركوة ٢ - ٢٩٥ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) ايضًا بحواله سابق بمبر٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٣) رايصاً بحر الدسانق بنسر ١ ص ٣٩)

مبنی ہے کہ گر سود نہ لیاج نے تو سود کی رقم مہیجی مشنریوں کو تبلیخ مسیحیت کے لئے دی جاتی ہے۔ اس نے جمع کرنے والاخود وصول کر کے رفع وہال کی نیت سے صدقہ کردے۔ تواس صورت میں سود کی رقم مسجد کی ملک نہ ہوگی اور اس کا مصرف بھی دہ نہ ہوگا جو اصل رقم کا مصرف ہے بہیجہ اس کا مصرف فقر ،ومساکین ہوں گے اور ن پر صرف بہ نیت رفن وہال ہوگا نہ کہ بہ نیت ثواب۔ '

ہم نے سیونک بینک نے سود کی رقم وصوں کرنے کا فتوی اسی دو سرے نظریے کے ماتحت ب تک دیا ہے وراس صورت میں رقم سود کا مصرف مسجد اور مدرسه شمیل نه رقم ماخوذ مسجد و مدرسه کی ملک ہے ہاں طابہ پر سحیثیت ناداراور مسکین ہونے کے فرچ کی جاسمتی ہے۔ ''

(۲) بخر ض حفاظت داخل َ مرد ی جائے تو مباخ ہےاوراس کے سود کا حکم بھی نیمی ہے جو نمبر امیں سکھا ً یا ۱۲ ہے۔

( m ) گر فوری فرج سامنے نہ مو ور بخر ض حفاظت ( بجائے مدر سہ میں رکھنے کے ) سیونگ بینک میں و خس کر دی جائے تو مباح ہے۔ '' محمد کفایت امتد کان القدیہ ' دبلی

بینک میں موجو در قم پرز کو ڈ کا حکم

(سوال) (۱) کونی مختص با نقدروییه کی پینک صوبہ سر حد پنجاب پرا نیویٹ یاسر کاری ہیں وض کر یہ بینک والے اس روپ کا ضرور سود و یہ بیل ہموجب قو عد خود کے گاہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تربیک وولیہ ہوجات ہوجات ہوں کا ضرور سود و گوں کا حسل راس مدل رہ پید بھی ہرباد ہوجات ہے اس بارے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی کہ فتم ہے کہ قوال فقادت ہیں سیجھ اور رقح قول کون ساہ ہے وید سود جائز ہے یا نمیں ۱۹(۲) جو رہ پید کسی ہینک پر کیویٹ یاسر کاری ہیں ہم مید من فع رکھاج تا ہے اس کی زکوق کی وائیگی کا داخل کندہ کے حق میں کون سامنگم ہے کی بینک میں روپید و خل ہے س کی زکوق و وے یا نمیں ۱۴ المستقلی نمبر ۱۲۵ ہی صوفی سعد سامنگم ہے کی بینک میں روپید و خل ہے س کی زکوق و وے یا نمیں ۱۴ المستقلی نمبر ۱۲۵ ہی صوفی سعد سامنگم ہے کی بینک میں روپید و خل ہے س کی زکوق و وے یا نمیں ۱۴ المستقلی نمبر ۱۲۵ ہی صوفی سعد القد خال صاحب (و ٹروان و عیل خال ) ۲۵ ہی دی الوال ۱۳۵ ہے ساگست ہے ۱۳ ہے و

(حواب ۲۰) (۱) سرکاری یا پر نیویٹ ینک جودانس شده رقم پر ننروری طور پر سود دیتے ہیں اور سه ب رقم نہ لے قودہ سود کی رقم مسیحی مشنزیوں کو دیدی جاتی ہے ایک رقم بینک سے لیے بیٹی چاہیے اور کی رفاد بام کے کام میں خرچ کردینی چاہنے یا تینیموں اور مسکینوں کو دے دی جائے (۱۵) کیونک نہ بینے کی سورت میں وہ مسیحی تبینغ ور مسمانوں کو میسالی بنانے کے کام میں خرج ہوگ وراس کاوباں صاحب رقم پر بھی کے ا

١٠١١ ٢), عد بحوالة سابق بمتر ٢ ص٥٣

٤) في بلديعالي فمن اصطرفي محمصة عبر متحاف الاثم فال الله عفور رُحيم بارد؟ مايده ابت بمير ٣

٥) ايصاً محوله سابق ممر ٢ ص ٩٥)

<sup>(</sup>۲) کونک ہوائی رقم کے لینے کی صورت بیس مسیح سینے میں معاومت سمجی جائے گردے کے قرآن پاک بیس میں کا مواد سے راکا کیا ہے۔ ولا تعاویو علی لائم و بعدوال ( ب7 سور فاصاعدہ ایت ۲ )

(۲) سرکاری یا پرائیویٹ بینک میں ہامید نفتی رقم جمع کرنی جائز نہیں سر بخیار حفاظت جبوراجن کی جائے تو مباح ہے گ جائے تو مباح ہے ''اور س کی زکوۃ صاحب رقم پر واجب ہے'' اور اس سے حاصل شدہ سود کاوہ تھم ہے جو نمبراوں کے جواب میں مکھا گیاہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لد' دہلی

#### سودی رقم کہاں خرچ کی جائے؟

(سوال) زید نے اپنی و نجی بغرض حفاظت بینک میں جمع کردی ایک عرصہ کے بعد زید کو بینک سے اصل رقم کے علاوہ پچھاور رقم می ہنداوہ رقم بینی جائزے یا نہیں اگر لی جوے تو کس کام میں صرف کی جائے۔ المستفتی عبدار حمٰن 'فورٹ ولیم کلکتہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۳ء

(جواب ٦٦) وهرقم ے بینی جاہنے اور لئے کرغریبوں کودے وی جائے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ'

#### ہندوستان دارالحرب ہے یادارا یمن ؟

(سوال) ایک شخص ڈاک خانہ کے جمع شدہ روپے کے سود کو پے اخراجات میں رکادیتا ہے۔ برہ ۱۰۰ کار بید اس کو لے لین جائز ہے یان جائز ؟ آپ کے خیاں میں بندوستان دار حرب ہے یاد رالہ من کے سعنی بہر ۱۸۰۰ جمایت اللہ غفر لہ متعلم درجہ دہم (آگرہ) رجب ۲۵۱ ھے ۳۵ ستیسر کے ۱۹۳ میں اگرہ کے را اسلام قرار (جواب ۲۲) بندوستان آگر چہ قوں راجج کی بناپر دار الحرب ہے مگر پھر بھی بعض عدہ اسے در اسلام قرار دیتے ہیں اور اس وجہ سے میک اشتباہ ضرور ہوگی ہے ہیں بہتر کی ہے کہ ڈاکن نہ سے سود کی رقم وصول کر کے فقر راء ومساکین کو دید کی جو نے۔ میک فقط محمد کے بیت اللہ کان بلد کو رہی

#### . سودی رقم کو کس استعمال میں لایاجائے؟

(سوال) مسلمانوں کی رقم ہینک میں بلاسود جمع رہتی ہے وہ سود بینک والے کسی نیر مسلم تبینی مشن کو دے دیے ہیں جس سے غیر مسموں کو فائدہ پنچاہے اور مسمد نول کو نقصان پنچاہے اس لئے بیے سود کی رقم فرب و مختاجین و یتامی بیتیم خانہ جات و مدر سیاسلامی و غیرہ پر صرف کی جا گلتی ہے یہ نہیں ؟ المستفتی نمبر کا ۱۸۲۵ و مقال سرخواج معین صاحب (حیدر آباد دکن) اس شعبان ۱۳۵۱ ہے مہ اکتوبر کے سود سے ۱۸۲۸ (جواب ۱۳۳) مسلمان بینک بیس رقم جمع کر کے یہ موقعہ بہم نہ پنچ ئیں کہ اس رقم کے سود سے میں تم جمع نہ کریں اوریا س کا سود بینک سے تابیغ ہو مسلمان مرتد بن جو تیں سے بی تو مسمن بینک میں رقم جمع نہ کریں اوریا س کا سود بینک سے تابیغ ہو مسلمان مرتد بن سے بی تو مسمن بینک میں رقم جمع نہ کریں اوریا س کا سود بینک سے

<sup>(</sup>١)(ايصاً بحو له سابق بمبر ٤ ص ١٤)

<sup>(</sup>٢) فتحب ركاة الدبول ادا تم نصاباً وحال الحول ( در محتار كتاب الركوه ٢٠٥ ٣٠٥

<sup>(</sup>٣-١٤- ٥) (ايصاً بحواله سابق بسر ٢ ص ٩٥).

#### وصوں کرئے نقراءویای ومساکین کودے دیں۔ بیندنیت نؤب میں ملحد بہ نیت رفع وہال دیوجائے۔

#### سود ی رقم سے رشوت دی

(سوال) ایک زمیندار سنت جماست کے روپے بینک میں جمع بیں اوراس کے پاس زمینداری بھی ہوا در رہندار کو بقایالگان کا دعوی و سامبوں ہر کیا جاتا ہوا اس بین سود نگاہ جاتا ہے مع سود کے ڈگری جونی ب اس مقدمہ میں ملاوہ اسس خرچہ کے ناجائز خرچہ یکنی رشوت دیاجا تا ہے اگر رشوت نہ دی جائے تو مقد ساس مقدمہ میں ملاوہ اسس خرچ کے ناجائز خرچہ یکنی رشوت دیاجا تا ہے اگر رشوت نہ دی جائے تو مقد ساس میں خربی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ خریت زمیند رکو نہیں منا ہیں صاحت میں وہ سود کا روپیہ جو بینک ہے مانا چاہیے اور جوبقیالگان میں سود لگا ہا تا ہے تو وہ سود کا روپیہ رشوت میں دینا جائز ہے یا نہیں المستقلی نمبر میں ایک میں میں ایک ایک میں میں ایک میں میں ایک ایک میں میں دینا جائز ہے یا نہیں اور دولا کی ایک میں دینا جائز ہے یا نہیں اور دولا کی ایک میں دینا جائز ہے یا نہیں اور دولا کی ایک میں دینا جائز ہے یا نہیں اور دولا کی دولا کی ایک میں دینا جائز ہے یا نہیں اور دولا کی دولا کی ایک میں دینا جائز ہے یا نہیں اور دولا کی دولا کر دولا کی دولا کر دولا کی دولا ک

(حواب ﷺ) اگر مجبوری سے سود کا روپید رگاناضر ار کی بیوادر لگاکر نالش کی جانے ، حدو صول کے وہ را پیداس کو اپنے طور پر واپس کر دیاج ہے اس کو خرچہ میں محسوب کرنادر ست شیم ۔ اللمحمد کفایت اللہ کان اللہ یہ دبھی

#### بینک میں روپہیہ جمع کرنے کا حکم

(سوال) بینک میں روپیہ جن کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۹۳۳ مو وی نمبراحق امام جائ معجد دوحد ضلع بنج محل سر جمادی اثر نی ۱۹۵۹ ہے ۴۰۶ جو الی ۴۹۰۰ء

(حواب ٦٥) بینک میں حفاظت کی غرض سے رو پہیہ جمع کرنا (جب کے حفاظت کی کو لی اور صور سانہ ہو) مباح ہے۔ <sup>(۱۱</sup> محمد کفایت بند کان ایند لہ او بلی

# مجبوری کی وجہ ہے بینک میں رقم جمع کرنامباح ہے

(سوال) روپیه بینک ڈاکنانه میں بغرض حفاظت جمع کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اوراس کا سودلیرا وراہیے تھرف میں لانا جائز سے یا نہیں ؟

(حواب ۹۶) مجبوری سه دا کانه پاینک بین رو پهیه بنت کرنامهای سبه آور سود کے میاجائے اور سه کرد خبر ات کردیا جائے۔ <sup>(۵)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ اله زوبلی

<sup>(</sup>١) (ايشا حرال سائق نسر ٢ ص ٩٥)

<sup>(</sup>۲) تا که حسن کل سے حمد سر کی ماضمن نیون ہے وہی پر دومار وقتی نے وہا ہے۔

<sup>(</sup>۲۰۳) يص بحو به سابق نسر ؛ حي۴) ،

ره) ( ايصا بحواله سابق بسر ٢ ص ٩٥)

کھایہ المفتی حلد هنسم کے کاب انویوا ہے۔ (۱) غیر مسلم سے سود لینے کا تھم اور ہندوستان دار انحر ب ہو توسود بینے دیستے کا تھم . (۲) سود کی رقم کے استعمال کا تکم

(ابخمعیة مورند ۲۷ نومبر ۲۹ و)

(سوال) (۱) آجکل بعض عماء فنوی دیتے ہیں کہ غیر مسلم شخص ہے قرفسہ کا سود لینہ جائز ہے۔ کیا یہ تصحیح

(۲) زر عتی یہ تجارتی یودیگر نسام کے ہیئے وابس جوروپہیہ داخل کیاجا تاہے س کاسود ناجائز ہے یہ نسیں ؟ (جواب ۲۷) (۱) سوه کالین دین مسلم و رنیبر مسلم فیر محارب ہے کرنا مسلمان کے بینے جائز شہل مجمو عہ و ہندو نتان کود رحرب ور انگریزوں کو حربل قررد ہے ہیں وہ صرف منگریزوں ہے سوینے کو جارز کتے میں اور ن کے اس خیال پر عمل کر لینے کی گنج نش بھی ہے کیئن سود و ین کسی حال میں جا زخسیں۔' (۲) گور نمنٹ کے بیٹھول ہے سود لینا س لئے مباح ہے کہ نہ لینے کی صورت میں وہ سود عیسانی مشنر ہوں کو · ے دیاجا تا ہے 'اور تنبلیغ مسجیت کا کام اس ہے چاریاجا تا ہے۔''' محمد کفیت ملند کا ن اللہ یہ

# امانت برسود بينے دينے کا حکم

(سوال) ہم نے بخر ض حفاظت زور پڑ کرڈاکخانہ کے پانچ سالہ کیش سر ٹیفکیٹ خرید لئے تھے اب پانچ سال بعد وہ کیش سر ٹیفایٹ دے کر رقم وصوں کر کے ڈاکن نہ کے سیونگ ہینک میں جمع کرادی ہے تاکہ رقم حفاظت ہے رہے اس رقم میں ہماری زوروالی رقم ورڈا کنانہ کا سود دونول شامل ہیں جس کی تضعیب المندرجہ ذیل ہے۔ آج ہے پونچ سال پہنے جو رقم ڈاک خانہ میں جمع کرائی گئی ۴۲۰ء و پہیہ تھی۔ اب پانچے ساں عد جو ر قم ذا کخانه نے دی ۲۰ ۵روپنیه 'سود ڈاکخانه ۱۴۰روپہیے۔

(۱) س کیش سر ٹیفکیٹ والے سود اور ڈاک نیانہ کے سیو تن بینک والے سود کے استعمال کے متعلق شرعی حکم کیاہے۔(۲) کیا اگر ہم مند ، جہ ذیل کا موں میں خربج َ کریں تو شریل مواخذہ ونہ ہو گا؟ (الف) مکان بنن ہے س کام میں غیر مسم (بھٹی عیسائی) مزدوروں کو مزدوری کے عوض دے دیں۔ (ب) ہندو دوکا نداروں ہے یوہ و سیمنٹ خریدیں یا ہندو بھٹے والے ہے بینٹیں خریدلیں۔(ج) ریل گاڑی میں اپنا ورایتے ، سباب کا کریہ دے دیا جائے۔(د) خدہ و کتابت کے لئے ڈاک خانہ سے مکٹ لفافے اور خصوط وغیرہ ہے جائیں۔ (ر) گور نمنٹ اسکور میں پچوں کی فیس دے دی جائے۔ المستفتی نمبر ۹۲۵ صاد ق حسین صاحب( و د هیانه ' پنجاب) ۱۹ شعبان ۳۵ سیره م ۱۲۵ سور بر سر ۱۹۳ ء

ر ۱ را بصابحوال سابق بمبر ۴ ص ۱>

٢ - والطاهر أن الاناحَّة بقيِّد بين ألمسلم فريادة وقد الترم لاصحاب في الدرس أنا مراد هم في حل الرب والقمار ما دا حصلت الرياده للمسلم بطرأ ،لي العلة وال كان اطلاق الحوات حلاقه زرد المحتر فصل في الريا ١٨٦،٥ ط ، سعيد ٣) رابصاً بحرابه سابق بمبر ١ ص ٩٥

(جواب ٦٨) كيش سر ميفكيت ورؤاكانه كاسود آب ايخ كام مين لاسكتے بين كيونكه بيد دونوں صور تمن ده بين جن كى ذمه دار گور نمنٹ ہور گور نمنٹ كافره حربيہ ہے۔ (اللّٰ كين احتياط اور تقوى ليہ ہے كه بير قم سود مختاجول و بيموں اور بيواؤل پر خرچ كى جائے۔ (اللّٰ ہے جو مدات لكھيں ان ميں ہے (الف 'ب'ج'د) تك توذاتى مصارف بين د "ر"ميں آپ مختاج بچوں كى فيس ميں دے سكتے بين وه صدقہ ہے۔ (الله كان الله له ، د بل

(۱) ہندوستان دار الحربہے یادار الا سلام؟

(۲) ڈاکنی نہ اور بینک سر کاری ہے سود لے لیما چاہئے

(سوال) ہندوستان دارا تحرب ہے یودارال سلام ؟ گردارا تحرب ہے تو کس طرح ہوسکتا ہے اگر دارالا سلام ہے تو پھراس کی صورتیں تحریز کریں ان دونوں صور توں میں ہے کون می طرف بوے برے علما کی جماعت ہوگئی ہے۔ اس کو بھی تحریر فرر نیں آر بہلی صورت ہو تو سود کا لین دین جو کہ سوسائٹ ورپینک میں ہوت ہو گئی ہے۔ اس کو بھی تحریر فرر نیں آر بہلی صورت ہو تو سود کا لین دین جو کہ سوسائٹ ورپینک میں ہوت ہود کہاں تک جو کڑے۔ اس میں دفتر کی کام بوجہ مجبور کی کرستے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی خمبر ۱۹۵ ماسٹر مرز الحمد حسین صاحب (گجرات) کا ٹھیاواڑ کا معلیان اوس سود یہ تو دارا تحرب میں بھی جائز نہیں (ساؤاک فاندو دولا سے سود سے لینا چاہئے۔ ان اور سطراحتیاط اس کور فادعام کے کام میں خرچ کر دینا چاہئے۔ ان اللہ کہ الی اللہ کے دینا چاہئے۔ ان اللہ کہ الی اللہ کور فادعام کے کام میں خرچ کر دینا چاہئے۔ ان اللہ کہ دیا گئی اللہ کہ دیا گئی اللہ کہ دیا گئی در اللہ کان اللہ کہ دیا گئی گئی اللہ کہ دیا گئی اللہ کہ دیا گئی در اللہ کان اللہ کہ دیا گئی اللہ کہ دیا گئی سے سود سے لینا چاہئے۔ ان کہ دیا گئی اللہ کہ دیا گئی سے سود سے لینا چاہئے در المحرب کے کام میں خرچ کر دینا چاہئے۔ ان کہ کس کر جو کہ کام یک کام میں خرچ کر دینا چاہئے۔ ان کہ کام کی کر کیا ہے۔ اللہ کان اللہ کے کام کی کی کی کی کام کی کی کی کام کی کی کام کام کی 
بینکول ہے سود لینے کا تھم

(سوال) انتخراج روپیه که در پیهما ودایست و جمع شود مع منافعه آن قبول کردن رواباشدیانه ؟المستفتی نمبر ۲۰۳۲م کانومبر کوسیاه ۱۲، ۱۲ مضان ۲۵سیاهه

(ترجمہ) بینجوں میں جورہ پیہ بطورا، نت جمع کرایہ جاتا ہے اس کو مع سود کے وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟
(جو اس ۷۰) رقم منافعہ یا سود بینجا گرفتن نہ صرف جائز بائعہ ضروری است۔ زیرا کہ اگر جمع کنندہ رو پیہ رقم سود نگیر دبینک آل رقم رنمش مسجی بد بدو مشن بایں رقم ارتداد وای درا نشوو نم د بدپس مسمی نان را بازم است کہ ایں رقوم منافع از بینجہ گرفتہ بہ بینای و مساکین و بیوگان دہند۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی۔ است کہ ایس و قوم منافعہ یا سودوصول کرنانہ صرف جائز ہے بائعہ ضروری ہے کیونکہ کہ اگر رو پیہ جمع کرانے وا۔ سودکی رقم نہ ہے توبینک س رقم کو میں کی مشن کو دید بینا ہے اور مشن اس رقم کو اینے مقاصد ارتداد و کاد

<sup>(</sup>١-٢-٣) (ايصاً بمطابق حواله سابقه بمر٢ ص ١٥)

<sup>(\$) (</sup>ايصاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ١٤)

<sup>(</sup>٥) (ايصارُ بحواله سابق بمبر ا ص ، ۾ )

<sup>(</sup>١) ( ايصُ معطَّاق حواله سابقه ممبّر ٢ ص ٧٥ )

کی ترویج و ترقی میں صرف کر ناہے ہیں مسمانوں پر ارزم ہے کہ بیٹھوں کے سود کی رقم کو بیٹھول ہے وصوب کر کے بتیموں اور مختاجول وربیواؤل کووے دیں۔ 💛 محمد کفایت بلند کان اللہ یہ ' دہلی

## بینک اور ڈاکخانہ ہے سود کی رقم لے لینی چاہئے

(سوال) ہندہ کا پچھے رو پہیرڈاک خانہ کے سیونگ بینک اور پچھ پنج ب سیشن بینک میں جمع ہے نہر دورویے کا من فعہ سود ڈاک خانہ وبینک ہے بینے کے متعمق شرعا جناب کا کیا فتوی ہے۔المستفتی نمبر ۲۰۸۳ سر دار عبد تجارخاب(ڈیرہ اساعیل خان) ۱۳۵۲ یقعدہ ۱۳۵۱ هم ۱۲ جنوری ۱۹۳۸ء

(حواب ۷۱) بینک اور ڈک خانہ ہے سود کی رقم لیے پیجئے اور خود مد رس اسلامیہ کو طلبہ کے لئے دے د بیجئے یا تیمیوں اور بیواؤن کو دید بیجئے۔ (۱۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

#### سودی رقم مساکین میں تفتیم کی جائے

رسوال ) سود جوبینک یااور نمسی فنڈ میں ہے ملے لین درست ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ، ۴،۴۴ نبی یارخال فیض آباد۔ ۳رجب کے ۳۰هاه ۳۰ اگست ۱۹۳۸ء

(حواب ۷۲) بینک ہے سود کیکر مساکین ویتامی وہیو گان کودے دیناچاہئے۔ <sup>(۳)</sup> محمد کفایت امتد کان متد یہ

#### سخت مجبوری کی وجہے سے سود لینا

(سوال) ڈاکخانہ بابینک ہے سود لینا خواہ بھورت فی قیہ یااشد ضرورت کی بناء پر کہیں روپیہ یا جنس نہ مینے پر کھیت بازیور خواہ دیگر اشیء کوگروپار ہن کر کے اس پر روپیہ لین سود دینہ کیسا ہے اور وہ کو سی صورت ہے جس میں شرع نے جان کیائے کے لئے سود کھانے کی جازت دی ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳۸۴ حافظ محمر رفيق مدين صاحب بيند ٢٥ صفر ٨٥ سواه ١٦ پريل وسوم ء

(جو اب ۷۳) بینک یاڈا کخانہ ہے سود لے کر فقیر کو تقتیم کردیاج ئے۔ <sup>(۴)</sup>جب تین فاقہ ہوج کیں ورسوائے حرم کے کوئی حلال چیز میسرنہ ہوسکے قرحرام کااستعمار جائز ہو تاہے۔ (۵) محمد کفایت اللہ کان للہ یہ ، دبھی

#### سود لینے کی غرض سے روپہیہ جمع کراناناجائز ہے (اخبارابخمعیة مور خد۲ فروری ۱۹۲۷ء)

(سوال) ڈیخی نہ پاکسی دوسری ایسی کمپنیوں جو کہ سودی کاروبار کرتی ہیں ان میں سودیننے کی غرض ہے روپہیہ جمع كروا كيتے بيں يانتيں ؟ ور گر جمع ہو تو اس پر سود ليناھ بينے يانتيں؟

<sup>(</sup>۱-۲-۳-۲) (ایصاً بحواله ساعه بمبر ۲ ص۱۵) (۵) قال بعالی فمن اصطر عبر باع و لا عاد فلااتم علیه ( پ ۱۴ سورة بحل ایب ۱۱۵)

(جو اب ٧٤) و اکفانہ یا کسی دو سری این ممپنی میں جو سودی کاروبار کرتی ہے سود لینے کی غرض ہے رو پہیے جن سر نامیں جائے۔ سیل جی شدہ رو پے کا سود و اک خانہ یا کسی سرکاری کمپنی میں چھوڑنا بھی شمیں چاہئے۔ سیونکہ ان کے پاس چھوڑنا بھی شمیں چاہئے۔ سیونکہ ان کے پاس چھوڑنا بھی شمیں چاہئے۔ سیونکہ ان کے پاس چھوڑ در جے ہے اس کے در جے ہے اس کے خارف مسیحیت کی تبلیغ و شاعت کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سے لے کر کسی خیر اتی فنڈ بیس فرت کر دیا جائے۔ (ا) محمد کفایت اللہ نفر لد۔

سودی رقم کو مصیبت زدہ مسمانوں کے مقدہ ت پر خرج کرنا (اخبرالجمعیۃ مور نعہ ۱۸ پریل کے <u>۱۹۲</u>۷)

(صنوال) ایک مسلمان کے ہائی بینک کے سودگی رقم ہے وہ کیااس رقم کواندور کے مصیبت زدہ مسلمانول گیاعات ورپیروی بیس صرف کر سکتاہے ''

(حواب ۷۵)ہاں سے شخص کینے جائز ہے کہ وہ بینک سے سود کی رتم وصول کر کے مصیبت زوہ مسمہ ول کے مقد مات کی پیروی اوران کے مظنوم بسماند گان کی امداد میں خرچ کر دے۔ ''محمد کفایت اللہ نفر لہ ، دبلی

> دُّا کی نه کیش سر شیفایت خرید کراس پر سود بینے کا حکم (احمدیة مور خه استمبر کے 191ء)

(سوال) ڈاکخانہ کے ''کیش سر ٹیفکیٹ''فریدنادر ست ہے یا نہیں ؟ یہ سر ٹیفکیٹ فقدادا کرنے پر منتے میںادر پھرپانچ برس گزرنے پر میہ سر ٹیفکیٹ ڈاکخانہ کوواپس کر میں تو فقد فریدار کومل جاتے ہیں۔ یہ زائد سود میں دفش ہے یا نہیں ؟

(حواب ۷۶) سود لینے کی نبیت ہے ڈ کنانہ کے کیش سر ٹیفکیٹ خریدناج ئز نئیں۔ '' 'ہاں جو خرید لئے ہوں ان کی وعدہ شدہ بوری رقم وصول کرلی جائے اور اپنی اصل رقم خود رکھ کرزائد رقم کسی رفاہ منام کے قومی کام بیں دیدی جائے۔ ''محمد کفایت اللہ نمفر لہ'

> ہینک میں سودی رقم نہ چھوڑی جائے (اجمعیۃ مور نعہ ۲ ستمبر کے ۱۹۶۶ء)

(سوال) میرایچھ روپیہ بینک میں جمع تھا بینک کے ساانہ کاغذات حساب سے پہۃ چلاکہ اس میں بینک نے سود بھی جو جو روپی بینک ہے ساانہ کاغذات حساب سے پہۃ چلاکہ اس میں بینک نے سود بھی جو روپا ہے میں نے قرب وجوار کے عالموں سے دریافت کیا تو نسول نے اس کا بینا قطعہ ترام بتایا گر حضور کا فتوکی خبار کجمعیۃ مور خہ ۱۸ اپریل کے 19۲ء نظر سے گزراکہ بینک کے جمع کر دوروپے کا سود بینا جائز

> , ۲-۲-۱) (ایضاً بحواله سابق بمبر ۲ ص ۹۵) ۳) ( اثراً به کریس محل الله البیع و حرام الوبوا ریس ۳ سورة نقرة آیة ۵ ۲۷)

ے اب ہم سخت شویش میں ہیں ؟

> کیامسجد کی رقم پر ملنے والاسو**ذ سجد ک**ے ٹیکسول بیل دینا جائز ہے؟ (اجمعیۃ مور خد کیم فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) چھوہ شملہ میں کے مبحد ہے چند مکانات اور دکانیں اس کی متیت ہیں جن ہے آج کل تقریباً ہرار روپے سال کی آمدنی ہوتی ہے اور اوسط خرج سات روپے سالانہ ہے 19۲۱ء میں اس مبحد کے منظام اور حساب و کتاب کے متعلق مقدمہ بازی ہوئی جس پر عدالت نے فیصلہ کیا کہ مبحد کا نظام ایک سمیٹی کے سپر و ہو فیصلہ عدالت کی روہ ۔ زم ہے کہ یہ سمیٹی مبحد کا روپیہ ایک بینک میں رکھے چنانچہ عرصے ہے مبحد کا روپیہ یا ئیڈ زبینک میں ہے۔ گزشتہ سابوں میں روپیہ سمد جلت حساب تھاجس میں ہرار روپ سے کم رقم پر سود منیں آتا بچھلے سال یہ حساب سیونگر (بحت) بینک میں رکھا گیاہے جس پر سال روال میں جبلغ نوروپ تین آنے سود آیا ہے۔ اور آئندہ بھی آتا رہے گا یہ سود کاروپیہ مجد کے فیکسوں میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں جمعید مند کورکو مندر جہذیل فیکس میونیل کمیٹی شملہ کواد کرنے پڑتے ہیں :

 <sup>(</sup>١) (قر تن کی کسی ہے احل اللہ البیع و حوام الربوا (پ ۳ سورة بقوة آیت ۲۷)
 (٢) (ایصاً بحواله سابق ممبو ۲ ص ۹۵ /

تة زمینی نمیس میں میں انرنیس مدے ابؤی نیس ملعی است میں میں میں میں میں دیاجا سکتا ہے۔ محمد (حواب ۷۸) اس رقم کا سود بینک سے وصوں کر کے باؤیں نیکس اور نة زمینی نمیس میں دیاجا سکتا ہے۔ محمد کفایت ولٹد کان اللہ لیہ '

#### دوسر لباب پیمیه کرانا

زندگی کایمه کراناناجائزے

رسوال) زندگ کایمه کراناکیها ب ۱ المستفی نمبر ۱۱۳ بایو محد رشیدخان قر الباغ دیل ۲۲، جب ۱<u>۳۵۲ ها</u>نومبر ۱۹۳۳ و

(حواب ۷۹) زندگی کاپیمه کرناج نزشین (۱) محمد کفایت الله کان الله له

(۱) دانتے ہو کہ مروجہ بھرکی تین قشمیں میں (۱) مرز لدگ اس کی شکل میر بھولی ہے کہ شعبہ مکنی اپنے انائل کے در مصاحب حاسب کا معاملے کرتی ہے ورو کنرس کی هیمانی جات دیکھ کر اندازہ کا تاہے کہ اگر کوئی ماگھانی آفت پیش ند کے قالیہ محنس ہے اس میں ۲۰ مای زندہ رہ سکتا ہے ڈاکٹر کی رپورٹ ہر کمینی میں سال کے لئے اس کی زند گر کا ہمہ کر لیتی ہے جس کا مطلب یہ :و تاہے کہ ، سہ کے لئے ایک رکم بابین طالب و کمپنی مقرر ہو جاتی ہے جو نشطوں کے ذریعے نئی وار کمپنی کوار اگر تار بتا ہے ادر ایک معینہ بدت میں جب در کم ور ٹی دا سراین ہے توہد ملس ہوجاتا ہے ہاس کے حد گر۔مہ ور تنی مدت کے حد نقال کرجاتا ہے جس کا ندازہ کمپنی کے و کٹر نے انگا ہے و سنی ا کے سماندگان میں ہے جس کو بھی نامز د کرے س کو یہ نامز و نہ کرے کی صورت میں مت کے قانونی درب کودہ بھی شدہ رقم میں تھے میں یہ ۔ آم کے جس کوروس کتے ہیں تیمشت اواکر ویزن ہے اور اگر وہ مدت مذکورے پہلے مرجائے خواہ منہی موت یا کسی حادیۃ و نیسرہ ہے تو تھی نہنی س کے سماندگان لوحست تفصیل ، پوری رقم مع چھازا مدار کم کے او کرتی ہے تگراس صورت بٹن ترن منافع زید موں ہے ور موو تحص مدت مد کورے بعد ہمنی رندہ رہے نواس صورت میں تھی ہے رنم مع اضافہ ملن ہے مگر شرب منافع کم ہوتی ہے۔ ے مدکی دو ہری قشم کانام ہے اشیاء کابیمہ ان دانوں میں یہ فرق ہو تاہے کہ دہ فطرہ جس ہے بیدیمہ کر ایا جاتا ہے آگر دہ جیش نہ آیا توزند گی کے وسر میں رقم، ایس ال جاتی ہے سیاء کے بیمہ میں دور قم دائیں تسیل ملتی بعد دور فم اوب جاتی ہے (۳) تیسری تشم دمه روس کا مدت ال میں ہر قشم کے ہر جانہ بچہ کی تعلیم اور شادیوں و غیر ہ کے خرن کا معہ ہو تا ہے ہمہ کمپنی ٹ کاموں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یمہ کاشر کی تھم ۔ مدر ندگی کے عدم جواز میں تو کا تی شدی شیں کیو تکہ اس میں سود اور غرر شامود تو نیا ہرے اور غرر ( حوکہ )اش کے ہے کہ جمر اسطین واکر لی روک وے واواشد ، قسطین تھی ڈوپ جاتی میں ہیزیہ و صدور فاسدے (۲) نسپاکا۔ مدان ہے باب مرہے کہ اس پر تن کی تحریف صادق کی ہے کہ یا توجمہ دار نے جو رقم بھری ہے وہ بھی کئی پھروہ رقم ہے ساتھے اور رقم بھی ہے کہ وہ اس کے پیمہ کے ناجائز ہونے کی تھی میں ور ہے الحاصل ہے کہ ہمہ کا کاروبار سوداور قمار پر مشتمل مونے کی وجہ ہے ناجائز ہے۔ فال الله تعالی ما ايتها الدين أمير اتقو الله و درو مانقي من الربو الخ وقال عربي أنما الحمر والمنسر والانصاب والأر لام رحس من عسن المشيطان المح وفني الحديث العن رسول الله ﷺ كن المرنا و مؤكنه و شاهده و كانبه: قصرت مُفْتَل ساهبائے ترات شران عاء کا قول لیاہے حوہ ارالحرب میں جوازرہا کے قائل ہیں لیکن دومر کی طرف مہت ہے اکامر علائے مند کا قول بعد مرجوار کا ہے اور هشر ت مفتی صاحب بین اسنو اس قوب سے رحوٹ کر چکے ہیں سے ۵۵ ۸ کھایة المعتبی جس کی تعییل پیجیسے اواب میں گزر پیکی ہے (بوٹ) پیمہ نے مستے ٹان میں تصبیل ترباب تک جیے گی ہم مزید او لے میں ویں گے ای تفصیل مرسمندہ کیا جاتا ہے آگے ہر شعے بیل آخر باب تک صرف ای منفج کاحوار دیا جائے گا آخر ، ب نگ به رسز استعمال ہو گا(ایشنا بمطائق حوار سان مسمم )

### كي جان ومال كايممه كرانا جائز ٢٠

رسوال ) جور ۱۰۰ کنند کران جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر اِ۱۵ تا کی مثین اسمر ن حاجی رشید احمد کشید احمد کشید احمد کشید کا کشید کی در دازود می ۵ زی احجه ۲<u>۵ سا</u>ره ۱۳ ماری ۱<u>۹۳۸</u>

(حواب ۸۰) یمه ایک قشم کا قمارے س کئے ناجائز ہے ہال خالص حربی کا فروں کی تمپنی ہواور اس سے مسلمان فی ندواٹھ میں تودیر الحرب ہونے کی بناپر مباح ہو سکتا ہے۔ ''فیر کفایت ابتد کالن اللہ رہ'

شادى فنداور يممه كأتحكم

وسوال) نشادی فنڈ جانز ہے یا نمیں جس میں چو تھا چھٹایا آٹھوال حصہ زیادہ دیاجا تا ہے زند کی کا پیمہ جائز ہے یا ا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۴۵۸ مولانا فضل احمد (حیدر آباد سندھ) ساامحرم سروس اھے مطابق ۱۱۸ پریل

سد (حواب ۸۱) شادی فنڈ کی تفصیل جمیں معلوم نہیں رندگی کا پہر کر انادر صل توناج تزب لیکن درا خرب کے اصول پر کفار حربتین ہے کوئی نفع ہے صل کرنا مبات ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

#### د کان اور کار خانه کاییمیه کرانا

(سوال) یمه سمپنی ہے اپن دکان یاکار خانہ کا یمه کراناشر عادر ست ہیائیں ؟ المستفتی نبر ۲۷سایہ محمد عبد البیار (رگون) واصفر سم دسم مکی هم و عبد البیار (رگون) واصفر سم دسم مکی هم و عبد البیار (رگون)

#### ہندوستان میں یمیہ کرانا

(سوال) جان بیمہ بیس سال تک کے لئے مثلہ کیاجاتا ہے پی اگر چونتیس ساں کی عمر میں زید نے بیس ساں کے لئے بیمہ کرایا تواس کو عرب بھی فی ہزار سال نہ بیس سال تک دینا ہوگا جس کی مقدار بیس سال میں شئیس ہزار چار سورو ہے ہوجائے گی در بیمہ مکمپنی بیس ہزار رو ہے مقدار بیمہ پر شمیں ساس میں بیس رو ہے سے سیمیسے کی فی ہزار سال نہ منافع کے حرب ہے تقریباً مبلغ نو ہزار چار سورو ہے اور بیس ہزار مقدار بیمہ جملہ او نتیس کی ہزار سال نہ منافع کے حرب ہے تقریباً مبلغ نو ہزار چار سورو ہے اور بیس ہزار مقدار بیمہ جملہ او نتیس

<sup>(</sup>١) ايصاً بحولاه آئنده نمبر ١ ص ٨٥)

ہزار چار سوروپ تقریباً اکرے گی۔ یعنی بیس س میں تلکے بئی رقم کئیرلعظی واکرے گی۔ پی ای حسب سے بیس سال کا پیمھ کرنے والے کو چھ ہز رروپ کی رقم مثلاً زائد وصوں ہوگی اور اگر پیمہ کرنے والا بیس سال کے ندر فوت ہو آیا تو جتنے روپ کا پیمہ کرایا ہے مثلاً بیس ہزار کا کرایا تو بیس ہزار اور اس پر جتنے سال کے ندر فوت ہو آیا تھے جو و پر مکھا ہے بیس روپ سے جیسے فی ہزار س نہ کے حساب سے جو ا کر رہے ہوں گے استے سال کا منافع جو و پر مکھا ہے بیس روپ سے جیسے فی ہزار س نہ کے حساب سے جو ا

زید نے پچھ ہرج نہ سمجھ کر ہیمہ کرایا جس کو میک ساں کی مدت گزر پچک ہے اور میک ساں کاروپیہ مفصدہ با یممہ کمپنی کو واکر چکاہے۔ یممہ کمپنی دافاؤن ہے کہ اگر یممہ کرانے و ابتین سال کے اندر خود اپنی طرف سے معاہدہ توڑد سے اور سالنہ وابسہ اللہ در قم ادانہ کرے قویمہ کمپنی س کوہ کل پچھ نہیں دے گ۔ حتی کہ اس کا دیا ہو روپہیہ بھی س کوواپس نہ مل سکے گا ہیں اگر شر ماہمہ کر انان جائز ہو تواب زید کیا کرے۔

واضح ہو کہ یمہ کرانے و ابطور حصہ داری کے یئمہ کمپنی میں شریب نئیں ہو تابیحہ سوال کے مطابق پنا روپیر کمپنی میں جمع کر تاربتا ہے۔ جس کو یمہ کمپنی پنے یہاں قرطن میں درج نئیں کرتی بابیحہ پنے قانون کے مطابق عمل کرتی ہے جیسا کہ سول میں عرض کیا گیاہے۔

یمہ کرانے و وں کا جورہ پیے کمپنی میں جمع ہوت ہے اس کو پیمہ کمپنی دوسرے کا موں میں بگاتی ہے اور سے نفع صل کرتی ہے کیکن بیمہ کرنے و وں کوان دوسرے کا موں کے نقصان سے کوئی تعبق نہیں ہے۔ ہمہ کمپنی اپنے قانون کے مطابق ہر سال بیمہ کرنے و وں سے مقررہ رقم میتی رہتی ہے۔ اور بیمہ کرانے و ، جب بھی مرجب نو و معاملہ ہونے کے میک عی دن بعد قودہ کمپنی پنے قانون کے مطابق ہیس بزار روپیہ مع منافعہ بیمہ کرنے و سے کے وریڈ کو او سرے گی لیکن اس کے ساتھ بیمہ کرانے والوں کا جمع کیا۔ و روپیہ و بیمہ منافعہ بیمہ کرنے و ایک سری کا جو دیا دوسری ہینی کے سب رکان کا فریس مسلمان کوئی بھی نہیں مندہ سمان میں ہیں ہیں دوسری ہندو۔

دریافت طلب سے مربے کہ بر ہا ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں شرع یہ کہ آرائے کی اجازت ہے یہ اسمین ؟ المستفتی نہر ۱۹۵ داؤد ہاشم یوسف (رنگون) ۲۳ رجب ۱۳۵۳ اس سے جو وک نے وار احرب ہونے میں چونکہ اختلاف ہے اس سے جو وک نے وار احرب ہونے میں چونکہ اختلاف ہے اس سے جو وک نے وار احرب مونے کی بنداوہ بقاء ہندوستان کے دار احرب ہونے کی فقد بر پر سیس کہتے وہ مدہ کو حرام کہتے ہیں۔ مگر نامہ مرنے کی بنداوہ بقاء ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی فقد بر پر گنجائش ہے۔ کیونکہ وارا محرب میں غیر مسمول سے مذر کے بغیر باقی تمام طرق سے ان کی رضامندی کے ساتھ مال وصول کرنا جائرے۔ محمد کافایت بندکان بند ہے 'دبی

زندگ کایمه کرانالور شادی فندٌ کا تعکم!

(سوال) (۱) زندگی کا بھے کرانا کیمائے ۱۴ (۲) شادی فنڈ کے سے ایجنٹ تر غیب دے رہے ہیں کہ پیچی ر کے نامول سے ایک روپیے ماہوار جمع کرتے رہو۔ دوس میں جب شادی کرو گے قوکانی رقم مل جائے گ المستفتی نمبر ۴۶ کنور محمد صاحب بیڈ ماسٹر جونڈلہ ضلع کرنال ۱۰ ذیقعدہ ۱۳۵۳ھ افروری ۱۳۹۴ء (جواب ۸۵) یمہ کی اصل حقیقت تو قمار اور رواپر مشتس ہے مگر ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی ناپراگر کونی کرنے تو گنجائش ہے اگر چہ حتیاط ترک میں ہے۔ ''(۲) اس کا بھی وہی تھم ہے۔ محمد کفایت ابتد کان اللہ لہ ، دبلی

ا نشورنس کے متعبق ایک فتویٰ ک وضاحت

(جواب ۸۱) انشورنس (ہمہ) کے متعتل جو فتویٰ میں نے لکھ ہوہ یہ تھا کہ ہمہ اپنی اصل حقیقت کے کاظ سے ناجائز اور حرام ہے کیونکہ وہ روااور قمار پر مشتمل ہے۔ '' لکین جولوگ ہندوستان کے دار خرب ہونے کی بناپر یمال عقود ربویہ کو جائز سجھتے ہیں اگر وہ اس وجہ سے ہمہ کمپنی کے ذریعہ کچھ منافع حصل کرلیں توان کے لئے گنجائش ہے۔ یعنی دارالحرب ہیں فقمانے عقود ربویہ و قماریہ کو مباح قرار دیا ہے ''اور ہر فتم کا معامد جو عذر و خیانت نہ ہواس کے ذریعے ہے اکتب مال کی اجازت دی ہے اس سنا پر جولوگ ہمہ کرائیں ان کے عمل کو حرام کہنے ہے ہم کواحز از کرناچ بنے۔ میں نے ہمہ کرانے کی تر نیب یا تحسین نمیں کی ہے۔ محمد کھ بت اللہ کان اللہ لہ او بل

پڑوی کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہو تو پیمہ کرانے کا تھم (سوال) (۱) ، یک شخص پیمہ کرانا ہے اس غرض ہے کہ میں سگ رگا کر فائدہ ٹھاؤں ایر ابر میں ہے گئے ق فائدہ اٹھاؤں اس نیت سے پیمہ کرانا کیسا ہے۔ ب بر ابر والاد کا ندار کیا کرے ؟(۲) دکا ندار کا پیمہ ہے ماں کا اور پر ابر والے کو اندینٹہ ہے کہ وہ آگ لگائے گا تواب وہ پر ابر والا ہمہ کرائے یا نہیں؟ المستقتی نمبر کا ؟ ۹

ا) قد بكوں للناحر شريك حربى في ملاد الحرب فعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في ملادهم و باحد منه بدل الممالك و يوسع اني التاحر فالصهر ال هذا يحل بعد حراحدة لاب لعقد الفاسد جرى يسهم في بلاد الحرب (رد المسحتار 'كتاب المستامي' مطلب منهم فيمنا عقله التحارة من دفع ما يسمى سوكرة ١٧/٤ طاء سعيد) (أوك) عن تركزه مسئل يركن أيد والد آخر باب تك آئے تا جم بر سفى ير مذكورة مسئل كے سے دوالد كى مورت درج تميل كري ك معد سرون أن الدوي كروں ٨٥ حوالد مصر ١)

<sup>(</sup>٢) (بصاً بحواله سابق بمبر ١ ص٨٧)

٣١ (أيصاً بحواله سابق بمبر ١)ص

حافظ عبد معطیف ایند سنز صدربازار دبی ۱۰ ریجاا و با کھ سام میں جو مائی استواء
(جواب ۸۷) عمد صل حقیقت کے ماہ ہے قوار بھی سخت گانا ہور آگ قصد کا کانالور ۱۰ مروب کے سک کانر سمینی ہے دوہید وصول کریں گے قوار بھی سخت گانا ہوگا جاور آگ قصد کا کانالور ۱۰ مروب کو نقص سریج ناشد ید گناہ ہو کہ ایسا روپیہ بھی حرام وربیہ نعلی بھی حرام ہے جو شخص سامر کا خوف کر ہے کہ سب کا پڑوی کہ بدنی کے کہ سب کا پڑوی کہ بدنی کے کہ سب کا پڑوی کہ بدنی کے کہ سب کا پڑوی کی بدنی کو کہ ایسا کہ بھی ایسا کی درکان وہا ہے کہ سب کا پڑوی کے عام میں س کو ہامہ کریتے کی گئی نش ہے آگا ور سام کی بدنیتی ک سب بالور اسی اتفاقی وجہ سے اس کی دکان جل جائے تو ہدمہ کہنی ہے یہ یہ کی القم وصول کر سام ہے کہ بدولت بالور اسی اتفاقی وجہ سے اس کی دکان جل جائے تو ہدمہ کہنی ہے یہ بیمہ کی رقم وصول کر سام ہے کہ بدولت بالور اسی اتفاقی وجہ سے اس کی دکان ایند لہ

# دارابحرب وردارا بالمام مين يتمه كرانے كالحكم

رحواب ۸۸) دارائر بسیس معامد ت رویہ و قمار کے ذریعے ہے مسلمانوں کو کفارے فائدہ حامس کرین جائز ہے عمد بھی رواور قمار پر مشتس ہو تاہے ور اس میں کوئی جبروعذر نہیں اس لئے آگر مسمہان پتمہ ہے

<sup>(</sup>١,١ يصابحو لدسابق بمبر١ ص٨٠)

۲ مولدر ور بدین کافرال ب ندوس من میدان ساعتی دهایه و خوابهه (بومدی ۲ ۹۰ عاسفید)
 ۳ ع قال تعالی قمل صطر فی محمصه عبر متحالف لاته قال بده عقر راحیه ( ب ۲ سورة مانده ب ۲

ذریعے ہے کفار سے بچھ فائدہ حاصل کرلیں تواس میں مضا کفتہ نہیں۔ (اگر بیمہ سمپنی قائم کرنے میں مسلمانوں کو خاتمل ہوتی ہو تو یہ بھی جائز ہوگائ طرح مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہو تو یہ بھی جائز ہوگائ طرح کے مسلمانوں کو خاتمہ سمپنی ہے کہ خاتم کے معاملات کرنا کفار کی جمہ کے معاملات کرنا محمد کا بھی معاملات کرنا محمد کا بھی تند کان التدیہ 'د بلی معاملات کرنا محمد کا بیت لتد کان التدیہ 'د بلی

یمہ سمینی ہے نفع حاصل کرنے کا تھم

(سوال) نف انثورنس میاکه زندگی کا پیمه کران جائزے یا که نمیس شرائط پیمه سمپنی مثلہ بیس سال کے سنے مبلغ آیک بزار روپے کا پیمه کرایا تو ہم کو بچاس روپ سالانہ اداکر ناپڑے گامدت پیمه نتم ہونے پر سمپنی ہم کو ایک بزار روپ پیمه کاوراس کے ساتھ میں بیس ہرس کا نفع جو کہ سمپنی اس روپیہ میس تجارت کرتی ہے دے۔
گی (۲) آج پیمه کرایا اور صرف ایک قسط بچاس روپیہ کی اداکی اور دو تین ۵۰ ہے بعد پیام موت آگیا ایک صورت میں سمبنی بھر سام ۱۰۳ ما جاتی عبداللہ میں اور سرف آئی ہے کہ اور اداکر دے گی۔المستفتی نمبر ۱۳۲ ما جاتی عبداللہ ساحب (۲۰ سیک) ۱۳ ربیع آغانی ۵۵ ساحہ عبداللہ ساحب (۲۰ سیک) ۱۳ ربیع آغانی ۵۵ ساحہ ساحہ اور اداکر دے گی۔المستفتی نمبر ۱۳۲ ما جاتی عبداللہ ساحب (۲۰ سیک) ۱۳ ربیع آغانی ۵۵ ساحہ ساحہ اور اداکر دے گی۔المستفتی نمبر ۱۳۲ ما جاتی عبداللہ ساحب (۲۰ سیک) ۱۳ ربیع آغانی ۵۵ ساحہ ساحہ اور اداکر دے گی۔المستفتی نمبر ۱۳۲ ما جو دئی الساحہ اور دو تین دور اداکہ دور اداکہ دور اداکہ عبداللہ ساحب (۲۰ سیک) ۱۳ ربیع آغانی ۵۵ ساحہ دی دور اداکہ دی دور اداکہ دور اداک

(حواب ۸۹) ہمہ کی حقیقت رہوااہ ر تمار پر مشمل ہاں گئے یہ ای حقیقت کے لحاظ سے توناجائز ہے (میں ہندوستان کے درائحرب ہونے کے خیال سے اگر کوئی مسلمان ممپنی سے پچھ فائدہ حاصل کر لے تو گنجائش ہے تاہم احتیاط اس سے بچنے ہیں ہی ہے۔ (''محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دبالی (جو اب دبگر) (المستفتی نصر ۱۱۰۶) ہمہ ' روالور قمار پر مشمل ہاور ہمہ کم پنیاب مسلم و نیر مسلم شرکاء سے مرکب ہوتی ہیں سے مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (''

تنگ دستی اور غربت سے پچنے کے لئے ہمہ کران

(سوال) ایک شخص مقرد من اور صاحب جائیداد ہواور پکامسلمان ہو اور بیک وفت صاحب او، دمھی ہو کیادہ اپنی زندگی کا پیمہ نتگ دستی ہے چھٹے کے سئے اور ویاد کو غربت کی تعنت سے بچ نے کے لئے کر اسکتا ہے ور اگروہ مقروض نہ بھی ہو کیا تب بھی پیمہ دو تشم کے ہوتے ہیں ایک وہ جس میں منافع ماتا ہے اور ایک بغیر منافع کا ؟ المستفتی نمبر ے اااسرا یہ مل ( گلینه ) ۲ اجمادی الرول ۵۵ سواھ م ۵ ااگست ۲ سواء

<sup>(</sup>١) (ايصاً بحواله ساس سمر ١ ص ٨٨).

٢) ولا رئيس حوبي و مسلم و في رد المحتار ،حتور بالحربي عن المسلم لا صنى والدمي وكذا عن المسلم الحربي ادا ٢ ) ولا رئاير تم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ال براني معه اتفاق ر درمحتار الاب لرنا ٥ ١٨٦ ط. سعيد )

٣) (أيصاً بحواله سابق بهمر ١ ص ٨٢)

<sup>(</sup>٤) (ايصاً بحواله سابق بنبر ١ ص ٨٥)

رُهُ) رُايضاً بحوَّاله سالقَ نسرَ ١ ص ٨٢).

رجواب ۹۰ یمه بغیر منافع بھی بوجب بھی قمارے خان نہیں یمنی یہ شرط نولازی ہوتی ہے کہ آمرہ مہد کرنے ہوتا ہے کہ آمرہ مہد کرنے ہوتا الاایک دوقت طیس دا آمرے کے بعد مرجانے تو یہ کہ کی پوری تم (مثلاً دوہزار روپیہ) اس کے وارثو باکو کمپنی دے گی آکر چہ مرنے والے نے اکھی سو پچاس بی ادا کئے تھے اس لیے اس عمل میں شرات کو کو فی شر کت کو کی شرکی دیا تھی میں شرکت کو کی گئی درت سمجھ میں نہیں ستی کے مرکفایت اللہ کان اللہ یہ دو بلی

#### لا نُف نشورنس كالحكم

رسوال) مور خد ۲۹ انئی السف ع بفته وار منادی میں مسلم انڈیا پیمہ سمپنی کے متعلق جو مضمون شائع ہو، ہے س میں لا نفسا نشور نس کے جوازیر و انٹل بیش کرتے ہوئے خیر میں مضمون نگا نے حضر ات ۱۹۰۰ کر مرک جس میں حضور کا بھی نام شاس ہے جوازیر و انٹل بیش کرتے ہوئے جھی اس کے جوازی رائے دی ہے۔ اب میر اس میں حضور کا بھی نام شاس ہے کہ آئر واقعی شریعیت اسل میدکی وہتے جو نز ہو توازراہ سرم مسئلہ کے شرعی پہلو پر نظر فرما کر مول یہ ہے کہ آئروا تھی شریعیت اسل میدکی وہتے جو نز ہو توازراہ سرم مسئلہ کے شرعی پہلو پر نظر فرما کر شکرید کا موقعہ حنایت فرم میں۔ المسسفنی نمبر ۱۲۱۸ محمد علاؤالدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ر جب شکرید کا موقعہ حنایت فرم میں۔ المسسفنی نمبر ۱۲۱۸ محمد علاؤالدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ر جب

رجواں ۹۱) انٹورنس کمپنی کنٹر کت کے جوازی ہم نے رائے نسیں دی ہے صرف یہ مکھا ہے کہ جو ملاء :ندو بنان کے درالحرب ہونے کی ماپر سے جائز ہتاتے ہیں ان کے لئے بھی گنجائش ہے نشدونہ کر ناچ ہیے مُمر کفایت اللہ کان المتدانہ 'دبی

#### ننت تفسان کے اندیشہ سے بیمہ کرانے کا تھم

۱۱ (ایصاً بحو له ساق بسر ۱ ص ۸۲

۱(۲) يف بحوانه سانق نمبر ۲ ص ۸۵

کیاانشورنس ممپنی میں زندگی کا پیمہ کرانا جائز ہے؟

یہ سوراں) آج کل آدمی انشورہ کہنی ہیں، پی زندگی کا پیمہ کر لیرکرتے ہیں۔ جس کا مطب بیہ ہوت ہے کہ سرانہ ہم انتا بھر ہیں گے اس کا مینی پچھ فیصلہ کر ہیں ہے کہ استغیر س میں انتادیہ ہے گا اگر وہ آدمی استغیر برس میں زند دربا تو جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق کم پنی دے دے گا اگر نامہ کے بعد دو ایک برس میں وہ آدمی قضا کر گیا تواس کے ورث کو سے گا تو بیدہ کر نااز روئے شرع اگر بغیہ جائز ہے یا نسیں۔ المستفلی نمبر ۱۵۲ عظم خان نورخاں پوسٹ بخس نمبر ۱۲ استحاش کی استحاش کی استحاش کی میں جوان کو سوان کے سوال درجواں ۴۴) بیمہ در حقیقت رہ ورتمار پو مشتمل ہے وربید دونوں شریعت مقد سنہ اسار میہ میں حرام بیل رجواں ۴۴) بیمہ در حقیقت رہ ورتمار پو مشتمل ہے وربید دونوں شریعت مقد سنہ اسار میہ میں حرام بیل ہے غیر اسلامی طریقے ہیں جن نے وربید ہو مال کیا جاتا ہے نئیان در حقیقت بیا تھی اور ایک سے میں عامل کیا جاتا ہے نئیان در حقیقت بیا تھی دیا ہے ایک لئے کے لعن نے اور معیست تابت ہو ہے ہیں۔ جرر مربید شدہ کمپنی سے وسلول کیا اور رہے ہیں اور بیا مرض روز افزوں ترقی پر ہے دکا وں کے ہے ورزند کی خرز مربید شدہ کمپنی سے وسلول کیا اور رہے ہیں اور بیا مرض روز افزوں ترقی پر ہے دکا وں کے ہے ورزند کی کے در ند کی کے اصور آبید بی ہے اور سے کا کھم آبی بی ہے۔ میں کھایت اللہ کان اندان دیا بیا

#### : ندگی کے ہیمہ کا حکم

(محواب ۹۶) میرے خیال میں یامہ کی حقیقت رہااوہ قمارے مراب ہے اوروہ اصل کے اعتبار سے ہار رہواں والے میں دیا ہے۔ ہے۔ ، جو علی جو از کا فتوئی اسے ہیں وہ مالئ ہندہ سنان کوہ رحرب قرارہ ہے کر خذرہ اکو مباح قرار اسیقا ہیں۔ مگر س میں بھی شہ یہ ہے کہ و را محرب بیں بھی کھارسے خذر ما مباح ہے اور انشورس ممہنی میں مسلم نول کارو پہیہ بھی شامل ہو کر مسلمان کو مسلمان سے اخذر ہا مجبور کرتا ہے۔ محد کھا بت اللہ کان اللہ ل ۔

يممه كاشرعي تتكم

رسوال) کیا آب براہ مرم مدکے متعلق پی جمعیة ک رائے ہے ہمیں مطلع کریں گئے کیونک ہوت ہے مسلمان اس کے متعلق ہم ہے سوال کرتے ہیں کہ شریعت اسد میہ کا سادے میں کیا تھم ہے المستفنی

<sup>(</sup>۱) (ويضا بحو له سابق ممتر ۱ عن ۸۲ (۲) رويف بحو اله سابق ممبر ۱ ص ۸۳

نمبرے ۸ کے سیریٹری تر ممکل انشور نس تمپنی دہی ۵۰ رجب ۱۳۵۳ ہے ۳۰ حتبر پے ۹۳ ء (جواب **٩٥**) يمه سرمي السور کي روسے ناچ کز ہے۔ المحمد کفايت المتد کان اللہ به زیلی

### يتمه كے ذريعے تفع حاصل كر :

(سوال) کیو بیمہ جو و ک کرتے ہیں اور منافعہ کے نام ہے مقررہ میعاد کے بعد جمع کی ہوئی رقم ہے : اید وصوں کرتے ہیں جیسے کچھ ک کے قواعد میں آیا شرعالیا کرناجازے ورزایدر قم لینا جائزے المسلفتی نہر ٩٨١ شريف احمد نني حيهاؤن ديلي ٢٨ معبن ٢<u>٩ ما ه</u> م ٣ نومبر يو ٩٨٠ عبان ٢

(حواب ۹۶) علمه در صل رو اور قماریت مرکب ہے اور میدوونوں شریعت مقد سدمیں حرام بیں اس ہے مدمہ خواہ تجارتی موہ جائید د کایا، ند ک کاجب کہ اور وااور تمارے خال شیل ہے قرشر عاصد جواز میں شیل ساتا۔ محمر كفايت متدكان المديه أبني

#### یمہ مینی کے متعلق سیک فتوکی ک وضاحت

(سوال) جناب کے مدحفہ کے بئے لیک پمفسٹ انٹی رہمول اس میں یمہ کمپنیول کے کارور نے جوزے متعلق کے کا فتوی بھی درج ہے بہت ممنون ہول گا اُسر جناب اس فتوے کو اینے اغاظ میں تحریر فرہ سر اس عاجز کو بھیجے دیں ٹرچہ مختصر ہی ۔و سیکن بہر حارات کے منعلق جناب کی رائے معلوم کرنے کا متمنی ہوں۔ اسمىسىقىنى ئېر 20 ئامۇ ئاسىد محدداۋد نزنوى ( بهور) ئالايقىندە 1<u> شاھ</u>م 10جنورى <u>194</u>4 (حواب ۹۷) میں نے کوئی فتویٰ س مضمون وا نہیں مکھا کہ زند گ کا پیمیہ کرانا اسا می تعلیم کے ذریف شیں۔ میں ہمیشہ کی مکھتارہ ہول کہ ہمہ کی حقیقت ربو اور قمارے مر کب ہے وربیہ دونوں شریحت سو میہ میں حرام میں '' ہوں ابندہ انان کے دار احرب ہونے کی مامیر کر کوئی تخفی پیمہ کے ذریعے ہے کچھ فالدہ العالے قوممکن ہے کے بخرود معتبرہ ک یو حرمت روائے مسئلے سے چاہے '' ایک وادمی شرط ہوئے کے خذره مسلمان سے ازم نہ کئے ور دفع ربوائی صورت نہ ہو۔واللہ اللم۔ محمہ کھایت اللہ قال بلد لہ 'د ہلی

# يميه كي مختلف صور تول كأحكم

ر سوال) (۱) چنداشی ص بے مل کر کیے مجلس قائم کی جس کاویین مقصد اس کے ممبر و بابیں مد در جی و یہ پئ ندازی کی مادت ڈالنا ہے اس مقصد کے پیش نظر اس کے قواعد، ضوابط بھی مرتب کے گئے اور انہیں

۱) ایصاً بحو بدسایق بمبر ۱ ص ۸۲ )

<sup>(</sup>٢- (ايصاً نحر لدسابق بمبر ١ ص ٨٢)

الصابحوالة سابق بيسرا أص ٨٥

کے تحت ممبر بنا ج تاہے ممبری کی فیس ، ہواری پاسہہ ماہی پاسالاندوصول کی جاتی ہے اور س کے عوض معینہ مقدار رقم مقررہ سیعادیر یکمشت مجلس ہے ممبر کومل جاتی ہے۔

(۴) قابلُ ذکر قواعد یہ بین کہ ۵۵ سال سے زائد عمروائے یا کسی مملک مرض میں مبتلہ شخص کو ممبر نہیں بنایا جاتا ممبر بونے سے پیشتر ہر شخص کے سئے ڈاکٹری سر شفکیٹ اور معائنہ لازی قرار دیا گیا ہے تاکہ اس ک صحت کا در پورااندازہ مجس کو ہو جائے۔

نقرہ (۳) ممبری کی درخو، ست منفور ہونے کے بعد مجس اور ممبر کے در میان بیہ تحریری قرار ہو تات کہ ممبر ۲۰ سال کی میعاد تک بچائ روپ سالات قسط اداکرے گاادر کر تاریب گاتو مجس اس میعاد کے چارے ہوت ہی ممبر کو یکھشت ایک بزار روپ او کرے گاگر انفاق سے مقررہ مقد رپوری ہونے سے بیٹنتر ممبر ند کورک موت ہوگئی خورہ ایک بی دوسال بعد ہو قوایی صورت میں بھی مجس سانہ قسط کار قم بین موقوف کر کے پوری کی بنزار کی رقم متوفی کے پی، ندگان وریڈ کو موت کے بعد فورای داکرے گااور لیک صورت میں بھی مجس کو نقصان نمیں بہنچ کیو نکہ ممبر بنت وقت سانہ جو فیس مقرر کی جاتی ہے۔ اس میس سے معربی نوان ہے۔ اس میس سے مقرر کی جاتی ہے۔ اس میں مقرر کی جاتی ہو مائے ہے۔ اس میں مقرر کی جاتی ہے۔ اس میں مقرر کی جاتی ہے۔ اس میں مقرر کی جاتی ہے مائے ہیں مقرر کی جاتی ہے موبیش مقرر کی جاتی ہے مثانی کے بچیس سان میں مقرر کی میں دمقر کر کے کا جاتی ہی میں مقرر کی میں دمقر کی میں دمقر کر کے کا جاتی ہی میں مقرر کی میں دمقر کی میں دمقر کی میں دمقر کی میں دمقر کر کے کہ میں میں کہ میں میں کہ میں ہوتا ہے تواس سے بچاس دو ہے سالانہ فیس کی جاتی ہی میں کی میں دمال کی عمروا۔ شخص اتنی ہی میں میں دور اتنی ہی رقم کا مستحق میں میں میں میں دور اس کی میں دندل ہے۔ تو س سے پیٹ میں بیا کی میروا۔ شخص اتنی ہی میں میں میں کی میں دور اس میں بیا ہوتی ہی رقم کا مستحق میں میں میں میں ہوتا ہے تواس سے پیٹ میں سے بیٹ میں بیا کی میں دندل ہے۔ تو س سے پیٹ میں بیال کی عمروا۔ شخص اتنی ہی میں میں دور اس کی میں دور اس میں بیا ہو ہو ہیں ہوتا ہے۔ تو س سے پیٹ میں بی میں دور اس کی میں دور اس کی میں دور کی دور کی میں میں میں میں میں میں میں میں کی ہوتی کی میں میں دندل ہو گائے۔

تفقرہ(۵) ممبری بھی دوقتھم کی بیوتی ہے ول بلا سنافع والی ممبری۔ دویم معہ منافع وں ممبری ورفیق مقرر کرنے میں ان قسموں کا بھی حاظ رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ فقرہ نمبر سم میں بیان کیا گیاہے، گر پچیس ساں ک عمرو۔ شخص مقررہ میعاد رقم کے ہے۔ بد منافع والا ممبر ہونا چہ تواس کی فیس پچاس روپ ہوگ نئین کی بخص اتنی ہی رقم اور تنی ہی میعاد کے لئے منافع دار ممبر ہونا چہ توس کی فیس پچاس روپ سے بجات

ه های هروی سالاند مولی

فقرہ نمبر (۲) بد منافع وں ممبری میں مقررہ میعاد پوری ہوج نے پر یا موت نے پر موعودہ رقم بیعنی صرف ایک ہزار ہی رو پہید مان سے مگر مع من فع والی ممبری میں عداوہ اس موعودہ رقم کے مجلس کے سانہ نفع میں سے حصہ رسدی کے طور پر آبھہ رقم س کے حساب میں جتنے ساں وہ زندہ رباچز تھتی رہتی ہے ور موعودہ رقم کے سات میں جتنے ساں وہ زندہ رباچز تھتی رہتی ہے ور موعودہ رقم کے سات میں جاتے ساں وہ زندہ رباچز تھتی رہتی ہے ور موعودہ رقم کے سات میں جاتے سات میں جاتے سات میں جاتے سات میں جاتے ہے۔

(نوٹ) مجلس کے منافع ساصل کرنے کے لئے گودیگر زرائع بھی ہیں مثنا: کراپیہ مرکانت و نیبرہ مگر زمادہ تر

مصیہ سود کے کاروبارے حاصل ہو تاہے۔

فقرہ نمبر (۷) مجلس اپنے ممبرول کی سارنہ فیس حسب ذیل تین مدوں میں تقلیم کردیق ہے (۱) مدانتراجات(۲) مدمتوفیان(۳)مدحیات (مدانر جات) اس مدکی رقم تنخوٰہ ملازمین 'وُ کود گیر متفرق کاموں میں صرف کی جاتی ہے۔ (مد متوفیان) اس مدے ان متوفی ممبران کے ورشہ کے مطابات پورے کئے جانتے ہیں جو مقررہ میعاد پورک ہوئے سے پشتر مرجاتے ہیں۔

۔ ' (مد حیات) یہ مدان ممبران کے مصاب نے پورے کرتی ہے جو مقررہ میعاد تک زندہ رہے اور موعود ہ یہ کے ۔ '' تحق ہوئے

(نوٹ) ہیں ہوت خاص صور پر قابل غور ہے کہ مد متوفیان مجلس کواس صورت میں بھی جب کہ اس کا کوئی ممبر مقررہ میعدد سے پیشتر مرج نے نقصان سے محفوظ رکھتی ہے کم وبیش منذ کرہا، اصول و تواعد و نسوا با پر بی زندگی کا پیمہ کرنے ولی مینی اور ممبر سے بی زندگی کا پیمہ کرنے ولی مینی اور ممبر سے مر اوزندگی کا پیمہ کرنے والی مینی اور ممبر سے مر و رندگ کا پیمہ کرانے وال محفق سے لن جا اس و تواعد و نسوابط کے پیش نظر ذیل کے سوا ، سے تام سنتھ مار ہیں۔

(۱) کیائسی ایلی مجلس پیمه شمپنی میں پی زندگی کاپیمه کرانا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) اگر جائزے توبد من فع اور مع من فع دونول فتم (جیس که فقرہ نمبر ۱ میں بیان کیا گیا) کابہ سر بایا صرف بدا من فعہ و قسم جائزے ؟

(۳) گرمع من فع و ں صورت ناجا ہز ہو تو کیا س طور ہے جائز ہو سکتے ہے کہ من فع ک رقم پنے صرف میں نہ ربیں ورغربومسا کیبن کو تقسیم کر دی جائے وراصل رقم خود رکھی جائے۔

(۳) جیما کہ فقرہ نبر (۳) ہیں بیان کیا گیا ہے کہ مقررہ میعاد پوری ہونے ہے پیشتر یامہ کرانے اسے کہ مقررہ میعاد پوری ہونے ہے پیشتر یامہ کرانے اسے کہ موت ہونے پر موعودہ رقم پی ہاندگان وریۂ کو پیمہ کمپنی سے لین جائز سے پانمیں ؟ المستفتی نبر ۲۲۲۳ ندم دسکیر صاحب (ناگپور) ۲۲ ذیقعدہ ۱۳۵۱ھ م ۲۵ جنوری ۱۹۳۸ء

(حواب ۹۸) بیمه کی یہ صورتیں روالور قمار پر مشتم بین اور یہ دونوں صورتیں حرم ہیں مذہبہ کرانا ناج کڑے ' ہے منافع والی صورت میں بھی یہ منافع توحاصل ہونے کا امکان سے کہ ایک دوق ہے کہ تم مثنا سویا بچا ب روپ او کر کے مرج نے پر بیب ہزار روپیہ ورثوں کومل جائے کمپنی گو نقصان ہے محفوظ دیت مگر کی سویا بچا بران کے عدم جواز کی مستقل وجہ ہوار منافع کی صورت میں تو کھر ہواسوہ ہے۔ مجد کفی بت اللہ کان اللہ یہ 'دبلی

# انگریز کی مملو که سمپنی میں یمه کرینا

رسوں ) زید یک ہندو سزنی <sup>م</sup>سلمان ہے۔ س کی خواہش ہے کہ اپنے ہل میں ک<sup>ی سندہ بھ</sup>رودی ہے ہے۔ اپنی جان کاۂ ملہ کرائے جس یاملہ کمپنی میں وہ بیملہ کرانا چاہتا ہے وہ انگلستان میں ہے کمپنی کے حصہ دار س کے

١١ عماً بحواله سابق بمبر١ ص٨١)

ڈائر یکٹروغیرہ بھی انگریز ہیں ہندو سنان میں کاروبارے لئے شمپنی کی ایک شاخ ہے زروئے شرا اسلامی کیا تھی ہے ؟المستقتی نمبراے ۲ محمد حسین بی اے بی ٹی علیگ فراش خانہ 'ویلی ااشعبان سم ۱۳۵۰ھ م و نومبر

(جواب ۹۹) ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی ہن پر زید کو جائز ہے کہ وہ انگلستان کی سمپنی میں اِندگی کا پیمہ كرايليا و(()محمد كفايت التدكان الله له 'د على

زندگ کایمه بھی ناجائز ہے

(الجمعية مور خه ۱۰ جنوري پي ۱۹۲ء)

(سوال) شربعت اسلامی میں زندگی کا پیمه (الا نف انتورڈ) کرانا جائز ہے یہ نہیں ؟

(جواب ۱۰۰) ہمہ خواہ زندگی کا ہو یا جائیداد و عمارت کا سب ناجائز ہے کیوں کہ ریہ عقود شرعیہ میں ہے سی سیح اور جائز عقد میں داخل نہیں ایک قشم کا قمار ہے اور قمار ناج ئز ہے۔ <sup>(۳)</sup>محمد کفایت الله عفر له '

عمر کاپیمه کران ناجائز ہے

(الجمعية مورند وانومبر ڪيواء)

(سوال) آج کل مدم کمپنی میں اوگ اپنی مریں ہمہ کراتے ہیں جس کی تفصیل ہے آنجناب واقف ہول کے شرء جائز ہے پر سیں ؟

(حواب ۱۰۱) عمر کایمه کریاناجائز ہے کیونکہ یہ بھی قمار کی ایک قشم ہے جس میں یا وبغیر عوض ال حاصل کیاجاتا ہے اور طریق حصول بھی خطرو تر دو میں دائر ہے یا ہے دیئے ہوئے ردیے سے زائد روپیہ اس او شدہ روپیہ کے ذریعہ سے حاصل کیاج تاہے جور واہے '''محمد کفایت اللہ نفریہ'

يهمه كمپني كاحصه خريدة

( کخمعیة: مور نته کیم دسمبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) جب کہ بینک کا سود آپ کے نزدیک جائزے توالی صورت میں یمہ کر نایا کسی پمہ کمپنی کا حصہ خرید ناجائزے ی<sup>و تعی</sup>س؟

رجواب ۲۰۲) یمه بھی زہنہ حال کی ہیشمار جدیول میں ہے ایک جدت ہے جس کی مختف شکلیں رورج پذیر

 <sup>(</sup>١) (ايضاً عادوالدسائق نصبر ١ من هم)
 (٢) ( ------

<sup>(</sup>٣) لأمه معليق الملك على الحطر والمال في المحاسب إدر تشت كانتمار ، حود ب لعدم اشتراط المساواة في الجاسب فيما يحب فيه المساواة ( انداد الفتاوي ٣ - ١٦١ )

ہوگئی ہیں س کو ب سیک تجارت سمجھ جاتا ہے ورنداس کی حقیقت قمار سے شروع ہو کر تجارتی تا الب ہیں اماس گئی ہے اگر اس کو تجارت سمجھ جاتا ہے ورنداس کی حقیقت قمار سے شروع ہو کر ہی ہو کیو قالہ قیسوں تجارتی صور تیس تج مرون ور معمول ہیں وروہ تر ما ناج ہز ہیں جو علاء کہ ہندو ستان کو دار محرب قر ردیکر تگریز کی حکومت ور تگریز کی کہنیوں سے سود لین جائز قرار دیتے ہیں وہ یمہ کے جواز کا فتوی دے سکتا ہیں اسکے فتوی کو اس صول پر جو انہوں نے قائم کیا ہے غلط نہیں کتا لیکن مسمانوں کو سود کے گر داب فنا ہیں ہیں گئی ہیں جر سے بھی نہیں کر سکن مسلم قوم شر ما دیے کر تباہ ہور ہی ہے تو سود لے کر بھی وہ پہنپ نہیں گئی مسمانوں کو تو وی کے متعلق میں نے صرف بیا فتوی دیا ہے کو قوسود کی متعلق میں نے صرف بیا فتوی دیا ہے کہ بینک سے سود و سوں کر کے خود کسی قوئی دیا ہا کہ بینک سے سود و سوں کر کے خود کسی قوئی دیا ہا کہ بینک سے سود و سوں کر کے خود کسی قوئی دیا ہا کہ ہوری کو سین فریج کر دو میں نے یہ فتوی نہیں دیا ہے کہ بینک سے سود و سوں کر کے خود کسی قوئی دیا ہا خوری کو ہینے لئے ذریعہ معیش بنا ورو بینہ عمر نے دیا ہیں بینے بین میں دیا ہے کہ بینک سے سود و سوں کر کے خود کسی قوئی دیا ہوری کو بینے لئے ذریعہ معیش بنا ورو بینہ عمر نے دیا ہوں بند عمر نہ میں نہ بینے بینک سے سود و سوں کر نے کا طریقہ ختیار کر والور سود

کیازندگی کایمه کراناج نزے؟

( جمعیة مورند ۴ مالگت ۱۹۳۳ء)

رسوال) میرے چند دوستول نے مجھے تایا ہے کہ جمعیت علائے بندنے زندگی کا پیمہ کر نے کے جوازی فتوی دیا ہے براہ کرم مطلع فرہ کیں ؟

(حواب ۱۰۳) میمه کر ناخواہ زندگ کا ہو خو ہ جائید د کاجائز نہیں ہے ''جمعیت نے س کے چو ز کا کوئی ' فنؤی شائع نہیں کیا۔ محمد کفایت ایٹد کال ایٹد یہ'

يمه كرائ كالحكم

(جمعية مورخه ١٩١٧رج ١٩٣١ء)

(سوال) عمد کے متعلق اسلام کاکیا تھم ہے؟

رحواب ٤٠٤) جو معهء كه بهندوستان كودار الحرب قرر دوية بين ن ئيزديك يهمه كريزي تنج نش ت- (١٠٠ محمد كفيت الله كان الله به

یمه آمپنی کواداکی ہوئی رقم پر زکوہ کا تھکم

(الجمعية مورند ١١٠ كتوبر الم ١٩٠١ع)

(سوال) ایک شخص نے کئی یمہ تمپنی میں ایک پیمہ ایک محدود عرصے کے سے کرایا پیمہ کرانے و داز کوۃ دا

 <sup>(</sup>۱) رایصاً بحواله سابق ممبر ۱ ص ۸۲)
 (۲) رابطاً بحواله سابق ممبر ۱ ص ۸۵)

(حواب ۱۰۵) انشور س اورپایسی کی پر تمیم کی او کرده رقم پرز کوة دینی چاہئیے۔ ' 'محمد کفایت اللہ کان سنّد سہ

# تىيىراباب ىراوي<u>د</u>نىڭ فنڈاور يونس اور پېشن

یر اویڈنٹ فنڈ اور بینک کے سود میں فرق

(جواب ٢٠١٦) پر ویڈنٹ فنڈ میں نسف رتم عصیہ ہوتی ہے اور نسف مازم کی تنخواہ میں ہے وضع کی ہوئی ہے جونکہ وہ بھی مازم کے قبضے میں آنے ہے پہلے وضع کرلی جاتی ہے اس لئے اس کا سود اور نسف رقم عطیہ کا سود دونوں ال کر عطیہ کا تھم ہے لیتی ہے اور نسف رقم وضع شدہ ہے زاکد جور قم متی ہے وہ سب عطیہ بن قرار پاتی ہے بینک کا سود اس سے مختلف ہے دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ بینک میں اپنے قبضے سے دکال کرر قم جمع کی جاتی ہے اس لئے اس کا سود حقیقتہ سود ہو تا ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہ آ

<sup>(</sup>۱) سے کے پر بیم کی دائر دھر نم سے شخص کی ملک سے ضرح تمیں ہوتی متعددہ ۔ قم ' نئور س کمپنی کی تحویل میں ہوتی ہے اور یہ کمینی س کی وکیل ہے و کیل کا قبضہ موکل کا فبضہ ہو تا ہے لہذا ہے رقم اس شخص کی سک رسی اسے اس کی رکوناد ہی جا ہے و تحب الموک ہی عامہ واس کامت بدہ مامند لقیام ملکہ و تجب المرکامة ہی الدین مع عدم لقبض فضت ان المرکامة و طبعة الملك والمست مو حود فتحب المرکامة فیہ ، مدانع الصنائع كتاب المركومة ۴ ۹ ص سعید )

پراویڈنٹ فنڈ وراس پر سود بینے کا حکم!

رسوال ) سرمایہ پس ندازی جو کہ ملاز موں کی تنخواہ ہے ً و رنمنٹ کی مدرمتول کی شریع قاحق جاتا ہے۔ کاسود لین جائز ہے یانمیں اً سر جائز ہے تو لینے وں خود کھا سکتا ہے یانسیں پا

ر حواب ۱۰۷) براویڈن فنڈ اور اس پر جو سود بینا ورانپنے صرف میں انا جائز ہے کیونک وہ نتیفتہ سود کے حکم میں نہیں ہے۔ ممرکہ کے بیت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

تنخواہ ہے کائی ہوئی رقم پر سود لینے اور اس پرز کو ہاکا تھم رسوال) سرکاری مستقل مازموں کی ماہواری شخواہ میں ہے ہے۔ و ہے حصہ مازی مور پر گور نمنٹ وضع کر بیتی ہے ہیں ہفتہ شخوہ ماز مول کو ملتی ہو ضع شدہ رقم ملازم نے ذاتی حساب میں شخیہ تی رہتی ہے ہو ہا اور لی ماہواری میں شخیہ کہ من ہو ہو کس (عطیہ) کہ تی ہے ہو ہو اس کی علام کی ہو ہو کی ہو ہو کی ہو ہو اس (عطیہ) کہ تی ہو ہو کہ والی ہو ہو کی ہو ہو کہ ہو ہو کہ اور من قبول کی حال کی حال ہو گئی ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو

ر حواب ۱۰۸) جورتم "نخواہ میں سے ازمی طور پر کاٹ ن جاتی ہے اور جورتم کہ ہونس کے نام سے

بڑھائی جاتی ہے اور جور تم کہ ان دونوں رقموں پر سود کے نام سے لگائی جاتی ہے ان تینوں رقموں کو ہے لین مسلم ملاز مین باان کے ور ثاء کے لئے جائز ہے (''اور وصول ہونے سے پہلے اس مجموعی رقم پرز کوۃ اداکر ناواجب خمیں '''یونس نوعطیہ ہی ہے مگر دور قم جو سود کے نام سے لگائی جاتی ہے وہ شرع سود کی حدیث داخس خمیں وہ بھی عطیہ ہی کا تحکم رکھتی ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

بمنشن يبني كالحكم

(سوال) جو قد کی طریقه ختم میعاد ملازمت پر پنیشن کا ہے بہ جائز ہے یانا جائز؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۲ سید شبیر حسن (دبلی) ۹ شوال ۱۹۵۵ ه مساره سمبر ۱۹۳۱ع

(جواب) (از نائب مفتی مدرسہ امینیہ) مازمت کی میعاد ختم ہو جانے پر جو گور نمنٹ کی طرف ہے بہ حساب نصف تنخواہ کے تاحیات ملازم کے بنشن متی ہے تو یہ جائز ہات کے عدم جوال کی وجہ شر می نہیں پائی جاتی فقط واللہ اعلم اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینیہ ' دہلی۔

(جواب ۱۰۹) (از حضرت مفتی اعظم ً) پنشن جوید زم کو ملاز مت سے سبکدو ثی پر متی ہے جائز ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ 'دہلی۔ الجواب صحیح ہندہ محمد یو سف مدر سہ امینیہ ' دہلی۔

تنخواه سے كاٹى ہوئى رقم يرسود لينے كا تھم.

(۱) (ایصاً بحو ایه سابق مصو ۱ ص ۱۶) (۲) کیونکہ اور نم حکومت کے قبضہ میں ہے الرم کا قبضہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی ملک میں نمیں آئی اور زکوۃ واجب ہونے کے لئے ضرور ک ہے کہ وہ ماں ارام کی بلک میں ہو جیساکہ ہرائع میں ہے او اما ضوائط الهر صیة تو جع المی المال فمسله المملك فلا نبجب الركاۃ فی سوائم لوقٹ و المحلل لا متصور (مدانع الم کا قبید) المسلم کی عیر المملك لا متصور (مدانع الصانع کتاب الزكاۃ ۱۹/۲ ط سعید) الصانع کتاب الزكاۃ ۱۹/۲ ط سعید) (۳) اس کے کہ حکومت کی طرف سے ایک متم کا عصر ور تعاون ہے اور عصد کے مار کا وصول کرنا در ست ہے۔ س کو سود کے نام ہے موسوم کرت ہے وران تمام رقوم کی زکوۃ اداکرنے کا تحکم بیہ ہے کہ وصولی رقم کے بعد ان کی زکوۃ اداکی جائے وصول ہونے ہے پہلے ادائتگا زکوۃ لازم نہیں۔ بحمد کفایت اللّٰد کان اللّہ لیہ۔

(سوال) بعض منظور شدہ اگریزی مدارس میں مدرسین کی تنخواہ میں سے فی روپیہ ارکے حساب سے پچھر تم بیلور پس انداز جمع کی جاتی ہوار ہر ممینہ میں جتنی رقم مدرس کی اپنی ہوتی ہے اتن ہی رقم مدرسہ کے خزانے سے اور ضافہ کر کے مجمو تل رقم ڈاک خانہ میں محفوظ کر ں جاتی ہے ورڈاک خانہ اس رقم کو چونکہ اسپنے نضر ف میں لانے کا مجاز ہوتا ہے لہذا ذاک خانہ کو مابانہ باسالانہ مدرس کی مجموعی رقم پر پچھے اواکر نا پڑن ہے۔ اب دربانت طلب بات میہ کہ ڈاک خانہ کو مابانہ باسالانہ مدرس کی مجموعی رقم پر پچھے اواکر نا پڑن ہے۔ اب دربانت ملہ والحربی نعمه کا مصداق بن کر جائز ہوگایا نہیں پھر آگر راو ہے قریہ فتوی فقہ کی عبارت لادو بیس المسلم والحربی نعمه کا مصداق بن کر جائز ہوگایا نہیں پھر آگر نا جائز ہے تو مسلمان مدرسین ڈاک خانہ سے یہ رقم وصول کر سکتے ہیں تو اس رقم کا مصرف کیا ہے۔ المستفتی ۵۹۵ احمد می مدرس عربی (گو جزانو لہ) ۱۵ ربیع اور ۱۹۵۹ سے میں تو اس رقم کا مصرف کیا ہے۔ المستفتی ۵۹۵ احمد می مدرس عربی (گو جزانو لہ) ۱۵ ربیع اور ۱۹۵۹ سام میں ۱۲ پریں میں 18ء۔

(جواب ۱۹۱۱) پراویٹرنٹ فنڈ گی جور قم ملازم کی تنخو ہے وضع کرلی جاتی ہے دہ اور اس پر جور قم اضافہ کی جاتی ہے وہ اور اسکول کی جانب سے ملازم کے نام ہے وہ رقم ڈاک خانہ میں جمع کی جاتی ہے اور ڈاک خانہ اس پر نشر سٹ کے نام ہے کچھ دیت ہے ان سب کا مجموعہ مدزم کولین اور اسپنے کام میں مانا جائز ہے ان میں سے کو اُن جو شرعی ریوا نہیں ہے کو اُن جو شرعی ریوا نہیں ہے کو اُن جو تیس اور ال شرعی ریوا نہیں ہے <sup>(۱)</sup> البت جو لوگ سیونگ بینک میں اپنے قبضہ سے ڈکال کر رقوم جمع کرتے ہیں اور ال رقوم پر انٹر سٹ متا ہے وہ ریو ہے مگر اس کو ڈاک خانہ سے وصول کرلینا چاہئے اور فقر ، وکو دیدین چاہئے تاکہ شہیجے سے میں ایکٹر میلی کا دریعہ نہ بن سکے۔ (۲) محمد کافیت اللہ کان اللہ ہے 'دبلی

سمپنی میں جمع شدہ رقم پر سود بینے کا حکم (الحمعیة مور ند ۲ گست کے ۱۹۲ء)

(سوال) زید کسی ممپنی میں پانچ سورو پ نفتر ضانت کا جمع کرا کے ملاز مت کر تاہے اوروہ کمپنی زید کو ماہواری شخواہ کے عدوہ پانچ فیصدی سود سال نہ اس رقم پر مداز مت ترک کرنے پر ادا کرتی ہے تو کیازید کووہ سود کی رقم لبنا جائز ہے؟

رحواب ۱۱۲) سمینی اگر غیر مسلم حصد داران کی ہے تو سود کاروپیداس سے وصول کر کے کسی قوی رفاہ عام کے کاموں میں دیدین چاہئے۔ (۱۳)محمد کفایت اللہ نفر لہ'

<sup>(</sup>١) (ايصاً بحراله سابق لمبر ١ ص ٩٩)

 <sup>(</sup>۲) فال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوال رسورة مائدة پ ٦ ايت ٢)
 (٣) قال تعالى . ولا تعاونوا على الاثم والعدوال رسورة مائدة پ ٦ ايت ٢)

# چو تھاباب ہنٹر ی کی ٹرییرو فروخت

(۱) ہنڈی کی بیع کا حکم

(۲) یمه لمپنی کے شر کامو کا فرہول تو پیمه کرنے کا حکم

(مسؤال) (۱) تین سورو پییر کی ایک ہنڈی ( کھانة ) ہے اور اس کی میعاد تین ماہ ہے اس ہنڈی ( کھانة ) بینے واے کو میعاد سے پہلے پیبہ کی ضرورت ہونی تو س نے دوسرے آدمی کواڑھائی سوروپہیہ بینی اس ہنڈی کی رتم ے پچاس رو پیدیم میں فروخت کی قوریافت طلب امر سیہ کے سیایع جائز ہے یہ نہیں ؟

(۲)ا کی ہمہ کمپنی کے جمعہ شر کاء کا فرییں واس کمپنی میں جان یاں کا پیمہ کرانا جائز ہے یہ نہیں اور گر شر کاء بعض یا کثر مسلمان ہوں تو س وقت کیا حکم ہے۔المستفتی نمبر ۲۲۸۷محمر باو ڈیسائی ترکیسر ضنع سورت ۵

ربيع لأني عره سواره ۵جون ۱۹۳۸واء

رجو اب ۱۱۴) (۱) یہ صورت ناجائز اور راہ ہے۔ کیونکہ مبیع وہ ہنٹری کاغذ نہیں ہے بلحہ وہ رقم ہے جو ہنڈی میں مکھی ہے۔ <sup>(۱</sup>(۲) ہیمہ دراصل توناجائز ہے لیکن ہندو متان میں اً مردار حرب ہو نے کی ناپر کسی ا یک تمپنی میں جس کے تمام شر کاء کا فر ہیں ہمہ کر الیاجائے تو گنجائش ہے۔افریقہ قطعاً دار محرب ہے وہاں کفار سے معامدت ربوبیہ کرنا اور فائدہ محصن مباح ہے۔ (۱) محمد کفایت مند کان لند سہ

(٣) قد يكون بنتاجر سريك حربي في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ويا حدمته بدل الهالك و يرسع الى التاحر فالطاهر ال هذا يحل لساحر احده لان العقد القاسد حرى بيهم في درالحرس (رد المحتار ٤, ١٧ ط، سعيد )

<sup>(</sup>۱) وافتى المصبف ببطلان بيع الحامكية لما في الاشاه بيع لدين الما يحور من المديوب وفي الشامة سنل عن بيع العامكية وهو ال يكوب لرحل حامكية في بيت المال ويحتاج الى راهم معجنة قبل الا تحراج العامكية فيقول له رحل بعدى حامكيتك الى قدرها كذا بكاء القص من حقه في الجامكية فيقول له العتك فهن البيع المدكور صحيح م لا " بكونه العدى حامكيتك الى قدرها كذا بكاء القص من حقه في الجامكية فيقول له العتك فهن البيع المدكور صحيح م لا " بكونه العدى المدكور صحيح م الا " بكونه الله المدكور المدكور المدكور صحيح م الا " بكونه الله المدكور ا بيع الدين بالنفذ أحاب أدا باع لدين من عبر من هو عنيه كما ذكر لا يضبح إندرالمحتار مع رد المحتار مصب في بيع ایجامکیة ۲۰۲۴ طا سعید)

# يانچوال باب منفرق مسائل

(۱) کیاسود لینااور دیناگن ه میں بر ابر ہیں ؟ دروی میں سیم

(۲) ہندو ستان کو دارا بحر ب سمجھ کر سو دیپنہ

(۳)ڈاکخانہ کے سود کا تھکم

(سوال) سود کامینا اور دینا دونوں کیس ہے یا گناہ میں کی بیشی ہے۔ (۲) ہندوستان میں ہندوؤں ہے کوئی دار محرب سمجھ کر سود لے توج کڑھے یا نہیں ؟ (۳) ڈ ک خانہ سے سود بیز کیں ہے؟ المستفتی نہر ۲۳ سا نذیر احمد ضبع بلیا ۲۴ جمادی ا ، ولی ۱۹۳۳ھ مطابق ۴ ستمبر ۱۹۳۳ء

(جواب 11) (۱) حدیث شریف بیل سود سے والے اور دستے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے باکتہ الموسود و موکده و المول اور کاتب پر بھی عنت ہے حدیث شریف کے الفاظ ہے ہیں۔ لعن الله آکل الموسود و موکده و شاهد یه و کاتبه (مومذی) ( ہے حدیث صحیح ہے اور اس کا مفادیہ ہے کہ سود لینے والے وردینے و روگواہ ورگانہ و تابل عنت ہوئے ہیں سب شائل ہیں تواگر ن کی لعنت کے مدرج ہیں شدت اور خفت کا فرق بھی ہو ق وہ چندال قبیل عنن نہیں کیونکہ ملعول ہوجان ہی انتائی مد بغتی اور گنہ گاری ہے۔ (۲) مندوستان ہیں ہندوؤل ہے بھی سود بینا جائز نہیں کیونکہ اس کے دار الحرب ہونے نہ ہونے ہیں عموء کا اختلاف ہے۔ (۳) دُک خانہ ہے بھی سود بینا نہیں نہیں چہئے مگر س کا مطب ہے ہے کہ روپیہ جمع ہی نہ اختلاف ہے۔ (۱) دُک خانہ ہے بھی سود بین نہیں چہئے مگر س کا مطب ہے ہے کہ روپیہ جمع ہی نہ کرے بیکن گر روپیہ جمع کردیا ہے قاس کا سود ڈاک خانہ ہے وصول کر کے بہ نہیت رفع گنہ غرب کود یہ ہے کہ رفاع میں خرج کردیا ہے قاس کا سود ڈاک خانہ ہے وصول کر کے بہ نہیت رفع گنہ غرب کود یہ ہے کہ رفاع میں خرج کردیا ہے تواس کا سود ڈاک خانہ ہے وصول کر کے بہ نہیت رفع گنہ غرب کود یہ ہے کہ رفاع میں خرج کردیا ہے تواس کا سود ڈاک خانہ ہے وصول کر کے بہ نہیت رفع گنہ غرب کود یہ ہے کہ کہ رفاع میں خرج کردے اپنے کام میں نہ ل نے۔ "محمد کانایت اند کان نہ کہ کہ کانے تابہ کردیا ہے کہ میں نہ ل نے۔ "محمد کانایت اند کان نہ کہ کہ کہ دیا ہے کہ میں نہ ل نے۔ "محمد کانایت اند کان نہ کہ کانایت اند کان نہ کہ کو دیا ہے کہ میں نہ ل نے۔ "کم کو ایک کانایت اند کان نہ کہ کانایت اند کو کہ کو ایک کانایت اند کان

(۱) کا فراور مسلمان دونول ہے سود لینااور دینانا جائز ہے

(۲) عام رواج کی صورت میں سودی کاروبار کا تھگم

<sup>(</sup>۱)(نرمدی شریف کتاب المیوع ۱ ۲۲۹ طاسعید)

<sup>(</sup>٢) ك ك معامد مشتر بهوئ ك وجدت عدم بوازكا فوك دياكيت قال النبي عظي من نوك الشبهات اسبرا بديد و عرصه فقد سلم ومن واقع شيئاً منها يوشك ال يواقع الحرام (ترمدي شريف ٢ ٢٩ ٢ ط سعيد)

٣) (ايصاً بحواله سابق ممبر ٢ ص ١٦٥)

#### (۳) ڈاکخانہ ہے سود بینا بھی ناجا کڑے

(سوال) (۱) کیا سود منلمان ہے ہی لینا منع ہے یا غیر مسلم ہے بھی (۲) آج دنیا میں لاکھوں کام سودک بدولت چل رہے ہیں روپے والے قرض سود ہی کی حرص میں دینے ہیں آگر سود کونا جائز قر ر دیدیا جائے تودنیا کے کام کیو تکر چلیں اور ضرورت مندول کی ضرور تیں کیول کر بوری ہول آج کل سود کے لین دین کے بغیر مفر ہی نہیں کیامسلمان ہر قسم کا بین دین تنجارت وغیر ہبند کر دیں۔ (۳) سود لینے کے خیال ہے ڈاک خانہ میں روپیدر کھنااور گور نمنٹ کے تنسکات خرید نے جائز ہیں یا شیں؟ المستفتی تمبر ۱۱۴ بایو محمد رشید خال د بلي ٢٦٠ رجب ١٥٦ إله مطابق ١ انومبر ١٩٣٣ء

(جوداب ۱۱۵) (۱) سود مسلمان اور غیر مسلم دونوب سے بینادیز ناجائز ہے''ابینتہ دارالحرب میں غیر مسلم ہے لیناجائز ہے۔(۲) میشک آج کل سودی کارہ بار کاعام رواج ہو گیاہے مگر اس کی وجہ ہے ایک حرام تقععی کو حدال متنیں کہ جاسکتا۔'' (m) سود وصول کرنے کے خیال ہے ڈاک خانہ میں روپہیہ جمع کرنا ناجائز ہے ''' ہاں اگر نمسی مجبوری ہے ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کیا ہو تواس کا سود ڈاک خانہ ہے لیکر غرباءو مساکین و ده گان پر خرچ کر دیاجائے۔ <sup>(۱۱</sup> محمد محمانیت ابتد کان بتدله زبلی

ہندوؤل سے سود لینے کا حکم

(سوال) ہندوؤل سے سود لینا جائز ہے یہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۰۰۵ عبد، لتار (گیا) ۲۹ ربیح الاول ۵۵ساه م۲۰جون السواء

(جو اب 117) ہندوؤل ہے بھی سود لین مسلمانول کے نئے شایاں نہیں۔'' محمد کفایت التد کان التد لیہ'

سوداد اکر کے مر ہون شک جھٹر وانے کا حکم!

(سوال) زید ایک زبور لے کر عمرو کے پاس آیااور کہا کہ بیہ زبور کسی ہندو نیے کے نزدیک گروی رکھ کراس کے عوض جیا بیس رویے قرض مجھے ل کے دواوراس چالیس روپہیہ کاسود جو پچھ وہ ہندو مقرر کرے گا میں دینے

۲ ولا ربوا بین حربی و مسلم مستامن و بر بعقد فاسد او قمار ثمة لاب ماله ثمة مناح فتحل برصاه (الدر المحتار " بات الرياد ۱۸۹ ها، سعيد )

ر ١ ) ولا ريزا بين حربي و مسلم و في رد المتحتار ' احترر بالحربي عن المسلم الاصلي والذِّمي وكلا عن المسلم الحربي اذا . ها جر البنا ثم عاد اليهم فاند ليس للمسلم أن ير أبي معه أتفاقًا ( در محتار ياب الربا ٥ ١٨٦)

<sup>(</sup>٣) لان البص إقوى من العرف فلا يترك الاقوى بالادبي وهي الشامية قال في الغنج لان البص اقوى من العرف لان العرف حار ال يكول على الدطل كتعارف اهل زمال العراج الشموع والسراح الى المقاّل ليالي العيدا والنص لعذ ثنوته لا يحتمل با يكوب على باطل ولان حجية العرف على الديل تعارفوه والترموة فقط والنص حجة على الكل فهر افوى ولاد العرف الماحد وحجة للص وهو قوله عليه السلام ماواه المسلمون حسباً فهو عند الله حسل والدر المحتار " بات الرباع

ره) كيوتاً سواحرام بي بسيما قرآن يك ش \_ احل الله السيع و حرم الربوا (البهره ٢٧٥٠)

٥١ ، إيما بحو لدسالقه بمبر ٢ ص ٢٥

<sup>، (</sup>۱) کید کلے اب ورکی حرامت در رون فرنیم السمول سے تھی ہملاور اسود میسے سے روک دیا گیا جب کہ قرآن میں سے ایا امھا الدین ا مسر اتقو الله و درو امايقي من الريوا ال كسم مرسين (المقرة)

کے سے تیار ہوں۔ ممروف زید کے تھم کے مطابق ممل کر کے ایک بندہ کے پال جا کہ وہ زیور گروی کی در اور پالے کے متعلق مدت متعین نہ گئی۔ یہاں تک کہ زیدہ مدت علی انہ کی گئی۔ یہاں تک کہ زیدہ مدت علی نہ گئی۔ یہاں تک کہ زیدہ مدت گئر رہائے گئی وجہ نے کہ وہ بیل نے چا بیش اور چائی انہ ہوگیا ب زید عمر و کو مکھتا ہے کہ مجھ کو زیور آزاد کر دہ بیل نے چا بیش رو چائی ان آبر ہول باتی ہو انہ دوں گا کیو نکہ سود کا معاملہ شریعت میں ناجانہ ہے۔ میر اور انہ نہ وہ کہ اعتمال نہ وہ کیا گئی آبر ہیرا زیار ہیں نے مروک رکھ وہ در ہندو کو سود کا مین فر انہ ہو گئی گئی ہو انہ ہو گئی ہیں نہ وہ انہ ہو گئی ہیں ہو ان ہو ہیں نہ دو گئی ہو انہ ہو گئی ہو انہ ہو گئی ہو انہ ہو گئی ہو انہ ہو گئی ہم ہو گئی ہ

(حواب ۱۹۷۷) عقد کامپاشر قمرو ہے ان کیے سود کامعالمہ کرنے کی ذمہ اری قمرو پر با ند ہوتی ہے۔ ربیہ نے دعدہ د سود کا کیا بن گلروعدہ معصیت واجب ایفا نمیں۔ اعمرو کا آرض پر تھا کہ ای فات زید کو کہ دیا کہ سود کی قرضہ کا میں ملیں نمیں کراتا تم خود سرما ہاتہ قمرو پر سود او کرنا ارزم نمیں کا ملک لاعت ہیں ہی دیا کہ سود کی قرضہ کرد بنا قمرہ کے ذمہ ہے جب کہ بندہ ہے معاملہ عمرہ کے دیا ہو کہ اندہ ہے معاملہ عمرہ کے دیا ہو گاہ کا کہ بندہ ہے معاملہ عمرہ کے دیا ہو کہ کا میں ہود کا میں دو اور کی دیا ہو کہ کا میں اندہ ہا کہ کا کہ اندہ ہا کہ کا کہ دیا ہو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ ک

#### بندو منان در خرب ہو قومود ک کاروبار کا تقم

سوال) کی منده مان اور دو جنتان ، حرب نبید ، اساام و کیادار حرب مسماول وال ، و اسام جبرت کرناه ، حرب بیل حس اسلام جبرت کرنا و جب و مندی نبیل و کیاروایی سود کا معامله کرناه ، حرب بیل حس مسمانوال و بعض مسلمانول نب بائز به بیاضیل ۴ المستفنی خبر ۱۱۱۱ مووی موه ، نثه ساحب ( بوچتان ) ۱۹ جمادی ا دول ۵۵ ۱۱ ه م ۸ گست ۱۹۳۱ و

 <sup>(</sup>۱) للنده (سالتصنی) لا صاعب لمحموق فی معصیة النجابق خرائد الاس ۱۲۰۰ سالقال قص با کمه فی الحدیث و داخیف علی پیش فوای عبر ها خبر امنها فکفر عن پیشک و صابدی هو خبر ( مشکوه ۲۹۳۲ صاب سعید )
 (۲) کوک با عقد قاصد شافد آن کا مقل و دانق فان تعالی با پیها آبدین میو انفوا بله و در و امامهی من برد. بنفره

٣٠ يولكم الراصورت يُل أن معاملم كي ما أو أي ممروير ما ما موقى به صيما كم أرامن بين بناء وهي كل عقد لا بنامل صافته للي موكنه بعني لا يستعني عن الأصافية التي موكنه حتى برا صافة التي نفسه لا يصبح أي لا يصبح على النمو كل حتى برا صاف المكاح لنفسه وقع يتكاح به رابيوير الأنصار كتاب الركانة ١٥٠٥ طاسعيد

(جواب ۱۱۸) بال ہندوستان اور بلوچستان جو حکومت انگریزی کے ماتحت محکوم میں در محرب ہیں اور دار الحرب میں عقود ریوبیہ حربی کا فرول کے ساتھ جائز ہیں <sup>دیا م</sup>گر ۔ جبرت اس سنے فرض نہیں کہ دانیگی فرائض ممکن ہے نیکن مسمہ وں کو عقوہ ریو ہیہ کی اجازت دووجہ ہے دینا مشکل ہے۔ اول میہ کہ وار محرب ہوئے میں بعض ۱٫۰۰ کا اختلاف ہے س نئے شبہ رہوں کا محقق ہوسکتا ہے۔ دویم میہ کیہ و را حرب میں بھی مسلمانوں کو تنہیں میں سادیینا دینا بقول را جی جانز نہیں ہے '''اور سار و کی مروجہ صور تول میں مسلم نول کی شر کت کثری طور برازمی ہے۔ فقط محمد کفایت المد کاٹ بعد لیہ 'دبلی

سودی رقم کو کہال خرج کیاجائے ؟

(سوال) ایک تخص کیاں سود کا پیدے سامولی قم کو کہاں قرح کر سکتا ہے۔ کیا غریبوں کو یا قرض دارول کودے تکتے ہیں پر نہیں۔المستفتی جاجی محمد داؤد صاحب تاجرے انومبر بے<u> ۱۹۳۰</u> و(بلیماران د ہلی) (حواب ١٩٩) غربیول او مقروضوں کو دیاجا مَنتاہے تیبیوں وربیواؤں کی مداد کی جاسکتی ہے۔ ' محمد كفايت بتدكان ابتدله ء دبلي

سود ک کاروبار کے لئے انجمن بنانے کا تھم

(سوال ، سر کارے ایک ہیک قائم کی ہوئی ہے اس بینک ہے : میندار شخاص کوروپیہ دے کرانجمن قائم کرتے ہیں س انجمن میں جو شخص شامل ہوتا ہے وہ شخص اس انجمن کا ممبر کہلاتا ہے ور نجمن بمصلاح سو فق حسب ضرورت وحیثیت کے روپہیے ممبران میں تقتیم کرت ہے اوراس روپہیے کاسود عد سیٹر ۵ ممبر ن سے بین ہے اور اس میں ہے آٹھ آند میر کاری بینک کو دیا جا تاہے در تھ آند بقایات المجمن میں جمع ہو تاہے اس سرے کاروبار ہونے ہے سودی ، و پہیے تجمن کا پناجمع ہوجہ تاہے مثلاً پانچ چھے ہزاراس جمع شدہ سودی روپہیر میں تجمن ک پیشرط ہے کہ رفاہ ہ م کے فاکدے پرخرچ کیاجائے۔ مثلاً سرائے 'کنول مدرسہ وغیرہاں سود کی رویسہ کا خاص ہائک کوئی نہیں ہے کوئی ممبر اپنے ذیقی کام کے ہے استعمال نہیں کر سکتااب سو رہیے کہ سے استعمال کے بنانے میں کوئی شرعاً نقص ہے یا شمیں ؟ گرے تو اس عشم سے سودی رویے کو کہاں خرچ کیا جائے اور مسلمان یبی، نجمن قائم کرنے میں تسمندہ توجہ رکھیں یا نہیں۔ المستفتی نمبر ۳۳ ۲ شاکر محمد صاحب( مظفر ئرّه) ۱۶ شوال ۱<u>۹۵ سوا</u>ه مطابق ۲۰ سمبر محس<u>وا</u>ء

ر حنواب ۱۲۰) انجمن سے شرط کے ساتھ قائم کر ناور س میں شریک ہونا و سیح نہیں۔ ''تمکراس سود ک

<sup>.</sup> ١) رابطاً بحواله سابق نمار ١٠ ص ١٠٠ و ١٥ ٪ ٢ ولا ريز اس حربي و مسلم و في رد المحتار ١٠٠ و ١٠٠ حربي عي المسلم لا صلى والدمي وكد عل المسلم الحربيء الا ها حو الله ثم عادا للهم قالد ليس للمسلم الدالي لعد العاقم , درمجتار باب لريا ۵ ۱۸۹ ط اسعيد ,

۳ , شنا بحراله سابق سسر ۲ ص ۹۵

عی اللہ کل الوں و موکلہ و ساہدید و کاشہ برلدی شریف ۱ ۲۲۹ طاسعید)

#### روپ کورفاہ م کے کا موب میں فرج کر ماد رست ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ 'دیبی

#### قرض دے کر من فع حاصل کرناچائز نہیں

رسول، سی گاؤل میں بیب المجمن قائم ہے اور وہ ضرورت مند مسلمانوں کو سودی قرضے ہے جائے نے نے ۔ پچھ رقم طور قرض دیٹا ہے بحث میں منطور کرتی ہے مگر ایسے صحب سے علاوہ چندہ ممبری انجمن کے معموں ر قم متر رہ جو دو سر کی جگہوں کے سود سے حد درجہ کم ہے جبور من فع کے بیتی ہے ور پھروہ رقم منی ہے۔ بس سے می رفاہ عام کے کامول پر فری ہوتی ہے تو کیا یہ من فع لیناا تجمن کے ہے جائز ہے۔اور اگر ہار نسیس تو کوئی یک مشرےاور آسان شری صورت بتائی جائے جس ہے مسمانوں کو جال ہے بچایا جائے ور نیزا مجمن کی مالي حالت بھي خطره ميں نديڑ ۔۔ المستفسى نمبر ٢١٩٣ عنيم محمد رفيق صاحب (بديا) ٥٠ ذيققد ه ٢٥٠ ه

(حواب ١٧١) مير من فعه توج زنهيں ہے " يو ممكن ہے كه آپ ستاھرض كو كاغذ شيب ويں يتني م قرض پینے و القرض کا فیام سجمن ہے خرید کر اس پر اقرار نامہ کھیے کاغذ کی قیمت بہت معمولی : وجس ہے سرف وہ مصارف حاصل ہو جائیں جواجمن کو اس سیفے میں کر نے پڑیں۔ محمد کفایت بند کان ابتدایہ انہلی

#### دارابحرب میں سودی معامدات کا صم

(سوال) ، ارابحرب میں سودی معامدت کرناجائز ہے یہ نہیں ورمسمان یا کافر دایک حکم ہے یادہ نوب میں تفاوت ہے اور ایسے ملک میں جو ہمیش ہے کفار کے ماتھ میں ہے بھی اسدی سلطنت نہ ہوئی ہو اور س میں مسلمان آباد سنتیں ور فر کفن وغیر ہ حکامت شریحیہ کی ادائیگی میں کسی قشم کی مزحمت نہ ہواور مذہبی امور میں علان دیتی ہوہاتی دنیوی ترقی کی رہ میں مقتم قشم کے قیود عامد ہوں مثلۂ زمین نہ خرید سکے ان کی جو ہوئی اور سر ۵ رکی ڈیوٹ میں مدز مت نہ کر سکے مخصوص مقامول پر تجارت کر سکے وغیر وقیودات ہوں قواہیا ملک در الحرب ہے یا نسیں '' سیامل جس کی کیفیت مذکور ہو گی اس میں تجارت ور موٹر کار ور مرکان کا پیمیہ پیڈ ہاز ے یا نہیں اورا پی جان کا بیمہ بینا کہ جس میں مقررہ ساں تک معین رقم کی ہر ماہ میں دائیگی ضروری ہوتی ہے ور مقررہ س کے اختیام پر پابھش ہے۔ مرے کے بعد جس قدر رقم کامیمیہ یا ہو مئق ہے قربیا معاملہ دار ا مرب میں جانزے یہ نسیں ''السستھی نمبر ۲۲۳۵ فخرابدین ڈابھی ۲۷صفر کے ۱۳۸۵ھ میں ۱۶۸۰ پر ال

(حنواب ۱۲۲) میرملک جس کی حالت سوال میں مذکور ہے درائحرب سے بیے ملک ہیں کفارے دری معاملات مرکے مسلمان کو فی ندہ حاصل کرنامباح ہے ۔ بیکن مسلمانوں ہے سود لینایا کفار کو سود ، یاہ ، پ

۱ ایضا بحواله سابق بیش ۳ ص ۲۵. ۲ ایک پرمات بی کا کرار محادثان سال ۱ ایرباهو انتشال لجانی عن بعوض از دا بمحیا بات لینفرف ۵ ۲۶۱ دا اسعاد

#### بھی مباح نسیں۔'''محمر کفایت ا**ن**تد کان التد یہ ' دیلی

# بیٹی جمع کرنے اور چھوڑنے پر کمیش بینا

(سوال) زید نے دوسورو پے کامان باہر روانہ کی اس کی ملشی بینک کوسورو پ میکردیری باتی سورو پ سٹسی کے چھوٹے پر لے گا۔ معلوم بیہ کرنا ہے کہ سورو پے ہیں بارہ آنہ کمیشن کے نام بینک وا ۔ کاٹ لیتن ہے۔ بارہ آنہ کمیشن کے نام بینک وا ۔ کاٹ لیتن ہے۔ بارہ آنہ کمیشن کے نام بینک وا ۔ کاٹ لیتن ہے۔ بارہ آنہ کم سورو پے د بتاہے اور رسید سورو پ کی لیتن ہے ایسا کرنازید کے سئے جانز ہے یہ نمیں سود بیس دائس و نمیس ہے۔ المستقتی نمبر اسم ۲۳ جانا گھر ان عیس فیروز آباد (آگرہ) ۲۲ ربیع اشانی کے سے اس ۲۲ جون ہے۔ المستقتی نمبر اسم ۲۳ جون ہے۔ المستقتی نمبر اسم ۲۳ جون ہے۔ المستقتی میں دوروں ہے۔ المستقتی نمبر اسم ۲۳ جون ہے۔ المستقتی ہے۔ المستقتی نمبر اسم ۲۳ جون ہے۔ المستقتی ہے۔ الم

سے۔ (حواب ۱۷۳) بال بیبارہ آنہ گر بینک سٹن مکتوب الیہ کے پاس بھیجنے ور روپیہ منگانے کی اجرت کے صور پر لین ہو تو یہ سود شیں ہے۔'' اور نہ سود ہے۔'' محمد کفایت بعد کال لللہ یہ 'دبلی

قرض خواہوں ہے فارم کے ٹکٹوں کی قیمت وصول کرنا

<sup>.</sup> ۱ ) و لا ويو يس حربي و مسلم و في رد المحتار - احترز بالحربي عن المسلم لا صلى والدمي ( رد المحتار بات الريا ۸۶،۵ ط - سعيد )

علی کو کر سامرت ش یہ جارہ اس و س را مرا کا اور الا صاحب کے اس تا ممل شمر کا احدہ کا کہ کے لما فی بدر وحار تعلیم و حمل حمر دسی بنصبہ او دائنہ باحر لا عصر ہا لقبام اسعت نعید وقی انشاب فی الرباعی و ہدا عدہ و قد لا عبد سیلام بعی فی الحمر عشرة و عد میہ حامیہ و سالاحرہ علی الحمل ہو بس بمعصیہ و لا سبب یہ و میں تحصل المعصیہ و لا سبب یہ و میں تحصل المعصیہ المعمل ہو بس بمعصیہ و لا یہ تحصل المعصیہ المعمل ہو تا الدوالمحتار فصل فی البیع ۲ ۳۹۱ م میں سعد روی کی تری میں کو دریاں کی وریاں ہو لما باحد لما سابقہ بمبر ۲ ص م میں )

در خواست دے قرضد ریوبی کی اور کوبلہ سودی تین اور قواعد فلک ذیل میں فوہ یجابا ہے کمٹول پر مسل اول کو سودی قرضہ دیوبی کی شیس شرح فلک اور قواعد فلک ذیل میں مکھ دیئے گئے ہیں ککٹ کیک رہ پ ت یہ نی کٹ کے میں نگر در خواست و بنا ہوگا ہ ۔ چھے ۔ و یہ یہ نی کہ کے قرضد رکو صرف چر پید کا فکٹ فرید کر فارم پر گا کر در خواست و بنا ہوگا ہ ۔ چھے ۔ و یہ سے دی رویب تک کے قرضد ارکو کا کا فکٹ فرید کر فارم پر چسپال کرنے سے رویب دیا جا گا فکٹ فرید کر فارم پر چسپال کرنے سے رویب دیا جا گا فکٹ فرید کر فارم پر چسپال کرنے سے رویب دیا جا گا فکٹ فرید کر فارم پر چسپال کرنے سے رویب دیا جا گا فلک فرید کر فارم پر چسپال کرنے سے رویب دیا جا گا فکٹ فرید کر فارم پر چسپال کرنے سے رویب دیا جا گا گا کہ فلک فرید کر فارم پر چسپال کرنے ہے دو با ہو کہ میں مدال کا بنا ہے مورد سیمن صاحب سیکر یئری بیت امال انوب گنج ( پر ناب گر ھا) مدال مدال کا مدال کا دو کہ کے دو کہ کا دو کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کر کے کہ کا کہ ک

(جو ب)( زنائب مفتی) فارم کے تکنوں کی قیمت قرض خو ہوں ہے ہے کر قرض دینا بھی جار نہیں کیو لگا۔ بیہ قیمت نکوں کی بیخنی قرض خورہوں ہے بعیبہ سود بن ہے والقداعلم جابہ و کتیہ حبیب امر سینن ، ب مفتی مدر یہ میبنیہ نوبلی۔

(حو ب ۲۲۶) (زحنرت مفتی انظیم نور به مرقده) بیواموفق س کاٹ کی باحث کی گنج ش ب یونکه بیار قم دفتری مصارف کے کام میں نے گی کسی شخص کے ذقی مفاہ کے لئے قرض پر کوئی سود شہر ہے۔ قمد کفایت اللہ کان اللہ یہ دبلی

#### مجبورا سودير قرض يينح كائقهم

(سوال) سود پر روپیه قرض لیناهات مجبوری میں جائز ہے یا نہیں ۴ المستفتی نمبر ۲۶۳۳ ، وی مبداحق امام جامع مسجد دوحد ضلع بیج مختل ۱۳۱۳ جادی ژنی ۱۳۵۹ اص۳۶ جو کی و ۱۹۴۰ و حواب ۱۲۵) سود پر روپیه قرض لینا جائز نہیں یا بیا کہ ضطر ری حالت ہوجائے۔ ''محد کے بت ابلد کان ابلد ۔ ۲۰ بی

قرض بيرسود بينااوراس كالمصرف

رسوال مبیخ تمیں بزاررہ پ کی قم ایک ہندہ کو ۱۹۲۵ء میں قرض دی گئی ان شخص کی نیت مدل سی ور مقد مد بدی تک نورٹ تک پہنچ اور میں کہی اور علی مقد مد بدی تک نورٹ تک پہنچ اور میں معدد مرائس ہے ترین کے عد بند تولی کے افغیل سے مقد مد جیت یا بیاب معد سود مبیغ بیای بارہ ہار اس میں اور جب اور میں کے بید اور میں کے بید اور بین جائز ہے یا تاب معد سود مبیغ بیان ہے تو س کے تور سے تور سے میں کوئی جرج تو تنہیں اور مرائل ہارہ کی اور کی خراب سے دائی جائے کا المسسقسی تو سے میں زفاضل ورضائی ہر مین کی فال

ر حواب ١٢٦) سودين قوم رئنيل أن آپ اين صل رقم لے سکتے ہيں اور مقدمہ بازی کے مصارف

ر ۱ , یجور للمحتاج ۱۱ سنفر ص و دانك بحر آن یفتر ص عشره دنانبر مثلاً و بجعن لربها شب معنوف فی كار با در بحا لاشناه و نتصائر ۱ ۲۹۶ صادر د القر با ۲۰۰۰ قال بعانی با بها لدین منو لا تاكنو بربا صعافا مصاعف

واقعیہ لے سکتے ہیں۔ (''ز کو ق کی اوائیگی وصول ہونے کے بعد واجب ہوگی۔ (''کھر کفایت اللہ کان اللہ ہے۔

حضرت مقی صاحب مد ظلہ۔ ووہارہ کایف دی کی معافی چہنا ہوں۔ مجھے و پڑتا ہے کہ اخبار زمز مرکی کس گرزشتہ انتاعت میں جنب کا فقوی اس مضمون کا نظر ہے گر را تھا کہ دار لحرب میں غیر مسلم ہے سوہ لین باز ہے۔ غالبًا ہیں نے ہجھے ہیں غلطی کی ہوگی نہم یہ فرماھے کہ کیا سوہ کی رقم غیر مسلم مقر وض کو ہجھور دی جائے۔ آبیدرجہ ، قل یہ جائز نہیں کہ سے رقم وصول کر کے کسی کا رخیر میں صرف کر دی جائے ، اوحوال ۱۲۲ میں مگر اول تو بندہ ستان کو بعض علاء دار الحرب قرار نہیں دیے میں اگرچہ دار الحرب قرار دینا ہول ' قریم اختا ف عدہ کی وجہ ہے ثبہ تو پیدا ہوئی ور سوہ میں ثبہ بھی محرم ہے۔ ''دو مرے ہے کہ یہ سود فریق آخرین رضائے کی وجہ ہے ثبہ تو پیدا ہوئی ور سوہ میں ثبہ بھی محرم ہے۔ ''دو مرے ہے کہ یہ سود فریق آخرین رضائے کہ ایک بند الی اب اگر آپ کی مقد رکی گئی لینے برضلے کر لیں جو بیای بزارے کم مثل سز بزار کی ہوں اور وہ خو ثی ہے متر بر رکی گئیل ہے اس کی رضہ ہے گئی ہیں ہو مود نہ ہوگا ' بعد آپ کے متر پر دخی ہوجائی ہو ایک بیں جو باز ہوگا ور یہ جائز ہوگا۔ ''کم می گفایت اللہ کان العد لہ بھی ترخی کی رقم کی نیر جنس جن مو نے ہوگا ور یہ جائز ہوگا ور یہ جائز ہوگا۔ ''کم می گفایت اللہ کان العد لہ بھی ترخی کی رقم کی نیر جنس جن مو نے ہوگا ور یہ جائز ہوگا ور یہ جائز ہوگا۔ ''کم می گفایت اللہ کان العد لہ ب

مجبوراً سود پر قرض بینے و ہے کے بیجھے نماز پڑھن (الجمعیۃ مور خہ ۲۲ فروری <u>۱۹۲۸</u>ء)

ر مسوال ) ام منتشر ن ورنیک ہے لیکن حوادث زمانہ ہے مجبور ہو کر سودی قرضہ غیر مسلم ہے لیو س کے چھپے نماز ہوجاتی ہے یا نہیں <sup>6</sup>

، (حواب ۱۲۷) سود لینا دینادونوں حرام ہیں۔ نیکن اگر اضطراری حالت میں نسی نے سور دیا ہو تو یہ اس کے لئے موجب فسق نہ ہوگا۔ <sup>۲۱) مح</sup>مد کا بیت متّد نمار مہ

۱) و حرق السخصوعين السدعي وهو الأصح و في الحالية على المئم! وفي الشافية والحاصل المصحيح ال حرة الشخص بمعنى الملازم على المدعى و تسعين الرسول المحصر على المدعى عليه لا تتقيد بمعنى الشع عن الحصرر والا فعلى المدعى هذا خلاصة ما في شوح الوهباللة والدر المحبار" ٣٧٢٥.

٢١) فعي الدّين القوى تحب الركاة آذا حال الحول و ينراضي الاداء الى الايقتص اربعين درهماً ففيها درهم ( فتح التدبر كناب الركاة ٢ ١٦٧ ط سروت )

ر۳) ولا رُبو بین حربی و مسلم ثمة لاب مالد ثمة مباح فیحل برصاه مطلقاً بلاعدر (درمحتار باب الربا ۵ ۱۸۶ طاسعید، (٤) شبیم الربا فهی بابعة كالحفیقة الحر هدیة باب ابربا ۳ ۷۹ طاشر كه علمنه منتاب)

٥ , وايصا بحواله بالأدرمجتار بات الربا ٥ ١٨٦ ط سعيد

<sup>,</sup> ٣) وان عدماً خلا كهروّى بشر رئين لُعدم العلة فيقي على الاصلُ الاباحة وان وحد احدهما اي القدر وحدد اوالحسن: حن الفصل و حرم النساء ( الدر المحبار ' باب الرياه / ١٧٢ )

٧) قال تعالى احل لله البيع و حرد الولو

٨) فال تعالى فمن صطرعير باغ ولا عاد فلا المعليه

کیامال منگوائے کے سئے سود دینا جائز ہے

#### ( مجمعیة مور خد مکم د نمبر ۱۹۳۴ء )

(سوال) ہم و ، یت ہے اس آرڈر دے کر منگاتے ہیں۔ یہ مارا یک نمبری ہیں ہے۔ جس کے ہرے ہیں ہمیں سم ہوتا ہے کہ بین میں آئے گاور یک تاہے تو ، بین میں دو تین ماہ پہلے آرڈر دیاجہ ہے جس وقت مال وہ ب ہو تاہ ہوجہ تی ہوجہ تی ہوجہ تی ہے۔ جب ہم ماں وارو پہلے ہو تہ ہوجہ تی ہوجہ تی ہے۔ جب ہم ماں وارو پہلے ہو تہ ہم کودہ ہیں اس وقت سود گرن کر چری ہے ہیں بھیر سود کے آرہم میں منگوہ نمیں تواس صورت میں رہ بہہ ہم کودہ تین ماہ پہلے والے یہ بھی تاہر کے ہمری تی صافت نہیں ہے کہ روپیہ تین ماہ پہلے والے یہ بھی کر روپیہ پھن میں۔ والے یہ کاروپیہ پھن کی ہو تھی کر ہم پورا روپیہ کھر نے کے جو تے چو تھی کی حمد روپیہ بھیل کو کھی دیں کہ ہمرامال چھڑ کر باقی روپیہ کی مشق آگرہ کے بینک کو کھی دیں بہری ہو ہے ہیں کہ ہمری ہو ہے کے مطابق چو تھی کی دوپیہ کر ہے بینک ہو کہ تی ہو تین ہیں بھی کر ہے ہیں بندی تاہر ہیں بھی کر ہے ہیں بندی ہو تین ہو تی ہو تین 
ر سخوات ۱۲۸) بید معاملہ جائز ہے کیونکہ ورایتی تا جروں سے ہے جود را انحرب کے رہنے والے ہیں۔ محمد کفایت متدکان متدیہ ' وہلی۔'

ہندوؤل سے سودو صول کرنے کا تھم

(الحمعية مورند ١٢٠ كتوبر ١٣٥٥)

رسوال) جس طرح بیک سے سودہ صوں تربینا ضرہ رئ ہے کیالل ہنود سے بھی وصوں کرلین پاسے کیا پیک سے سود کواور ہل ہنود ہے وصول کے ہونے سود کوا پنی ضرورت میں خرچ کرناج مزہے ؟ (حواب ۱۳۹) ہل ہنود سے بینادر ست نہیں '' سر سے لیاہے قرف عام کے کاموں میں خرج کردیا چاہے بیک عاسود بھی رفاد عام کے کامول میں خرج کردیاج ک۔ ''محمد کفایت متدکان اللہ یہ '

۱ ولا ربه اس حربی و مسلم نمه لادا ماله بمه مناح اقتحل برصاه مطلقا بلاغمر الدر انمحیرا بات بربا دارد. ۱۸٫۳ ط تعیده

<sup>،</sup> ۲) ولا ربر اس حربی و مسلم وقی رد لمحار۱ احرر بانگریی عن لمسلم لا صلی و بدنی رک احی انسینم تحربی ادا هاجر انباط س

٣ - ىصابحر لەسان بىنىر ٢ ص ٩٥،

# كتاب الصرف

پہلا باب مبادلہ سکہ

مسجد کی آمدنی کوبوبی کے ذریعیہ بڑھانے کا تھام

(جواب ۱۳۰) یہ نیاا ماور ولی ہے ہے۔ پیسول کی ہے پیسول کے ساتھ کی پیشی کے ساتھ ناجائز ہے۔ ('' ا بال امو نیم کے سکے یا چاندی کے سکے کے ساتھ جائز ہے۔ لینی ڈھائی پیے جو تا نب کے ہیں ان کے خوض کوئی اکنی دوانی پر دبیر چاندی کا دے تو جائز ہے غرضتھ جنس بدل جانے کی صورت ہیں کی پیشی جائز ہے (''یوں خواہ نمازی دیں یا متجد کمیٹی کے ارکان دیں اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس طرح چندہ کرنے بیں بھی مضائفہ نہیں کیونکہ س میں کوئی جر نہیں ہے جو چاہی دلی دے جو چاہے نہ دے۔ ہر وں دیے الا متجد کے لئے چندہ دیتا ہے جنی ڈھائی پیسوں کو ایک دو پے میں اپنے قصد داختیار سے اس نئے خرید ت

ر ۱) قان وحدا حرم الفصل ای الریادة والنساء را الدرالمحتار (آآب لریا ۵ ۱۷۲ طاسعید) (۲) اراد وجدا احدهما ای انقدر وحده اوالحتس حل الفصل و حرم النساء (ایصاً)

#### نوٹ 'در ہم 'رویے کا چاندی ور پیسیوں سے تباد لہ کا حکم <sub>ا</sub>

(بسوال) ہمارے ملک میں جو اٹنا کا روج ہے مثناً، وس روپے کا نوٹ بازار میں چاندی کے روپیہ ہے تبادلہ َىر مَنْ لِمُعَاتِّةٌ بَيْنِ-روپيهِ وَخِوالِمُهِ مِيكَ آنه يادهِ آمنَها نُا لِينْ پِر تادله كرت بين ياهنُ مَيْ پیسوں سے سے جوتے میں ال میں بھی ایک یادو پیسے ہائی ایاجا تا ہے اس کا شرعہ کیا ختم ہے ؟ انبیز رو<sub>د ت</sub>یہ و نوٹ و پییوں میں فقط سکنہ کا منتبارے یا ثمنیت کا ؟ ور ایک روپے ہے دو تنین تو یہ غیر مشکوک چوند کی نتم پیر نادر سے ہے یا تهیں ؟ المستفنی نمبر ۱۵ مو ناشر لدین (خانقاہ شاریہ صلع بریباں) ۲۵ توال سر<u>ہ تا ا</u>ھ مطابق ۲۱ جنوری ۱۳<u>۹۹</u> و

رحواب ۱۳۱) نوٹ کا بیاندی کے رویے ہے تبادیہ کرنے میں کی ٹیٹی کرنا جائزے روپ کا میمیوں ت ابو یہ کرنے میں کی بیٹی کر نادر ست ہے '' ور چاندی کے روپ سے غیر مسکوک چاندی رد پ کے وزن ے زیادہ بین ہوئز ہے۔ اُ ماں روپ کے پیسے یا لمونیم کے سکے سے چاندی زیادہ وزن کی بین جارہ۔

محمر كفايت متدكان التدبي

#### رویہ کو پوٹ سویہ نے پریٹنے کا حکم

ر سو ب، روپے کے موض میں ہونے سور تندلین اور دینا جائز ہے یا نہیں المستفتی نمبر ۲۳۴ می فذہ محمد ت میل صاحب ( آ گره)۲۶راین اتأنی سره <u>۳۵۲ ه</u> م۲۶جون <u>۱۹۳۸و</u>و (حواب ١٣١) روپ ك موش پوت سويد آن ورسواسويد نديين جائز ہے از آر صرف جاندي كا تبادیہ چاندی ہے ہو تو کی زیادتی مکروہ تحریمی پاحرام ہوتی ہے ' اور جب غیر جنس (تا نبہ یاامو نیم) ہے تبادیہ

ہو تو تکی زیادتی جا سزہو باتی ہے۔ ' ' محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ 'و ہلی۔

ایک رویے کے پندرہ نے بینے کا صم

(سوال) (۱)زید نے بحر کوایک روپید غذر ست بدست دیاریزہ کے نئے۔ بحر نے زید کو پندرہ آنیاساڑھ پندرہ کے کاریرہ تانبہ یا سور مروج سے دیاجو کہ خلاف جنس ہے تو یہ منافعہ ایک آنہ یادو پیسہ کابخر کوشر یا يبناحد راہب پار ہوست کے۔

ر ) وو تن و که بهات و شاهت و شد کی بینت پر موفیصد مومایوجا مدی موتی تقی تنج کل فوت کی میتت بر مومایی ندی و کل میں موقی مدی یہ سے مود کئی حرفی ں جکا ہے اس سے جو تدی و اس کی حتس لگ الگ ہے اہمہ انوے ورچہ ندی کے عزوے کی حامل جامر ، و گا حدید ک شاروں ہے مال رہے۔

ر + )روپیہ بالد قی کامو ناہے 4 رمید تاہیے و مجبرہ کامو ناہے بہد حتمل کیٹ یا موٹ کی وجہ ہے تقاصل جاہر ہے ۔ ر سو اچو کمایا خش کیک ہے جدو می جنتی و رست مهیں۔

رع) مطابق حوالد سبر ۲ص۱۹

ره، و با وحد احدهما اي القدر وحده و الحبس حل لفصل و حوم النساء رابدر لسختارا كياب النبوع باب الربا

<sup>(</sup>٦) فالدوحد حرم القصل اي تزياده والنبء (الدرالمحتر الباب الرياه ١٧٢ هـ س)

<sup>,</sup>٧ ,وال وحداحدهما أي أنقدرو حدة و أنجس حل القصل وحرَّه النساء أبدر المحدر أكتاب لبيوع باب لرنا ٥ ١٧٧ صاعد .

(۲) زید نے بحر کودس روپ کاکرنسی نوٹ دیا توڑنے کے لئے بحر نے نوروپے چودہ آنے مروجہ دیا ہے تو بیہ دو آنه شرع حلال ہیں یاحرام؟

(r) ترنسی نوٹ کی حقیقت عندالشرع نفذہ بیانہ اس کی اصلیت شرح تحریر فرمائیں۔المستفنی نمبر ٢٦٢٣ شير تخد عباى ٢٥جه دى الأول وهسواه ٢جولا كي و ١٩٠٠ ء

یر ۱۳۳ (۱) صال ہے رہا تھیں ہے ( ''۱۳۳ ) میدرماہے نوٹ خود مال نہیں ہے باہمے وہ دس روپ کی سند یا حوالہ ہے تواس میں کی بیشی گویار و پہیے کے ندر کی بیشی ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ د۔

روپے کے عوض پونے سولہ آنے لینا جائز ہے (سوال) متعلقہ مبادلہ المستفتی نمبر ا۲۲ا محمد جلیل کوچہ دکھنی رئے وہلی ۴۲ جمادی الثانی الاجسال

۔ اسبر سوب ہے۔ (جواب ۱۳۴) روپ کے بوٹ سورہ آنے بینے جائز میں خر طیکہ نوٹ کی طرف کی جھے بیسے بھی شال ہوں''' چاندی کی چارچو نیال دیکراگر کوئی شخص ایک سالم روپیہ اور ایک پیسہ لے تو یہ جائز شیں۔'''

روبیہ کوبارہ آنے میں پیخے کا تحکم (لجمعیۃ مور خہ ۴۳ فروری ۱۹۳۰ء) (سوال) سکہ یاروپیہ کھر ابودہ جہنا بوجائے یا گھس جانے کے اگرروپ کوبارہ آنے میں یا سکہ کو کم کر کے کسی نے خرید لیانس ارادے سے کہ روپے کوروپوں میں بدلی کریں گے توروپ میں جار آنے نش ہو جادے گا یہ سود کے حتم میں ہےیا نہیں ؟

عاندی کاروپیه ڈی*ڑھ ر*وپیه میں پچنا!

(سوال) چاندی کالیک روپیه ڈیڑھ روپیے ہیں بحتا ہے تو یہ جائز ہے یا نمیں ۶ المستفتی حافظ عبدار حمٰن از مراسم ابر اہیم پور۔

اہ (حواب ۱۳۵) جائزہے گار مبادر نغیر جنس میں ہونا ضروری ہے۔ (۵)محمد کفایت اللہ کال اللہ مہ ربلی

<sup>(</sup>١) وان وحد احد هما اي القدر وحده او الحس حل القصل و حرم النساء ( الدرالمحتار كبات اليوع عاب الرما ٥ ١٧٢ ط. سعد )

<sup>(</sup>٢) قات وحد حرم الفصل اى الريادة و للساء ( الدرالمحتار ا بات الربا ٥ ١٧٢ ط س )

<sup>(</sup>۳-۵) رِبحواله سايق بنير ۱ صهد)

ر ٤) رايضا محواله سابق بمبر ٢ ص هيڙ )

<sup>(</sup>۵) (ربحوالہ سابق بمبر۔ ۱ صھتا)

کر کی وٹ کے ذریعے سوناچاندی خرید نا

(سول) موجودہ کرنٹی نوٹ(ہنڈی) ئے ذریعے سونا چاندی خریدی جانے تو سود کا خلال تو نہیں ؟( ﷺ ر شید حمد سوداگرصد رباز رو بلی)

ر حواب ١٣٣) ر آسي نوث ك زريع سے چاندى سوناخرىدن مباح ہے۔ ١٠٠٥ كفايت الله كان الله

#### دوبسر لباب سر نسی نوٹ

#### نوٹ کی حقیقت

سوال) نوٹ سرکاری کی کیا حقیقت ہے ؟ آیا دستاویز ہے لیعنی سند قرض یا جنس نقد اور سکہ ہے۔ اُس د ستادیز ہے قومتنل نفتراور روپ کے بین دین میں کیوں اس کا رواج ہے اور اگر جنس نفتراور سکہ ہے ہے ق معہ ضہ کامعامبرہ سر کار کی جانب ہے کیول ہے بشر ط معلوم ہو جائے تمبر دل کے جبیبو توجر و (حواب۱۳۷) نوٹ یک سندہے جو گور نمنٹ کی طرف سے سی روپ کی مقد نہے مو فق مطال جاتی ہے جو خزنہ شاہی میں داخل کیاجا تا ہے۔اس کارواج اس کے عموم رقم کی وجہ ہے ہے بینی سسمیں کی خاص تخض کا نام و غیر ہ مر قوم نہیں ہو تاہائے گو ۔ نمنٹ ہر اس شخص کواس کاروپییہ او کرنے کی ذمہ دار نے جواس شد کو س کے پاس لے جائے جنس غذیا سکہ ہے شیل ہے اس سے اس پر بصد لین دینا جائز نہیں۔ و بنداملم

#### کیانوٹ سے ز کوۃاد ہوجائے گی یا شمیں ؟

(سوال) اگر کسی شخص کے پاس روپہیے نہ ہمو بیعد دو چار روپے کے نوٹ ہموں اور س بھر گزر چکا ہمو س پر ز کو ق واجب ہے یا نسیں ؟ نیز نوٹ کی ز کو قامین نوٹ دے دینا جائز ہے یا نہیں ؟ الممستفتی نمبر ۱۵ م محمد سیمان میواتی: ۲۹ جمادی اثرنی سره سواه م ۹ کتوبر ۱۹۳۴ و ا

(جواب ۱۳۸) جس کے پاس نقدرہ پہیر کی جگہ اسر نسی نوٹ ہیں اس پرز کوۃ فرض ہے ز کوۃ میں نوٹ دیناجائز ب مگرجس کونوٹ دیاہے جب وہ س کو کام میں لے آئے سوات زکوۃ او ہو گ۔(المر نقدرویید ز کوۃ میں دیاجائے تودیتے ہی زکوۃ واہو جاتی ہے۔ محمد کفایت متد کان اللہ یہ 'وہلی

<sup>(</sup>۱) ً بر نقاض کھی ہو قوم نئے میں سے کہ اتیب عمن عرفی ہے درابیب عمن حلق۔ (۲)و تسمج ہو کہ بیاس دور میں خاجب وٹ صرف بر سید ہوتے تھے اب چو کلہ بوٹ خود عمن عولی بن چکے ہیں ہدہ وٹ دیے ہی ریوۃ و ہو ہائے گی (مرتب)

## كتاب الشركة والمضاربة

## پہادباب ایک شریک کی کار گزاری

ترکہ کی تقسیم سے پہلے حاصل ہونے وار نفع بھی ترکہ میں شار ہو گا

(سوال) رید ور عمر فواقع نیوں نے بپ کے مال سے ترکہ پایاور دونوں کا ماں تجارت میں مشترک تھااوران میں سے زیدا ہے ور شرا کے کو گار کا کہ بھائی ایک زوجہ چھوڑ کر فوت ہو گیااور عمر و نے اپنے بھائی فوت شدہ کی یوں سے زیال کر کر ہے گھر موں سے عدوہ بھی انتقال کر گئی احدازاں فوت شدہ بھی نی سے ایک لڑکی رہی اور عمر و کر ہے ہوائی کر میں مشترک میں بہت ہوں سے اپنے گھر ور اپنے بھائی کی مرک کا جملہ اخراج سے جات ہوا تو اس کے تجارت کے نفع سے اپنے گھر ور اپنے بھائی کی مرک کا جملہ اخراج سے جات ہوا تھا اور بھر دو بیشتر جی کی طرح سو کر رگیا اب عمر و بھی اپنے ور شدو ور شرو اور کیاں کے عورت دو بچیر سے کر از کی اب عمر و بھی اپنے ور شدو اور کی اس کے مورت دو بچیر سے کھائی بچھوڑ کر انتقال کر گیا ۔ اور میں انکال کر گیا ۔ اور میں ہوگا ہو صل شدہ من فع از ال زید تاوہ دن عمر و جبح در شرید ایک اور اس کے بھائی پر تقسیم ہوگا ہو صل شدہ من فع از ال زید تاوہ دن عمر و جبح در خواب کا در اس کے بھائی پر تقسیم ہوگا ہو سے کہ ور شوع حاصل کیا ہے اور مال بوصل سے ور خواب کا در خواب کا دو عملہ و تصرف عمر و کا ترکہ نمیں سمجھا جائے گا۔ و عملہ و تصرف یکون تسو عامل ہو و جبحہ اللہ شریك فی بعضہ و عامل بست الحیہ فی بعضہ و ھی فی عبالہ و لیس ھھنا عقد و لا عصر اللہ اعلم

ر ) كيونك ترك شن ور نا وكاحصه ب اورال سم سسول بر مانس كياجات الانفخان كوسط كا

### دوسرا باب مضاربت (ایک کاسر مابیددوسرے کی مخنت)

کیا مقد مضار مت میں شرکت کے لئے صرف نام درج کرواناکا فی ہے

(سواں) زید نے ایک تبرتی رکان کی فرمین پناور پنے ٹرکے عمروکانام ڈا، لیکن عمروکا کوئی پیدہ نیے ہزید
نے شریک اپنے ال میں نسیں کیا۔ پھر رید کا انتقال ہوا اب سوائے عمروک اور لڑکے ٹرکیاں اور ذوج بھی ہے
کیا کی صورت میں زید کامال کل ورشر پر تقسیم ہوگایا نصف ال عمروکی شرکت میں دیا جائے گا؟

رحوات ۱۶۰ اس صورت میں دکان کا کل مال وار نؤں پر تقسیم ہوگا کیونکہ فرم بیں نام ذائے مت شرکت یا مار ذائے مت شرکت یا مار نام دیا ہے۔

شرکت یا ملکیت ٹامت نہیں ہوتی (۱۰ کتبہ محمد کفایت اللہ عفر لد سنمری معجد دیلی

مضار ب کمتناہے کہ مجھے بھی زیدا بیڈ کو کے نام سے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے رب الماں اس

سوائے ایک منتبے کے اور وہ پیے۔

<sup>(</sup>۱) كيوكم يه اسرب مك يمن بن النبس به و راسباب مك تين بين اعلم أن أسباب المملك ثلاثة النقل كبيع و هنة و حلاف كارث وأصالة وهو الاستبلاد حقيقة بوضع اليد أو حكمي بالنسية كنصب شبكة الصيد ( أندر المختار كتاب الصيد ٢ /٣/٦ عن

نام ہے کام کرنے کی اجازت دینے پر معترض ہیں اور کہتے ہیں کہ "کر مضارب کو س نام ہے کام کرنے کی اجازت دی گنی تو ہم کو کنیر نقصان پنیچے گا۔ جس مقام پر زید اینڈ کو کی شاخ ہے اور بحر بھور مضارب کام کر تا ہے بحرکی اَ منر خریداروں ہے ذاتی وہ تفنیت بھی حاصل ہو گئے ہےاب اگروہ می شہر میں می نام ہے کام کر ناہے نؤ او گوں کو یہ شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ بیہ کوئی نیایا دوسر اکار خانہ ہے۔ بیر و نجات کے خریدار محض کار خانہ سے نام ہے واقف ہیں اس سئے ڈاک کی تفسیم میں اختلاط ہو گاو غیر ہاگر بحر اس نام ہے کام کرنے کے بعد او گوں کے ے تھے بد معامگی کا سلوک رکھے تورید اینڈ کو کانام ہدنام ہو جائے گا کیونکہ لوگ جانبے ہیں کہ قانو نا گئی نیسر آری ایٹ ہی نام کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور جب دو آدمی ایک ہی نام سے کام کریں گئے۔ نور کھنے والے یمی شمجھیں گے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے سے لئے برائی بھلائی اور قانونی ذمہ داریوں کا ٹرایک دوسرے پر مبنی ہے قانو نازم جانداد کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے آگر مضارب کو اجازت لل گئی تو ۰۰ س ا جزت نامہ میں جو گور نمنٹ کی طرف ہے موجودہ الکال کو حاصل ہے حصہ دارین جاتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حاصل شدہ اجازت نامہ کے فوائد میں بھی حاصل کر سکتا ہوں کیہ اجازت نامہ زید اینڈ کو کے نام ہے ہے نہ کسی خاص شخص کے اور اگر ،س میں کشکش ہو کہ گور نمنٹ کے اجازت نامہ کا فائدہ کون حاصل کرے اور یہ معاملہ حکام منعلقہ تک جائے تووہ س چیز کو طبے نہیں کریں گے بیحہ رب مال عدالت دیرائی میں جاکر یا تونام کو جائید د کی میڈیت قرار دیکراپنی سکیت ٹاہت کریں ورندا جازت نامہ بھی ہاتھ ہے کھو میٹھیں گر مضارب اس نام ہے سسی دوسری جگہ کام کر لے اور پھر کارخانہ زید اینڈ کو کے موجودہ ما کان وہال شاٹ کھولنا چاہیں تواجازت نہیں ہے گی کیونکہ ایک نام ہے ایک ہی جگہ گور نمنٹ دواجازت نامہ نہیں دیتی اور جرے ثالث نے دریافت کیا کہ آخرتم اس نام کواختیار کرنے کے لئے کیوں اس قدر مصر ہو ور اس میں تمهاراکیا فائدہ ہےوہ کتاہے کہ شرع ہر شخص کواختیارہے کہ وہ اپنی د کان کا جونام چاہے ریکھے اورجو فی مدہ رب اماں کو ہے وہی مجھے ہے میں اپنے حق شرعی کو کیوں چھوڑ دول بینوا توجروا۔المستفتی نہر ۵۸ کے حافظ صبیح الدین (صدربازار میرنه) اساذیقعده ۱۳۵۳ه م ۱۵ فروی ۱<u>۹۳۹</u>

(حواب ۱۹۹۱) رب المال اور مضارب جب که مضارب کوترک کرناچاہیں تو مضارب پر ازم ہے ۔ وہ تمام حساب و کتاب رب المال کو سمجھادے کیول کہ مضارب بیں عامل مضارب ہوتا ہے اور ہے اس نے فرائیش میں سے ہے کہ عمل کی تفصیعی یاد داشت اور نفع نقصان کا حساب بت نے مضاربت میں علیحدہ ہوجانے کے بعد مضارب نے کس شم کے مطالبات کئے تھے سوال میں اس کی تشر سے نہیں اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ وہ مطالبات جائز تھے یا جائز۔ سوال میں صرف ایک مطالبہ کاذکرہ جواس وقت محل نزاع ہو دہ یہ مضارب ہے کہ جائز تھے یا جائز۔ سوال میں صرف ایک مطالبہ کاذکرہ جواس وقت محل نزاع ہو دہ یہ کہ مضارب ہے چاہتا ہے کہ بعد انقطاع مضارب وہ ای ما ہے جو اس وقت فرم کانام ہے کام جادگ کرے اور اس کواپن حق شرعی سمجھتا ہے میہ مطالبہ اول تو مضاربت کا حساب صاف کرنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا حساب صاف کرنے کو اس پر معلق کرنا ہے معنی ہو اور زیادتی ہو وسر سے یہ کہ اسکوحتی شرعی سمجھتا ہے میں محل تائل ہے کیول

کہ سرف تجار میں فرم کانام کیک خاص حیثیت اور درجہ رکھتا ہے وربید حیثیت اور درجہ سلو موہر س سے فائم ا مع سالور دیانت و رق سے 6 م کرنے کی وجہ سے س مضاریت کے وجود سے مہت پہنے ما میں تق مضارب نے عمل کواس میں معتد ہے دخل نہیں وراس میں تھی شبہ نہیں کے مضار بہت میں رے امال اصل ور معارب تا بع ہے کیو نکیہ سر مایہ رہ ساں کا، نقصان کاوہ ذمہ دار اور مضاربت فاسد ہو جائے تو مضارب کو سر ہے اجر ت مش سے ن وجوہ سے کارخانہ کی قتریمی حیثیت اور شهر ت اور اس کادوسری شاخول پروسیج ہو ناپیہ تمام با نئیں <sub>ک</sub> کی مقتضی بیر که نام کا تعلق رب سارات ہے نہر کہ مضارب ہے ''ور سید خیوں کہ ہر خض کو حق ہے کہ دہ ا نے درخوند کا جو نام چاہتے رکھائے س حد تک تو سیجے ہے کہ کسی دوسرے کو ضرر نہ پہنچے بیمن گری بناا کیا جس مبات العال كرنے سند دوسرے كوضرر بينچ تودہ مباح مباح شيل رہنا" جيسے ايك مسهرية بم يفوعورت \_ کات وریم نکاح کاحن ہر مسلم ہم تفو کو حاصل ہے لیکن جب کہ پہلے کسی نے بیام دیاہ رعورت اس کی جانب ما کن : و کنی تو اب کسی کوارند بام استعمال کرنے کا حق نہیں رہا کیول کہ اس ہے خاطب ول کو نشر رہنچے تا ہوتی ر سول المه بخير ال محطب لوحل على حطبة الحيه الله طرح دوسرے تحص كه مريز مربعً کے رہند مند سوجائے ہر کسی کودام لگائے کاحق شیں رہتا ورجیسے ہر شخص کواپنے ممکان کی چھت پر پڑھ کر ہو کھانے کا حق ہے سکن جب دو سریٹ و گول کی ہے پر د گی ہو تو دیاہتۂ اس کے لئے چھت پر چڑھن جا سز نہیں ہور بھی جت تی مثامیں ہیں جن میں شریعت غریبے حقوق مباحد کے استعمال سے جب کہ ضرر نیمیں یہ ہے، روُک دیو ور منع کردیو ہے '''ور صورت مسئو پہیں ضرر کی ہیے تین صور تیں جوسوال میں مذکور تیں ہولی حِاتّی میں تو کو ٹی جہ شیں کہ اس کو نہ رو کا جائے۔ محمد کفایت اللہ کا ن اللہ لہ ' دبی

## کیاد کان کا کر بیا 'مداز مین کی شخواه اور ششیر کا خرچ مضارب پر ہو گا

رسوال) زیر نیجر کودس بزارروپ کامال به نغین قیمت سپر دکیا که وه اس کو بحیثیت شریک مضارب بوکر فروخت کرے ورجو نفع س ماں کی فرو نختگ سے حاصل ہواس میں سے بقدر چو تھائی خودر کھے اور باتی زید کو اید ہے جر نے حسب جازت زیداس ل کوایک دکان میں رکھ کراوراس کے شتہ ردیکر نیز ایک دو ہو: بین مین کی اور اس کے شتہ ردیکر نیز ایک دو ہو: بین سخواہ دار رکھ کراس کا بچھے اور مار بھی منگایاور پہلے سخواہ دار رکھ کراس کا بچھے اور مار بھی منگایاور پہلے مال میں شامل کر کے س سے فروخت کیا وراس جدید مال کا منگواناوغیرہ بھی زید کے علم اور اج زے ہوا

ر ١- فصارات للمصارف حمس مرات، هو في الانتداء امين فاذا نصرف فهو وكبل فاذا ربح فهو شريك ثادا فسدت فهو حير قادا حانف فهو عاصب ( الحوهرة لبنرة كتاب المصاربة ٣٧٦/٢ ط ميرمحمد )

ر ٢) حرج الى طريق العامة كيماً أو ميراماً إلى قوله أو دكانا حار احداثه أن لم يضر بالعامة وله بمنع سه فال صرله يحل النحر لد المتحيار بال ما يتحدثه الرحل في الطويق ٣ ٩٩٥ ص سعيد) ٣١ مشكوه ٢ ٢٧١ .

٤٤) الدمن تُصرف في حائص ملكه لا يملع ولو احر بعيره لكن توك القياس في ملحل يصر بعيره مترز، بند ( رد المحتار؛ باب المتفرقات ٥ ٣٣٧ ط ، سعيد .

نفع کی تقسیم کے وقت زیداور بحر میں میہ تنازعہ ہے کہ خرج اشتہار تنخواہ سدز مین اور کرامیہ دکان کہ جہری اللہ رکھا گئیہ ہے وہ بحر کے حصہ نفع میں ہو سکتا۔ وہ خام نفع میں چہارم کا مستخق ہوں ہے ۔ سے کہ اس نے بین اور یہ سب اخراجات رب المال پر بز نے جانبیں ۔ گرزید یہ چاہتا ہے کہ اور اخراجات نہ کورہ مشترک نفع میں سے مجر اکر دیئے جانبیں ور پھر چہر مشترک نفع میں سے مجر اکر دیئے جانبیں ور پھر چہر مشترک نفع میں سے اسی حاست میں جب کہ بحرات نفع بحر کو دیاج نے ازروئے شرع شریعہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۵۵ کے حاجی رشید ، حمد کشمیری دوازہ دبلی

(سواب ۱۹۲) مفررت بین جب که رب المان نے مضرب کو منع نہ کرد باہو تنجارت کو فرون دینے مضارف نفع بین سے کے نے اشتمار دین ضرورت پر مواز بین رکھنا عرف تنجارت کے اندر جائز ہے اور یہ مضارف نفع بین سے جائیں گے اندر جائز ہے موافق م امضارب کو سے جائیں گے ان کو وضع کرنے کے بعد جو نفع ہے گااس بین سے قرار واد کے موافق م امضارب کو سلے گااور آئر رب ممال نے کسی فاص کام مشاہ مشتمار دینے یا ملازم رکھنے سے صراحت منع کر دیا مویا مضارب کے حصہ نفع بین سے محسوب دوں گے۔ المحمد نفع بین سے محسوب دوں گے۔ المحمد کفایت اندکان اللہ مدا

#### کیاوسی موسی کی د کان کے منافع اور جرت کے سکتاہے؟

(سوال) زید نے مرتے وقت ایک دکان اور بھی جائیداد جس میں مکانات و غیرہ تنامل ہیں چھوڑی مرحوم نے اپنی دکان اور جائیداد کے لئے محمہ صالح اور محمی الدین کو وصی اور محافظ مقرر کیا مرحوم نی دیات میں یہ دونوں افتی ص مرحوم کے تنخواہ در ملازم سے محمی الدین دکان کا تمام اقتظام سنبھ تنا قااور دکاندری میں کافی تجربہ کارتھا محمد صالح مکانات کا کراید و غیر و وصول کرتا تھا اس کو دکان کا تجربہ نہ بھا اور دکان کا تنظام میں دوم کے حیات میں وجہ مرحوم نے محمد صالح کو صرف وصی اور محدہ میا وردکان کا تنظام سیم میں در نہ کیا بیکن محمد لدین کو ایک تیسرے مخص سمعیل ابراہیم کے ساتھ (جو نہ وصی ہے نہ محافظ) دکان کا مہتم اور نمتنظم بھی مقرر کیا اس طرح محی الدین و عی اور محافظ جائیداد مونے کے عادہ دکان کا نظم بھی مور کیا ہی طرح محی الدین و عی اور محافظ جائیداد مونے کے عادہ دکان کا نظم بھی ہوا اب یہ چیزیں غور طلب ہیں۔

(۱) تمحی الدین دکان میں سیز مین ( مال فروخت کرنے والے مدزم) کے فریفن کے عاودہ نظامت

۱) في المحوهرة فادا صحت المصاربة مطلقه اي عير مقيدة بالرمان والمكان والسلعة حار للمصارب الديشتري و سع ريسافر و تنصع ويوكن لان المقصود منها الاستر باح الي قوله لان هذه الاشياء لا بدمنها و الحوهرة السوف ٣٧٧.١٦ ط سروت)

<sup>،</sup> ٧) وال حص به رب الممل في التصرف في بلد بعيبه او في سلعة تعبلها لم يحر له ان يتحاور دالك تم فات حرج الى عبر للدو دفع الممل الى من حرحه صار محالفاً صاماً و يكون دالك له لاله تصرف بعبر ذن صحب السال فكون له ربحه و علم علم الله الربح عدهما (الحوهرة البيرة ٢٧٧/١ طابروت)

بھی انجام دے رہاہے۔

(۲) وصیت نامه پس اس بخواه کو جو گی مدین کو مرحوم کی حیات پیل ملتی تھی کو کی نذکرہ نمیں ہے۔

(۳) وصیت نامه پس مرحوم نے محی الدین کو دکان کے خص منافع بیل سے یک چوتھ کی کا حصہ در مقرر (۳) وصیت نامه پس مرحوم نے محی الدین کو دکان کے خص منافع بیل سے یک چوتھ کی کا حصہ در مقرر کی حیات بیس ملتی تھی وہ منافع بیس ارب ہس کی مرحوم نے وصیت فرمان تھی دریا وہ منافع بیس ارب کہ محی لدین کو شرع تھی وہ بز ہی ہیں ؟

المستقتی نمبرہ ۲۲۵ نام محی الدین رنگون (برما) ۱۲ رجب ۱۳۵۹ ہے ما ۱۲ گست و ۱۹۳۹ والا میں رنگ مو بز ہی ہیں المحد المحد کے الدین حلال نمیں وہ صرف وصیت درکاروبر کے اور وسایت کے سلسے بیس رنگ مو بنہ ، ہمی کی مرے اور اس تمام ممل کے مقاب بیٹی وہ درکان کا کام کرے اور وصایت کے سلسے بیس رنگ مو بنہ ، ہمی کی درنے وہ اس تمام ممل کے مقاب بیٹی اس کو تحق وہ درکان کا کام کرے اور وصایت کے سلسے بیس رنگ تمی بیٹی تمی کی مقدر دروں جو بہتے مثنی تھی۔

مرے اور اس تمام ممل کے مقدید بیٹی اس کو تحق وہ درک جائے۔ (خواہ تخواہ کی مقدر دوری ہو جو بہتے مثنی تمی کی تو بہتے مقاب کے دورہ وہ میں مقدر بیٹی کر سیٹر کی وہ تنواہ ندے ور صرف نفع کے س ایر کھایت کرے کیو تکہ یہ صورت مضارت کی اور سے ور سیس رضامندی ہوگا۔

ہورہ ہورہ کے دورہ صی بیٹے سے درست ہوگام حوم کی وصیت کے ما تحت نہ ہوگا۔

ہورہ کی جز ب کہ وہ وہ صی بیٹے سے دست ہر دار ہو جائے پیر بہ حیث بیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق تبد نوگا۔

ہم کو کو بیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق تبد نوگا۔

ہم کو کو بیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق تبد نوگاں تحت نہ ہوگا۔

ہم کو کو بیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق تبد نوگا۔

## تیسر اباب سمپنی کے حصص کی ٹریدو فروخت

مینی کے خصص کی خرید و فروخت کا حکم اسوال) فی زمان تراموے وربیوے مینی ودیگر کارخانہ جات کے حصص جے یمال کی اصطور حیس شیر نے میں خریدے جاتے ہیں اور صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ممینی ٹراموے یاربلوے یا کارخانہ پارچہ بانی ہیں سازی یا کس اور نجارت سے قائم کی جاتی ہے اور اس کا سرماییہ مقرر کرکے س کے خصص فروخت کئے جات ہیں ور س کے کارکنان تھی شنو دوار مقرر کئے جاتے ہیں جو حسب منصب کام کرتے ہیں ور ششہ ہی یا سال یہ س کے نفع نقصان کا حسب تھی شائع کرتے ہیں اور نفع بھی حصہ رسد تقسیم کرتے ہیں راور پھی

 <sup>(</sup>۱) له لوصى لا ياكل من سان ليتيم ونو محتاجا الا اذا كان له احرة فيا كل نقدرها (رد المحتار بات لوصى ١٩٣٦ معند)
 ٢. لسن بنوصى في هذا بزامات احد مان البتيم مصاربة فهذا يفيد المنع مطلقاً (رد المحيارا فصل في المتفرقات دريال.

روپید نفت کا جمع بھی رہتا ہے جو سود پر بھی دیاجہ تا ہے اور اس کا سود بھی نفتع میں شامل کر کے حصد داروں کا سود اصل رقم یہ نفع میں ہے تا ہے اور اس کا سود اصل رقم یہ نفع میں ہے دیا تھی ہوتا ہے اور اس کا سود اصل رقم یہ نفع میں ہے دیا تھی ہوتا ہے اور ان کا سوم کی قیمت کمپنی کے نفع نقصان کے اعتبار ہے گھٹی ہو ھتی رہتی ہے حصہ داران ان حصول کو اس بھاؤے کہ داران ہو تھی کہ تا ہے کہ ہم ہوتی ہے کہ بائع داران ہی میں اپنا فلاس کمپنی کا حصد فرو خت کر ، چاہتا ہوں تو دل ال یہ کہتا ہے کہ آج یہ بھوؤ ہے گھر اگر باغ کو اس بھاؤ ہے میں اپنا فلاس کمپنی کا حصد فرو خت کر ، چاہتا ہوں تو دو تو وہ چھر اگر باغ کو اس بھاؤ ہے کہ آج یہ بھی تھر کہ تابعہ ہو اور خت کر ، ہوتی ہو تو کہ بائع کو اس بھاؤ ہو اور خت کر ، ہوتی ہو تا ہے ہو اور نہ اس کی والے وہ شے والوں ہے ، پنا دور ہو جس وقت اپنا حصد فرو خت کر ، چاہتا ہو اور ہو جا تا ہے اور نہ اس کے دام اسے والیس کرتے ہیں البتہ وہ جس وقت اپنا حصد فرو خت کر ، چاہتا ہو اللہ بازاری بھاؤ ہے ای دوت روپیہ بھی بل جاتا ہے اور اس ای وقت روپیہ بھی بل جاتا ہے اب دریافت طلب کرے وقت نہ کو جائز ہیں یا نہیں ؟ اگر جائز ہیں تو یہ بھی شرم سے کہ تربی تو یہ بھی البتہ وہ بی بی البتہ وہ بی دوت روپیہ بھی بل جاتا ہے اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ یہ تھو تی کس تسم الب تو یہ بھی البتہ بھی تا ہے بی مینا فع پر ؟ بیتوانو جروا۔

(حواب ۱۶۶) مع ملہ ندگورہ بجند وجوہ نا ترب (۱) سے معاملہ عقود شرعیہ بین ہے کمی عقد بین اخل نسیں ہوسکتا سے بیج ہے نہ شرکت نداور کوئی عقد ضحیح شرعی (۱۱ ) سود پر روپیہ چلی ہر م ہے جواس کمپنی بیل بید دیا جاتا ہے اس (۳) صفی کو فرو خت کرنا خرید نااس لئے ناجائز ہے کہ مبیع متعین و معلوم نسیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ سرف وہ رسید جو کمپنی کی جانب ہے حصد دار کواس کی وقم وصول ہوجانے کی بہت ملتی ہے بہتے نسیں ہے بی مبیع یا تووہ روپیہ ہے جو حصد در کا کمپنی میں جمع ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں تف ضل ، جائز ہے (۱۰ نیز چو نکہ وہ روپیہ کمپنی ہے جو حصد در کا کمپنی میں جمع ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں تف ضل ، جائز ہے (۱۰ نیز چو نکہ وہ روپیہ کمپنی ہے جو حصد در کا کمپنی میں جمع ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں تف ضل ، جائز ہے (۱۰ نیز چو نکہ وہ روپیہ کمپنی ہے در حصد دار حود دالیس نمیں ہے سکتا اس لئے مبیع غیر مقد در السلیم ہے (۱۰ )

<sup>( \*)</sup> و نئے : وک سمینی کو عنود شرعبہ یں ہے تھی متد کے تحت داخل نہ کرنا حضرے مفتی علی نم ک روی ہے ورنہ عام محتیل یہ ہے کہ سمیسی مقود شرعیہ بٹن ہے شرکت عماں کے تحت دوخل نے جیسا کہ حضرت نھاتو گا ہے امڈ ادامتیادی ۳ سموسم پراس کی دیشاہت فرمانی ہے۔

<sup>(</sup>۲) دو اسرا استراض کے اس بین سودی کا دوبار ہوتائے جس کی دوسور تیں ہیں ایک ہے کہ تمینی قرضہ کے اوراس پر سودادا کر کے اس سورت ہیں ایک ہے کہ تشیر ہولار کی دیکن ہوگا ہے ہی گناہ ہوئی قریفے لینے کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگا دواہے ہی گناہ ہوگا اس کا جواب ہے ہی سے کہ شیسر ہوں تو اس کی اسداد کی ختم ہو جہ ہے گ سن کر نے کا بسترین طریقہ ہدے کہ سالانہ میشنگ (U-G-M) ہیں اس کے ظاف آوازا تھا ہے دو سر کی صودت یہ ہے کہ کمپنی قریض ہے نہ سود سال ہوگا ہوا سے اس بیروں تو سر کی صودت یہ ہے کہ کمپنی قریض ہے نہ سود شراح ہوگا ہوا کی طل ہوگا کہ مسرائے ہیں سود شراح ہوگا ہوا کی کال میں بیک ہو گا ہوا کا کال ہیں کا طل ہوگا کہ اس ایس کیک ہو گا کہ مسرائے ہیں سود شراح ہوگا ہوا کی کال میں کہ خواج مشاحد سود کی ہے دوبلائیت آواب صد تہ کر دے د

<sup>(</sup>۴) بال يه شرارب كه حصد نيخ ۱۰ تريد رسته زياده شمل ليجو اس كى القم ۱۵ الاقتال كا موس ١٥ كا يفريه معامد جائز ١٠ كا ولا يحور بيع الريتون بالريت والسمسم بالشرح حتى مكون الريت والشرح اكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهل والريادة بالتحير هدايد ٣ ٨٥ كا شركة علمية )

<sup>(</sup>٣) تيبر العن الس به كه مبعي متحيل المعلوم شمين اس كه مارك بين حضرت قالون في في فرمايات كويد بي حطوط كرد مشام به ب المنتى مشان بين بيرا الي حيد كي فروحت كرنااس بيك كه شيسر ركي فريده فره حيد در حقيقت س كيشت يرم حود كميني كرم اتول كي حيد ال اس بين حمد كرك آم س كي تعين محمد كاف كرد و حاصله حواد و بع الحقوق الموجودة قبل القبص دون المعدومة والمداد الفتاري ٣ م ٩٩٠

نیزا سرویہ، کے سرتھ ہجھ اس کا نفع تھی اس حصد دار کا حل ہے دروہ نیٹ کے وقت ہی ور مشتری دونوں کو معلوم ہے اور یا جہے کہ بنی کا وہ سامان تجارت وغیرہ جو مشتر کہ طور پر حصہ داروں کا ممبوک ہے تر چہ مشاک کی ہم عاج ناج تز نہیں لیکن اس کا مجمول ہونا ہے کونا جر نزین تا ہے (''اور جھے کی تعیین مشا۔ ۱۰ ہے کا شہری ہونا ہے کہ سرمایہ کا تمام روپیہ اسباب نحرید نے میں صرف نہیں ہون ہون سے سامان کی تعیین کے لئے کافی نہیں کیوں کہ سرمایہ کا تمام روپیہ اسباب نحرید نے میں صرف نہیں ہون ہون سے ست رہ اسباب سم قدرو قیمت کا موجود ہے باتع اور مشتری کو نامعلوم ہے۔ نیز سرم بیہ باب سے ست رہ اسباب سم قدرو قیمت کا موجود ہے باتع اور مشتری کو نامعلوم ہے۔ نیز سرم بیہ باب سے سام رہ باتھ کا اور شینروں کا خرید نانجا نمنوع۔ دانشدا علم کنید محمد کا ایت ایک غذر اسباب میں جد اللہ ما میں ہونا ہوں میں باب نہ دی کہ اس کے نام میں میں انظار حبین عفی عنہ بندہ محمد قاسم عفی عنہ مندہ فی عنہ بندہ محمد قاسم عفی عنہ مندہ فی عنہ بندہ فی عنہ بندہ محمد قاسم عفی عنہ انظار حبین عفی عنہ بندہ محمد قاسم عفی عنہ بندہ فی عنہ بندہ فی عنہ بندہ فی عنہ بندہ محمد قاسم عفی عنہ بندہ فی  عنہ بندہ فی میں عن

کیاں کے یہ کہنے ہے ' میں اپنے بیٹے کو اپناشیئر دیتی ہوں' شیئر بیٹے کی ملک ہو جائے کا دسوال) ہندہ نے سورتی ہذار مگون کا ایک شیئر (حصہ) اپنے بیٹے کو دیدید بیٹے نے ازار مبنی نے دفترین اس حصے کو بے نام کر الیااور پھر اسے فرو خت بھی کر ڈارا اور مشتری نے پہن میں کھا ہے۔ بہندہ کے بیا کا انتقاب ہو بندہ کمتی ہے کہ بیس نے وہ شیئر بیٹے کو بیٹ نسیں کی تقااوروہ اس کی آمدنی ہواری ایک بیٹے ، یہ نہ اور دیگر ور ٹاکتے ہیں کہ ہزار کمپنی کے دفتر ہیں بیٹے کے نام وہ شیئر کھا ہے اور بندہ کے یہ فود در ڈیزی ۔ (ہیں این شیئر پیرو محبت سے اپنے بیٹے کو دیتی ہول) ہے الفاظ ہمہ کی دلیل ہیں اور آمدنی ، کر واحدہ کو دین مدم سے کہ دلیل نہیں۔ غرضعہ والدہ عاریظ و بین مدم سے کہ دلیل نہیں۔ غرضعہ والدہ عاریظ و بین مار کی ہے اور ورشے ہمہ کے دمی ہیں اس بیل شر کی تھام کیا ہے' اس سے بیٹے کو اپنا شیئر دین ہوں ' کھا ہوا ہو نا ججت نہیں ہے بہد والدہ کا افرار کیا ہوجو و دفتر میں لیسے ہیں کہ وجو اپنا ہوجو و دفتر میں لیسے ہیں کہ وجو اپنا شیئر دین و محبت ہے اپنی اگر والدہ اپنا الفاظ کا اقرار کرتی ہوجو و دفتر میں لیسے ہیں کہ (ہیں اپنا شیئر بیرو محبت ہے اپنا شیئر نہ کو دین ہوں) یاس امر کے گواہ موجود ہوں کہ واحدہ نے ہیں کہ شیئر نہ کو دین ہوں) یاس امر کے گواہ موجود ہوں کہ واحدہ نے ہینے کو شیئر بہد کیا تھی الفاظ نہ کورہ کے بیٹے تو یونیک شیئر نہ کور ہمہ ہو گیااور اگر بیٹے نے بھی قبند کر لیا ہو تو ہینے کی ملک میں آگیا تھی الفاظ نہ کورہ کے بیٹے تو یونیک شیئر نہ کور ہم ہم ہو گیااور اگر بیٹے نے بھی قبند کر لیا ہو تو ہینے کی ملک میں آگی

<sup>(</sup>۱)اس جمالت کی حدے تھی اس عقد کو ناجائز نمیں کہ سکتے کیونکہ یہ حمالت مفسی الی النزائ نمیں ہے بلعد منامع '' یہ رونے کے بعد حسوں کی عدر معلق موجہ بڑگ

٠ اوراس کی بین محکی تحکیم بر گئی۔

آگرچ به به سنت بنیمن بور منتی به به مشاع بعد تبضے کے مفید ملک بوب تا ہے آگر چ ملک و سدی بو هبه المستاع صما محتمل القسمة لا تحوز سواء کانت من شریکه او من عبر شربکه ولو فیصها اهل تعید المملک د کر حساء الدین می کتاب الواقعات ان المحتار الله لا عید المملک و د کر فی گرضع احرالله تعید المملک ملکافاسداوبه یعتی کدافی السراحیة التهی عالم عالم گیریة مطوعه مصر صفحه ۲۸۳ حلد رابع به اور اگر والده النالفافاکاور بهد کاا قرار نه کرے اور بهد کوئی و و و و ت کوئی المرائد کر قول کیا ج کی گراوه فتم نه انگار کر به و شرف انگار پر ور شکاه والم به نابت بوجائے گا۔ والله اللم و علمه اتم کتبه محمد کنا بت الله عفر سدر می مدرس مینبه د بلی شهری مسجد الجواب صواب می ده محمد قدم من عنی عند میر دارالا قاع می عند می عند میر دارالا قاع می عند میر دارالا قاع می عند میر دارالا قاع می عند می می می می می عند می می می می می می می می

مدرسدامینیداسلامید 'د بلی مع

چو تھاباب متفرق مسائل

مدر سه امینبه دبلی

شركت مين نفع ورنقصان كالحكم

مدوس مدر سه البينية وعلى

(سوال) چند اشخاص بمین والوں نے متفاوت دراہم جمع کے اور کلکتہ والے چند اشخاص عاملین نے بھی اس مبلغ میں ہے متفاوت دراہم شاس کر کے اس طور سے عقد شرکت مقرر کیا کہ بمی والول کورن کے دو شت سے حسب بلغ حصہ رسد دیا جائے۔ اور کلکتہ والے عاملین کو بھی مال کا حصہ ای طرح مثل بمین والول کے دو شت شد رہ سے حصہ رسد دیا جائے۔ اور کلکتہ والے عاملین کو بھی مال کا حصہ ای طرح مثل بمین والول کے دو شد شد رہ سے دیا جائے۔ اور کل شرکاء کی رضا مندی ہے اس مبلغ معین سے مثلاً دس بزار روپول سے پانچ بزار روپ سیحدہ کر کے کلکتہ والوں کی معرضت ایک رگون کے تاجر سے بملغ پانچ بزار روپ شاس کر کے نیاعقد شر آئت مائین کر کے کلکتہ والوں کی معرضت ایک رگون کے تاجر سے بملغ دس بزار روپ جمع ہوئے اس میں جو رئے و صس بوا کلکتہ ورئے رئاوں والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والوں کے اور سی جو رئے رئاوں والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والوں کے اور سی جو رئے رئاوں والے کی شرآ کہت سے وصل ہوا ہے اس رہ بیل

<sup>(</sup>١)(عالمگيرية كتاب الهبة الباب الثابي في يجور الهبة ومالا يجوز ٤٧٨/٤ ط ماحديد كونيد)

ے ایک ثبث حسب رہ الماں تمبی و ہے اور کلکتنہ والول کے حسب مسلغ حصہ رسد دیا جائے اور دو ثایث اس ری ہے خاص کلکتہ والے تاجروں کا حن مختانہ مقرر ہے وہ دو تلث ربح اس ثانی شر کت کا کلکتہ والوں کو دیا ج نے۔ <u>19</u>9ء میں کلکتنہ اور رئیون کی شرکت کا نصفیہ ہو گیاادراس میں دوہزار رویبے رخ ظہر ہو اس ہے ایک ہزار نسف رنج کار نگون والے تاجر کو حسب شرط دیا گیا ہاتی ایک ہزار روپیہ کلکتہ والے تاجروں کی بنیر اکت میں حسب سابق شرط کے ایک تعث بزار کا بمبئ والے اور کلکتہ وابول کے حسب مبلغ حصہ رسد دیا گیا باتی دو ثلث ہزار کا کلکتہ والوں کو دیا گیا جو عمل کابد لہ تھا اور تصفیہ ہونے سے عقد شرکت سنح ہو جائے کی وجہ ہے دوبارہ <u>191</u>0ء ہی بیس مثل شریظ سریق مابین رنگون دالول و کلکتہ وہوں جمبی وابوں کے عقد شرکت جاری ہواشر انظامش سابق کے ہیں۔ یے اواء میں دوسال کے بعد اس عقد کا تصفیہ کیا گیااس سا ساو گھر ِ نی ماتی رہنے کی وجہ سے نفصان ہو اب ممبیٰ و لے اصحاب کہتے ہیں کہ اس او گھرانی کا نقصان ہم رہے ذمہ تنہیں ہے ہیجہ نسف گلکتہ وابوں کے ذمہ ہے اور نسف رنگون والول کے ذمہ ہے اور کلکتہ والے تا جرمہ کہتے ہیں کہ حسب تواعد نقبہ یہ ہمارے اور بمینی والول کے در میان شر کت عنان ہے۔ اور چونکہ رخ میں ہمارازیاوہ حق مقر رے اور ہم وگ عامل بھی ہیں س لئے ہمارے باتھ میں اس کوالول کاماں بطور مضاربت ہے ولیس یہ سے کہ مدمد شاك في ورحمت شركت عنال تقر تركّ ك بـ فان شرط الربيح للعامل اكثر من رأس ماله حار ايصا عمى الشرط و بكون مال الدافع عبد العامل مصاربة التهبي "أس نے جم كلكته و ــــــ فقط الخدرات مال کے ذمہ دار میں اور سمیں کے دوجھے کے بدیے کا نقصان کچھ ہمارے ذمہ نہیں مال مضار ہت کے قتم ے موفق ہم دمہ دار ہیں بیمیٰ جب <u>داوا</u>ء کے عمل کی شرکت کا تصفیہ <u>داوا</u>ء میں ہو سیاور اس کارٹ بھی مقرر ہو گیااور حسب شرائط دہ تقلیم بھی کیا گیا ور دوہارہ عقد شرکت 1<mark>91</mark>ء میں اون ہو ہے آمریہ او کھرانی و ء کے قبل گل شرکت کی ہ ق ہے تو ہم نے جورا کیا ہے دالی کریں گے حسب نقصار کاور اگر معد شر کت عبد بیراد گھر نی جو نی ہے توا گلی رخ کا جو ہمیں ساہے واپس نہ کریں گے بعصہ نی شر کت و ہے رب المال حسب مبلغ حصہ رسد نفضان کے ذمہ دار ہیں اور دلیل میں ور مختار کی بیہ عبارت بیش کرتے ہیں۔ و ما هلكت من مال المصاربة يصرف الى الربح اولا لانه تبع قما زاد الهالك على الربح بم يضمن المضارب ثم عقد اها فيلك المال لم يتراد الربح و بقيت المضاربة لانه عقد حديد انتهى ین ما سلید فقد ک نے مت میں عرص ہے کہ س مسلے میں کیا تھم ہے؟

(جنواب ﷺ ۱۶٪) رنگون و کلکند والوں کے در میان جو معاملہ ہواہے چونکہ تمام شر کا کلکند و بمبئ وانوں ک رضامند کی ہے ہواہے اس سے وہ شر کت صححہ ہے '''اس میں جو پچھ نقصان ہواوہ کلکندوالوں کے ہاں پہنی کل

<sup>(</sup>١) رزد المحتار كتاب النبركة مطلب في توفيت الشركة روايتان ٢١٤ ٣١ ط، سعيد)

ر در محترا کیات استصاریه ۵ ۲ ۵ ۹ م، سعید

۳ واب اشتری احدهما بماله و هنك بعده مان لآخر قبل آن يشبری به شيئاً اقابمشبری بانفتح شراكه عند عنی ماشرات و رحاح عنی شربكه بحصة منه آی من النس لقیام المشراكة وقت الشراء (درمحتار اكتاب الشراكة ۴ ۱۵ تا طار سعند)

پنج ہزار مال شرکت پر پڑے گا۔ اور بید پانچ ہزار چوں کہ شرکت اولی کا مال ہے اس لئے اس نقصان میں تمام شرکاء بقدر حصہ شریک ہوں گے اور پہلی شرکت جو 1910ء میں فٹنج ہو پھی اس کا نفع اس میں محسوب نہ ہوگا۔ "' والتُداعلم بالصواب

<sup>(</sup>١) وان قسم الربيح و فسيحت المصاربة فالمال في يد المصارب ثم عقداها فهلك المال لم يترادا و بقيت المصاربة (رد المحتار كتاب المضاربة ٥ - ٦٥٦، ط، سعيد )

 <sup>(</sup>۲) بي انتد مفاريت : و في كروب بي درست بي عبارة عن عقد بين اليس يكون من احدهما المال ومن الآحر التجارة فيه ومن شرطها ال يكون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا يستحق احدهما منه دراهم مسماة (الجوهرة النيرة ١/٣٧٩ ٣٧٦ ٣٧٦)
 ط ، مير محمد)

<sup>(</sup>٣) وانسح ہو کہ عقد مضاریت کے اندر یہ شرط ہے کہ نفع کل مال میں مشتر کہ ہو نفع کی کوئی مقدار متعین ندکی جائے اور یہال نفع کی مقدار معین سے ہذا یہ ناجائز ہوا و کو د الربح بسبه ما مشاعاً بحیث لا یستحق احد هما دراهم مسماۃ (ایضاً بحواله بالا)

كراب الوويية

پهلاباسپ

## امانت اور اس کے ضائع ہونے کا تاوان

محنفو زر جگہ ہے امات جوری ہونے کی صورت میں مین پر حنون کا خلم (سوال) ہمارے میں قدیم سے بیاد متورچوں تاہے کہ رقم محبر امام متجدیا مؤذن متجد کے ہیں ججرہ مسبد میں رہتی ہے چانچے حافظہ محمد سین صدحب مام مسجد جو تنقر پی<sup>ا۔ عو</sup>صہ رئے مارہ ساں سے سام مسجد ہیں گے و را ں اسیدے جرویاں آم منور طور مانت رسی چی آئی ہے۔ حافظ صاحب ند کور کی جانب ہے آج تک ی قشم کی الیانت بید دیانی کا سر البین ہوئی عرصہ انقر یہا۔ تین سال کا ہوا کہ اس حجر و ک چو کھٹ کا کنڈوجس میں ناہ مگنا ہے چور نے نکااااور حجرہ میں داخل ہو گیا چو نکہ رقم صندوق آہنی میں بند تھی اس وجہ ہے رقم محنوظ رہی اگر چہ (ور نے بہت کو ششن کی میںال تک کہ صندوق میں دو تالے بوشیدہ تھےوہ سمحی خراب ہو کئے تریب در ہے رائت کے حافظ صاحب ہے یاس ایک شخص نامیناجو کہ مسجد کے باہر مجر ہ میں سو نا نتیاجہ وہ نماز شحبہ کے لئے انتحالٰو مسجد کے کواڑ کھے یائے جس کی وجہ ہے اس کو شبہ ہو گیا اور مسجد کے جمر ہ کا تالا جس میں ر تم رکھی تھی ٹٹولا تو مجر ہ کھلا ہواادر کنڈہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چو نکیہ حافظ صاحب سوصوف کا مکان مسجد کے قریب تی ے اس نئے نورا حافظ صاحب کو جگا کر ہلایا۔ حافظ صاحب آئے اور دیکھا کہ واقعی کنڈا ٹو ٹایزا ہے میکس رقم محفوظ ہے صبح تمام اہل محلُہ اور بنج صاحبان کو معلوم ہو گیا انگر کسی نے بیہ بات نہ کہیٰ کہ رفم مسجد آئندہ کس دوسری مجکہ یائسی دوسرے متخص کے پاس رکھنی جاہنے زال بعد حافظ صاحب نے اس کنڈہ کی جگہ آہنی پتر ہ لگواکر خوب مضبوط کرادیااور رقم مسجد بد ستور سابق ای حجره میں رہتی رہی اب تین سال کے بعد چور نے اس جرہ کے کوازوں کے پشتیبان کو کاٹ کر مبلغ دوسوانستھ رویہ کی رتم نکال لی اور چلتا ہنا۔ اس رتم مذکو ۔ ک متعلق شریعت مطسره کا کیافیصلہ ہے؟ آیاس کا تاوان حافظ صاحب امین پر آئے گایا نہیں؟ بھن شخاس کا خیال ہے، کہ حافظ صاحب ہے رقم مذکورہ وصول کرنی جاہنے اور اکثر اشخاص کا خیال ہے کہ جو نکہ یہ فوہ بین

بی در دیاندار بیل ان کاکوئی قسور نمیں ان سے لیناظلم ہے۔ المستفتی نمبر ۳۳ مودی نمید الدین نارنولی تابیاوی مادلی اس اے ۲۶ سن سام اع

، حواب ۱۶۸) بب که مسجد کی رقم مسجد کے حجرہ میں رکھنے کا دستور چلا آتا تھااور س فدر حفاظت کو کافی سمجھا جاتا تھ ور س کے خواف اہل مسجد نے مجھی اہم کو سے ہدایت نسیں کی تھی کہ وہ رقم کو حجرہ میں نہ رکھے تو حفاظت کا بیٹر خواور ضائع ہوجانے میں اہم کی طرف ہے کوئی تغدی نسیں ہوئی اس لئے اہم بیرس کا خان واجب نہیں۔ ''مخمد کافایت اللہ کان اللہ بیا'

(جنواب) ( زمو و کی خوبیب المرسلین صاحب) اس رقم مسروقه کا تاوان حافظ صاحب و غیره ممسی پر بھی نسیں پڑے گا اگر حافظ صاحب ہے تاوان ایا جائے تو بہت ہی بڑا ظلم ہونے کی وجہ ستہ کبیر و گناہ ہوگا۔ حبیب امر سلین عفی عنہ نائب مفتی مدر سہ امینیہ 'دہلی

(حواب) (از مولانا اشرف علی نفانوی) یه خیاں که حافظ صاحب بے قصور میں بصیح ہے البتہ جس شخص کو حافظ صاحب بے قصور میں بصیح ہے البتہ جس شخص کو حافظ صاحب سے کوئی مطاب نہیں ہوسکتا۔ شرف علی عفی عنہ (نخصنہ بحون)

#### نوث دیمک کھاجائے یا جوری ہوجائے قرضان کا حکم

(سنوال) جونوٹ بیرہ ہیہ معتم مدرسہ یا متول مسجد کے پاس جمع ہے ،اوروہ نوٹ دئیک نے کھالئے بارہ ہیہ اوجود حفاظت کے بارہ ہیہ ماہ معتم مدرسہ یا متول مستم یا متول کے ذمہ ہوگایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۹ موال ناشو کت علی شکینہ صلع بحور ۵ تعبان ۲ مسلم سے سنو مبر ۱۹۳۸ء

(حواب ۱۶۹) امین نے کر معروف حفاضت میں کو تابی اور غفلت نہ کی ہو تو نوٹ یو ، بہیہ ضائع ہوج نے کی صورت میں اس پر ضمال نہیں۔ ''محمد کفایت ابتد کان ایٹدلیہ'

تحریری حب بسے کم آمدنی وصول ہونے کی صورت ہیں امین پرز کوۃ کا تھم (سوال) مدرسہ عربے کے مہتم اور امین ایک عرصے تک ایک ہی شخص رہے جو آ تھوں سے معذور تنجے اور اب جچہ ساں کے عرصے سے مہتم دوسرے صاحب تنجے مگر خزانچی کی معذور چٹم صاحب رے معذور کی چٹم کے بوجود اراکین مدرسہ نے معتبر ہونے کی وجہ سے تحویل مدرسہ انہیں کے پاس رکھی۔ رویپے کے آمدو خرج کا حساب ریا تحود عذر سیٹم نہیں مکھ سکتے تتھے بلتھ مدز مین یادیگر اراکین مدرسہ لکھتے اور

 <sup>(</sup>١) وهي أماية مع وحوب الحفظ والاداء عند الطاب واستحباب قبولها فلا تصمن بالهلاك مطلقا سواء أمكن التحرر أم
 لا هلك معها شي أم الا لحديث أبدار قطي اليس عني المستودع غير المغل صمال (الدرالمحار كتاب الأبداع)
 ٢٦٤ طاسف.

کرتے تھے کٹر او قات مدر ہے کہ تھیں ہے اپی اہلیہ اور اہلیہ کی بھیجی وغیرہ ہے جن پران کو انتاد تھارہ پید رکھواتے اور نکلواتے تھے روپیہ ایک تھیل ہیں صندوق کے اندر محفوظ طریقے پر کھاگیااور مثن اپ روپ کے اس کی حفاظت کی اور خود کوئی خیات نہیں کی اور مدر ہے کے روپ ہیں ہے اوگول کو روپ ہیں ہے نوٹ اور نوٹ سے روپیہ بھی بدل دیا کرتے تھے تحویل مدر سہ ہیں ایک رقم بمد تغییر اور ایک رقم بمد تعلیم تھی مد تعلیم میں ہر مہ آمدو فرج ہوتار ہتا تھا اور مد تغییر ہیں چھ سات سال ہیں صرف ایک مرتبہ فرج ہوا پھر فزانجی صاحب نے وجہ معذوری فوش سکدوشی حاصل کی اور روپیہ مدر سے کا ایک جدید مہتم صاحب کے سیر دکیا گیا۔ اس وقت تحویل مدر سہ ہیں ہے ہروئے حالب مندر جد کا غذات مد تغییر میں مبلغ ایک سو پندرہ روپ پائج آنے ویا کی کم رقم ہوئے جس کا علم فرانجی صاحب کو پچھ نہیں کہ کہ اور کیول کی واقع ہوئی لہذا ہو کے نوٹ ایکن کے ذمہ آتی ہوئی اس کا المستفتی نمبر ان کا اگرام الحق صاحب متولی (یٹھ صلل سرن پور کا ذیق عدہ سے سرن پور کا از یقعدہ سے سرا ہوئے وی کی دو اور کی المستفتی نمبر ان کا اگرام الحق صاحب متولی (یٹھ صلل سرن پور کا ذیق عدہ سے سرا ہوئی کے اس کی دور کی المستفتی نمبر ان کا کرام الحق صاحب متولی (یٹھ صلل سرن پور کا ذیق عدہ سے سرا ہوئی ایک اگرام الحق صاحب میں کہ سران پور کا ذیق عدہ سے سران پور کا دور کی المستفتی نمبر ان کا کرام الحق صاحب متولی (یٹھ صلل سران پور کا ذیق عدہ سے سران پور کا دور کی المستفتی نمبر ان کا کرام الحق صاحب متولی (یٹھ صلا

(حواب ، ، ، ) اگر خزائی صاحب کے پاس رو پیہ داخل کرنے اور واپس کرنے کا حساب علیحدہ رہتا ہواور الن کے پاس رو پیہ پنچ نے ولے اور واپس ، نے والے متعین ہوں اور اسبات کا قطعی جُوت ہم پنچی وال کے باس تھی توان سے اس کی باز پرس ہو عتی ہے اور اس وقم کی موجودگی کا تطعی جوت نہ ہو تو صرف کا غذات مدر سے کے اندر اجات سے جس پر خزائجی کے تصدیق وستخطاع جہ نابینا ہونے کے نہ ہول کے نہ ان کے کسی معتد کے وستخط ہول کے خزائجی سے باز پرس نہیں ہوسکے گی اور پہلی صورت نہ ہول کے نہ ان کے کسی معتد کے وستخط ہول کے خزائجی سے مندوقچہ کھولتے بند کرتے رہتے توان سے خمان نہیں لیا جاسکت تھا ابت جب کہ انہول نے دوسر سے لوگوں سے رقم رکھوائی اور نکاوائی تواس صورت میں وہ ضامن ہول گے۔ (ام محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

امانت کی مجموعی مقدار ادا کرنے کے بعد امین بری الذمہ ہو گا

(سوال) <u>۱۹۲۵ء میں بحر</u>نے مبلغ ۰۰۰روپے زید کے پاس بطور امانت یوفت ضرورت حاصل کرنے کے وندہ سے رکھا۔اورا یک پرامیسری نوٹ بھی تحریر ہوااس وفت سے بحرا پی زندگی تک پر اپر پانچے روپیہ زید سے

ر١) وللمودع حفظها بنفسه و عياله كما له وهم من يسكن معه حقيقة او حكماً لا من بموته و شرط كونه اى من في عياله اميناً فلو علم حيانته صمن وحار لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع الى نعض من في عياله ان وحد بدا فيه ضمن والا لا وان حفظه بفير هم صمن و عن محمد ان حفظها بمن يحفظ ماله كو كيله ومادونه وشريكه مفاوضةً و عناماً حاز و عليه الفتوى (الدر المحتار كتاب الوديعة ٥/ ٢٦٤ طاسعيد)

(جواب ۱۵۱) زبر بانی روپیه ، بوار جوادا کرتار بائه اگر اس کی مجموعی مقدار نین سوروپیه بوگنی قر زیر کے ذیے ب کونی رقم و جب اردانہیں ربی اگر پرامیسری نوٹ میں سود مکھ بھی ہو جب بھی سود کی رقم واجب الادانہیں ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وبلی۔

المانت کے ضائع ہونے کاد عویٰ جب ظاہر حال کے خلاف ہو تو ضان کا تھم ۔ (سوال) ایک عورت ایک مجد براپنے کچھ زیورات وقف کے اوراس کو مصلیوں نے ایک مخص کے پاس المانت رکھ دیا۔ اب جب کہ اس مخص سے زیورات طلب کے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مجہ کے زیورات میں جالانکہ نہ کوئی نقب پڑی اورنہ کوئی چوری نوری کی عدمت نظر آئی نیز مجد کے زیور کے سرتھ اس مخص کے زیور بھی ایک برتن میں رکھ کرایک بی صندوق میں رکھے ہوئے تھا اور میر کے تو اس مخص کے زیور بھی ایک برتن میں رکھ کرایک بی مسندوق میں رکھے ہوئے نوری ہوگئی میں رکھے کو اس کے چوری ہوگئی میں میں رکھے کو اس کو صفال نمیں دینا پڑے گا ور دلیل میں در مختار کی یہ عبارت پیش کرتا ہے۔ و بھی امانة علا تضمن بالھلاك مطلقا سواء امک التحوز ام لا میں در مختار کی یہ عبارت پیش کرتا ہے۔ و بھی امانة علا تضمن بالھلاك مطلقا سواء امک التحوز ام لا مختار مختار اس کے جارت کی تا ہوگئی کہ اس سے جلف لیا جے گا اگر حلف مختار اس کو عیر المغل ضمان در مختار مختار اس کے جارت کو تیقن ہلاکت ذریعہ پر محول کرتا ہے گا اگر حلف سے اعراض کرے تو اس کو صفال اور کرتا ہے کہ اس سے جلف لیا جے گا اگر حلف سے اعراض کرے تو اس کو صفال اور کرتا ہوگا ور اگر حلف سے اعراض کرے تو اس کو صفال دیو تھی بی میں در مختار کی میں در مختار کا یہ شعر پیش کرتا ہوگا ور اگر حلف لیا ہے کہ اس سے جلف لیا جے گا اگر حلف سے اعراض کرے تو اس کو صفال کرتا ہے ور میں عبارت کو تیقن ہلاکت ذریعہ پر محول کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: يا ايها الدين أمواتقوالله ولارو ما بقى من الراو ال كنتم مؤمين (البقرة ٢٧٨) (٢) (درمحتار كتاب الوديعة ٢٦٤/٥ ط سعيد )

وان قال قد ضاعت من البت وحدها بعصح ویستحلی و فد منصور "' ان میں کس کا توں تھجے ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۵۵ محدیثین مدرس مدرسہ احیاء علوم اعظم ترھ ۵۰ رمضان ۱۳۵۲ ھے ۲۰نومبر ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۰۲۱) باک ودایحت کی صورت میں ضان نہیں پہلی عبرت جو زید نے پیش ک ہے سکا مطب کی ہے۔ اور دوسری عبارت جو محرو نے پیش کی ہے س کی غرض سے ہے کہ دعوی بلاک و دیعت جب خاسر کے خلاف ہو تواس سے حلف لے لیا جائے اگر وہ حلف کر لے کہ بلاک ہو گئی او خلان نہیں اور اگر وہ حلف نہ کر سے تواس سے یہ معلوم ہو گا کہ دعوی ہوا ک صحیح نہیں ہے بہذواس صورت میں کہ مودی کے اپنے راہوات محفوظ رہ اور اس ظرف میں ہے صرف و دیعت کے زیورات چوری ہوگئے دسوائی بل ک خاہر کے خیاف میان مائندنہ ہونے کا تھم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے ہوئے میں لئے حلف لیا جونا اور حلف سے انکار کرنے ہوئے کہ میں اور حلف سے انکار کرنے ہوئے کہ علی کے خابر کا تعلی کی تامیح ہے اور حلف سے انکار کرنے ہوئے کا تعلم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے ہوئے معلن کا تعلم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے ہوئے میں کہ علی کے خاب کا تعلم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے ہوئے میں کا کہ کرنا صحیح ہے۔ اور حلف سے انگار کرنا تھی کے خاب کا تعلم کرنا صحیح ہے۔ اور حلف سے انگار کرنا میں کا تعلم کرنا صحیح ہے۔ اور حلف سے انگار کرنا ہوئے کا تعلم کرنا صحیح ہے۔ ان میں کو سے بین اللہ کا کی ایک کا تعلم کرنا صحیح ہے۔ اور حلف سے انگار کرنا میں کو سے بینا کے خابر کے خاب کی سے انگار کی کا تعلم کرنا صحیح ہے۔ اور حلف سے انگار کو سے خاب کا تعلم کرنا صحیح ہے۔ ان کی کے دیا کہ کی بیت انٹی کا کا تعلم کرنا صحیح ہے اور حلف سے دیا گئی کا تعلم کرنا صحیح ہے۔ اور حلف کی بیت انٹی کا کا تعلم کی ان مور سے کا تعلم کی ان سے کا تعلم کی تعلم کی ان سے کا تعلی کے دیا کی کا تعلم کی کا تعلم کرنا صحیح کے دیا کی کا تعلم کی کا تعلم کی کا تعلم کی کا تعلم کی دو تاکہ کی کے دیا کی کا تعلم کی کی کا تعلم کی کا

تالہ سکتے ہوئے بحس ہے چور کی کی ہونی امانت کے ضمان کا تھیم مر سیہ محمد صغیر خال صاحب مقام اوسیاضلع غازی پور

(سوال) متبد کارہ پیا ایک شخص ہوکہ متولی مجد بھی تصان کے پاس المنظر کھا گیا ہین صاحب نے متجد کا دہید اور پیا اور مدرت کے نام کارد پید علیحدہ علیحدہ بیک بی بحک میں ترا رکا کرر کھ دیا۔ مین صاحب کے بھتے نے دو نیر آدمیوں کے ساتھ مل کر تنجی چرا کر تالا کھولا اور مسجد دالا رہ بید پوری کر رہا ہے۔ جب امین صاحب کو پوری کا حل معلوم ہوا تو تھانے میں جاکر رہت لکھولی اور دیباتی دستور کے موافق کچھ نام نکلوائے تو معلوم ہواکہ امین صاحب کا بھتج اور دو نیر شخص نے مل کر میا کام کیا ہے۔ مگر گاؤں والوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا۔ امین صاحب کا بھتج اور دو نیر شخص نے مل کر میا کام کیا ہوا ہو فلا بر والوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا۔ امین صاحب سے اس روپید کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ کسی گار او فلا بر کیا او اوں کا کیا امین صاحب بہت پر ہیزگار و امانتدار شخص نے بچھ ہی دن بعد اچانک موت (بارٹ فیل) ہو کیا او گوں کا خیال ہے کہ اس چوری بی کے نم میں مرے۔

اب دوہری کے بعد گاؤں والول نے ان کے وار تول پر عذالت میں استغافہ پیش کیا ہے اور مقد مہ چل رہا ہے۔ کیا مین صاحب کے وہر توں سے گاؤل واسے روپیہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں ؟ المستقلی محد صغیر خال میا نجی مقام اوسیاضلع غازی پور 'اگست ۱۹۵۲ء

(جواب ۱۵۴) امین صاحب کے دار تول سے بیروپیہ طلب کرنے کا گاؤل والول کو حق نسیں ہے نہ وہ بیہ رقم اداکر نے کے ذمہ دار ہیں۔(۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی۔

١١) درمجتار كتاب الوديعة ص ٥٠١ ح ٤

 <sup>(</sup>۲) وأنا قال قد ضاعت من السنا وحدها المصح ويستحلف وقد يتصور (الدرالمحتار كناب الوديعة ٥ ٦٧٥ طاسعند)
 (٣) وهي امامة فلا تضمن بالهلاك مطلعاً سواء امكن التحرر ام لا هلك معها شي ام لا لحديث الدار قطي لمس على لمستودع عبر المعل صمال والدرالمحتار كتاب الوديعة ٥/٤٦٥ طاسعيد)

## کراسی الد بون پهلاباب قرض کی تشریجات و تفریعات واحکام

استثناء کے ساتھ قرض کا قرار کرنے کی صورت

(سوال) زیر نے افرار کیا کہ بہرے اوپر عمروک دس روپ ہیں مگر نو مگر آٹھ مگر سات مگر بچے مگر پانچ مگر ور مگر آٹھ مگر سات الا بحص الا چار مگر تین مگر دو مگر ایک علی لعمو و عشو ہ در هم الا نسعا الا نمان الا سع الا ست الا بحص الا ادبع الا تلاث الا اننین الا و احداً زیر کے ویر عمروکا کنن قرضہ رہاتر کیب کے ستھ تح یر فرما ئیں ؟ (حوال کا 60) اس صورت میں افرار کرنے والے پرپانچ روپ لازم ہوں گے کیو تکہ جب اسٹنا متعدد ہول اور بغیر عصف کے ذکر کئے ج ئیں تو آخری اسٹناء کو اس کے مقابل میں سے کم کر کے باتی کو اس کے مقابل میں سے کم کر کے باتی کو اس کے مقابل میں سے کم کرتے جاتے ہیں یمال تک کہ اصل مدد میں سے کم ہو کر جو باقی رہے وات ہوا ہو اس کو اس صورت میں پانچ باقی دیے ہیں وہی لازم ہوں گے گریہ تھم جب ہے کہ یہ تمام کلام متصل بغیر فصل ہو اس صورت میں پانچ باقی در هما فائك تحص المستنبی الا خیر وهو در هم مستثنی مما یک ہو وہو حسمت یہ تھی در همان شم تستثنی الاربعة مما یک ہو وہو عشر آ نگا تھ تم تستثنی الاربعة مما یک ہو وہو عشر آ نگھی ستة و هو تات باقرارہ استھی (۱)

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الاقرار ايب العشر في الحيار والا سنشاء ١٩٤ ط ماحديه كونثه)

قرض دینے کو کاندِ خرید نے ساتھ معلق کرنے ک<sup>ا حکم</sup>

رسوال) آگر این سمیٹی قائم ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کی قضادی جاست کو در است رکھے اور میں جنوب کے ظلم سے محفوظ رکھے وریں مقصد سے مسلمانوں کوبد سودی قرضہ دے اور اس کے حسب دیل اصول مقر رکز ہے۔

() یہ کمیٹی پناکا غذتیار کرتی ہے جس کی قیمت مقدار قرض کے عتبار سے مختلف ہوگی مثنا ویں روپ کے عام اور پچیس روپ کے لئے کہ پچیس روپ کے لئے عام میں بذا بقیس۔ جس طرح سرکاری اسٹامپ کا مذہرہ و ثیقہ مکھ جات کے لئے میں بدا با قیس کے معافد نرید ہے گائی کو یہ کمیٹی سے مکمٹی ہے یہ کا غذ نرید ہے گائی کو یہ کمیٹی سے محلی (ربسرار) مقرر کرتی ہے جس کے باب س کمیٹی س کے طلب پر قرض و س کی باب کی محلی (ربسرار) مقرر کرتی ہو ہی ہو گائی و ثیقہ کی رجشری موگی ور رجشری کرتی ہو گائی مقرر کرتی ہو گائی ہو ہے گاؤہ ہو ہو ہے ہو ہو ہے ہو ہو ہے ہو ہو ہے گائی ہو ہو ہے گائی ہو ہو ہے گائی ہو ہو ہے گائی ہو ہو ہے گائی ہو ہو ہے گائی ہو گائی ہو گائی ہو ہو ہو ہو گائی ہو ہو ہو ہو ہو ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو ہو ہو ہو گائی ہو گائی ہو ہو ہو ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو

(جواب) (از مولوی محمر سوس عالی) کمیش ند کوره با مسلمانول کے سے بہت مفیدے اوراس میں شرب کوئی خرابی شیں اور بید معاملہ کئی شرع جائزہ ورکمینی کا کاغذ فد کوره بال کوئی کرے قرض دینا بعد حو منفعة " ہے "قرص حرصه عنه " نہیں ہے جیس کہ شی جد ماص ۱۹۳ میں ہے۔ قال نقدم السع دال ماع المعطلوب معه المعاملة من المطالب تونا فیصله عشرون دیدار اناربعیس دیدارا شه اقرصه ستیس دسا را احری حتی صارله علی المستقرض مائة دینار و حصل للمستقرص فیمانول دیدار و دکر المحصاف المه جائر – وهذا مدهب محمد من سلمة امام الح رالی ان قال ، و کال سمس المحصاف المحساف و اس سلمة و یقول هذا لیس نقرض جر منفعه بل هذا بیع حرصفعة و هی القرص انتهی محتصرا " محمد سمول عالی کی پنته ۱۲ ایک المحد شروا ہدی پینو ری شریف پیئن میں مصرف کی بین محمد من مارت شر مید صوبہ بہارواڑ یہ پینو ری شریف پیئن هرائی سام والدی مصرف میں معان جان غنی غفر له ان ظم مارت شر مید صوبہ بہارواڑ یہ پینو ری شریف پیئن

یہ تمینی اس طرح پر جائز ہے ور جہاں تک میں مجھ سکتا ہوں سیس کوئی محظور شرعی شہیں ہے س آنے اس طرح مسلمانول کی خبر گیری کرنے میں بہت زیادہ تو ب کی امید ہے و ملد اعلم یہ حسین احمد نمفریہ (جانشین شیخ الهند)

١١) رد المحدر فصل في القرص مطلب كل فرص حر بفعاً حرم ٥ ١٩٧ ه سعيد )

صورت مستویہ ہیں مسلمانوں کی بہودی نے خیار ہے کمیٹی بنانا جس کودوسر نے لفظوں ہیں مجاس بھی کہت سکتے ہیں۔ انعل محمود ہے۔ اس ہیں عدم جواز کی کو کی وجہ معموم شہیں ہوتی کمیٹی کا کوئی کا نفذ قیمت نے فروخت کرنا سی بھی کوئی حرج شہیں تجارة کا نفذا کی لاکھ ہیں فروخت کیا جاستا ہے۔ فتح القدیر ہیں ہے ولو دع کا عدة دلف بحور ولا یکرہ افران ہیں ہولا ما کلوا امو الکھ مسکھ مالساطل الا ال تکوں تحارة عی تراض بیسکم کا غذ بریال کی تحریف صادق آتی ہے۔ بحر الرکن ہیں ہے، ما بیمیل الیه الطبع و بمکن ادحارہ کی کاغذ بریہ تعریف صادق آتی ہے۔ بحر الرکن ہیں ہے، ما بیمیل الیه الطبع و بمکن ادحارہ کی کاغذ بریہ تعریف صادق آتی ہے کمیٹی گر کچھ ضوابط پنی بقاہ مضبوطی کے ہے الطبع و بمکن ادحارہ کی خلاف ند ہوں سب جائز ہیں۔ واللہ عم قار حمد مفا نذہ عند مفتی کرہ جامع معرب الاعمال مالساس نیک بیتی ہے بداج نز ہے۔ اسمنسی ابوالوفا ناء مسلم کا ترکن میں ہو الدام سر۔

( 900) هو المعوفق السميم كاسر مايد غالب چنده سے حاصل كياجائے گا پس اس كے كاغذوں فيرى منافعہ اور رجٹر رك فيس كا بچاہو، ور روبيد اگر محض دفترى كاروبار كو چاہئے گا پس اس كے كاغذوں مكان سر مايد كو حصد رسدى تقسيم نه كياج ہے نه زروئے قوعد ان كو طلب كرنے كا حق دياج ئے ور فاضل منافع كوكس وقت بھى ما كان سر مايد كا حق قرار نه دياجائے بلائد بصورت كميٹى كاكار دبار ختم مرنے كے بقيد منافع كوغرب پر تقسيم كر دينے كا قاعده مقرر كر دياج نے وركوئى صورت اس ميں شخصى انتفاع بالقرض كى نه ہوتى ہوتو اس ميں مض تقد نہيں معلوم ہوتا۔ و بلند علم۔ محمد كفايت الله نغر به نمد رسامينية و بق

ڈ ً ری ہونے کی صورت میں اصل حق کے سہ تھ مقدمہ کے اخراجات لینے کا حکم رسوال ) کیب شخص کے سہ تھ کسی معاملے میں مقدمہ ہو تو اس کی ذگری ہونے کی صورت میں سر کار خرچہ بھی دااتی ہے یہ خرچہ لین جائز ہے یہ نہیں ''

(حواب ١٥٦) مطالبات ماليه ميں جب كه مديون باوجود قدرت كے اوائے حل ميں اس قدر ديراور آمائل مرے كه و مانش كو بغير نانش كے وصول حل كى اميد نه رہ اور بحجورى وہ نانش كرے تواس صورت ميں اسے جائز ہے كه اپناو، قعی اور جائز خرج بھی مديول سے لے لئے فقہ ء نے تمرد خصم كی صورت ميں اجرت احضار بغير واس كے ذمه و سے ۔ "موارنا عبد الحق صاحب مكھنوى نے مجموعة الفتاوى ميں مطلقاً ناجائز مكھ ہے۔ نغير واس كے ذمه و سے۔ "موارنا عبد الحق صاحب مكھنوى نے مجموعة الفتاوى ميں مطلقاً ناجائز مكھ ہے۔

۲ اسساء ۲۹)٠

٣) رابحرالرائق كاب البوع ٥ ٢٧٧)

٤ واحرة المحصر على بمدعى هو الاصح وفي الخالية على المتمود وهو الصحيح وفي الشامية والحاصل باحرة لتنحص بمعنى الملازم على المدعى و بمعنى الرسول المحصر على الملاعى عليه لو نمزد بمعنى المتع عن الحصور والا على المدعى هذا خلاصه ما في شرح الدهاسة الدر المحدر مع رد المحتار كتاب المصاء ٥ ٣٧٢ ط سعيد )

کیکن وہ متال فیہ ہے۔ بوری تنفصیل مطلوب ہو تواخبار المشیر مراد آباد ہے وہ پر پے طلب کر میں جن میں یہ بحث مندرج ہے۔ وامتدائلم۔ محمد کفایت الله ننفر له' سنهری مسجد د ہی۔

#### میت کا کرایه پر دیا ہوا مکان ترکہ میں شہر ہوگا

(سوال) زید وربحر بھائی تھے دونول کے حصے میں بعد و فات والدہ ایک مکان آیا۔ بحر نے اپنی کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے اپنانسف حصہ اپنے بھائی زید کے نام کردیا مگر دراصل پچھ لیانہیں میہ محض س کئے کیا تھا کہ کونی لین دا <sub>ا</sub>اس کو فرق نه کرا ہے۔ بحر کا کاروبار بالکل خر ب ہو گیااور بہت عر<u> سے</u> تک بحر اینے بھائی کی د کان پر ر ہاور زید ہی اس کے اخراجات ہر داشت کر تارہا یساں تک کہ شادی نمی میں بھی سب خرچ زید ہی کرتے رہے حر کاکار دبار خراب ہو گیاتھا ووسرے فاغ کی وجہ ہے ہاتھ پیر کام نہیں دیتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زید لاوںد تنصاب زید کی بریشانی کاونت آیالوراس کا کاروبار خراب ہو گیازید نے بیہ والدہ والا مکان کسی غیر کے ہاتھ تطعی بیع کرناچہا خرید ریے اصرار کیا کہ اس پر اپنے بھائی بحر کے بھی دستخط کرادو تا کہ کونی استراض بعد میں بحر کاباتی نہ رہے چہ نجے زیدنے اپنے بھائی بحر کوبلایااور کہا کہ ،س پر بطور گواہی کے دستخوہ کر دو بحر نے انکار کیاور کس کہ بید میں نے تمہارے نام پی پریشانی کی وجہ سے فرضی صور پر کردیا تھ تم میرے س مکان ک نسبت قرض در ہواور میں ہر گز دستخط نہیں کروں گا ، زید نے اپنے ایک مزیزر شنہ در کوبدیا ور کہ کہ حرکو مستمجھادو کہ وہ دستخط کر دیوے ، نیز زید نے اسی وقت محمود کو بلایا ور کہا کہ ایک مکان جو فرضی طور پر میں تمہرے نام کرتہ ہول اس کا کراہے تم مجھے تازند گی میری مجھے دیدیا کر ناور بعد و فات میری بیے م کال تم جر کے ن م کر دینابحر کے اور زیبر کے قریب کے رشنہ داروہال موجو دیتھے بحر نےان سے کہا کہ بھائی تم اپناا طمینال کرلو اگرتم کمہ دو تو میں دستخط کر دول رشتہ دار نے محمود ہے دریافت کیا کہ تم کو بیہ منظور ہے ؟ انہول نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ اس مکان کے بیع نامہ پر جو والدہ والا تھا بحر نے دستخط کر دیئے' زید نے ایناد وسر ا مکان محمود کے نام کر دیااور کرایہ اس کا لیتے رہے تجھ ہی عرصہ گزراتھا کہ زید کواپنی کاروباری حالت کا زیادہ فکر ہو الور بعض کین داروں کی زید پر ڈگر ی بھی ہو گئی توزید نے محمود ہے کہا کہ میں محمود تم اس مکان کو فرو خت کر دو ور اس کاروییه بین داروں کو دیدو کہیں بیندار ہے آبرونہ کریں چنانچہ محمود نے کہا کہ میاں تم نے جس وفت میرے نام یہ مکان کیا تھ تو یہ اقر رکیا تھا کہ صرف میں نازندگی کرایہ لیتار ہول گااور میری و ف ت کے بعد میرے بھائی بحر کے نام میے مکان تم کر دیناور تنهارے مشتہ دارول نے مجھے سے اقرار کر اکر بحر ہے گواہی کر دینے کو کہا تفااورای وجہ ہے اس نے دستخط کر دیئے تھے کہ بعد میں بیہ مکان مجھ کو مل جائے گا بیہ س کر زیدنے کہا کہ بیں نے اس کے ساتھ جس قدر احسانات کئے ہیں سب کو معلوم ہے میال وہ دستخط کرتا ۔ نہیں تھامیں نے اس وجہ ہے کہہ دیاتھا اس کے بعد انہوں نے اس مکان کے فرو خت کرنے کے لئے کو حشش بھی کی کیکن سودانہ ہوااور اب تک وہ مکان محمود ہی کے نام پر ہے ادر اب زید کا انتقال ہو گیا ہے زید کی دو

بہتنم ورایک بھی تی بحر ہے اور کوئی وارث شمیں بہتہ زید دیگر لوگوں کا جس میں اہل بنود اور بھی کے مسمد نہورے شام ہیں قرضد رہورے شام بین قرضد رہورے شام بین قرضد رہوں ہوا ہے۔ دوسرے زیدا ہے بھائی بحر پی والدہ والے مکان کی نسبت قرضد رہوا ہے محدود کے پاس کچھ کرایے بھی اس مکان کا وصول شدہ موجود ہے وروہ اس مکان کو اپنے پاس رکھن شمیں ہیں ہج کہ در خواست کرت ہے کہ در قرضہ او کرن عیابیتے بھی کی زید میرے اس و لدہ والے مکان کی بہت قرضدار تھے آگر یہ سارامکان مجھے دے دیاجات گا تب علی ہیں ہو ہے تا ہم کی تھا بہتنیں کہتی ہیں ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گا تا ہوں ہوں ہیں ہیں ہیں ہو سین ہیں ہو سینے ہیں کو بھی حصہ زسد ملنا چاہیے اب سوا ، ت حسب ذیل ہیں (ا) بحر نے اپنا حصہ بغیر بچھے لئے و مدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جو دسختھ بغیر بچھے لئے و مدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جو دسختھ بغیر بھور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جو دسختھ بغیر بھور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیا تھا ہیں جو دسختھ میں جو دسختھ ہور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیئے سرکا تیا شرعی ہور گواہی کر دیا تھا ہور گواہی کو دیا تھا ہور گواہی کر دیا تھا ہور کو دیا تھا ہور گواہی کر دیا تھا ہور گواہی کر دیا تھا ہور گواہی کر دیا تھا ہور کو کر دیا تھا ہور گواہی کر دیا تھا ہور کر دیا تھا ہور کر دیا تھا ہور کر کر دیا تھا ہور کر دیا تھا ہور کر دیا تھا ہور کر دیا تھا ہور کر کر دیا تھا ہور کر کر دیا تھا

(٢) كيا بحركا قرضه اس مكان كى سبت زيد كے ذمه واجب اردو ب

(m) نیایه مکان ان وجوہات کی بناپر جوہیان کی گئی ہیں صرف بحر کو ہی دیدین جا ہئے؟

(سم) کیاس مکان میں دونوں بہنیں اور بحر سب شامل ہیں؟

(۵) محمود کا کیا یہ فرض ہے کہ وہ صرف دیگر بیند روں کو س مگان کو فروخت کر کے اوا کردے بجر اور بہنوں کو تیجھ نددے یا نکو شرعی حصہ کر کے دیدے اور کہہ دے کہ تنمار یہ فرض ہے کہ پہنے قرضہ د آرو۔ (۲) کیا بل ہنود ور بمبئ کے مسلمان و روں کا حق ابیا ہی مساوی ہے جیسا کہ اہل سنت و جماعت حق رکھنے ہیں اور بحر کو قرض خوبہ شہیم کر نیا گیا تواس کا حق ان قرض خوبہوں کی نسبت اول ہے یہ مساوی ؟

یں میں میں کہ مکان اور کر بیاد صول شدہ محمود تمس کواد، کرے جس میں کر بیاد صول شدہ زید کی حیات اور (۷) خد صدید کی مکان اور کر بیاد صول شدہ محمود تمس کواد، کرے جس میں کر بیاد صدر باز رد ہلی ۱۲ شعبان بعد و فات کا بھی شامل ہے المستفنی نمبر ۵۲ احاجی عبد الحمید عبد المجید موتی و لیے صدر باز رد ہلی ۱۲ شعبان ۱۳۵۲ ہے ۵ دسمبر ۱۹۳۳ء

رجواب ١٥٧) زيدكايه مكان زيدكاركه ب-اس كے تمام قرض خو ه بندو مسمان ور وغيره شريب بير فرم بير ك نير كان جوزيدك نام كردي تقااس ك عوض بين اس مكان كي بيع بحر كي باتھ نيس كى گئى ہے ورندزندگى تك كريد خود لينے كے كوئى معنى نميں تھے سوال ميں، تن كی تقسر تا نميں كه خرين اليا حصہ زيد كے نام بطور بيع كي تقايي بطور بيد اور بطور بيد كيا تھ تو بحر كاكوئى قرض زيد كي اس نميں ور اگر بھور بيع كي تھا قواس كی قيمت زيد كے ذمه دين ہے ور بحر بھی ديگر قرض خواہوں كے ستھ اسپنے حصد دين كا مستحق ہے خلاصہ يہ كہ زيد كے مكان كا رايہ ور مكان اول قرض خواہوں كے ستھ اسپنے حصد دين كا بعد جو بيچ گا وہ اس كے وار قول بھى كي بور كو جور مير شامل خواہوں كے قرضے ميں ديا جائے گا اس كے بعد جو بيچ گا وہ اس كے وار قول بھى كي بور مير شامل كان اللہ كان اللہ د۔

۱) ثم نفده دیود التی لها مطالب می جهه العمل ئم وصیته می ثلث ما نقی ثم یفسم الباقی بین ورنته ( الدر المحتار '
 کناب الفرائص ۲ ۷۹۰ عظ سعید )

### عاریت پر ں ہوئی چیز اصل مالک کو یوٹائی جائے گ

> (۱) مهر میں دیا ہو مرکان زوج کے قرنس خو و نہیں لے سکتے (۳)مهر کی مقدار ہے منٹی چیز مهر میں دی جاسکتی ہے

رسوال) () زید به نه مان ماز هے چار سویس بوش دین مهر پی ابلید کودے دیاور س وفت تک وہ قطعی قرضد ارن تھاد بنی مهر کے چار ماں بعد مقروض ہوگی اور قرض ہو مول نے ٹوسال بعد مدات میں چارہ جو ٹی کر کے دیگری کران و رمکان قرق کر کر کران ام کران چاہتے ہیں ریہ شرعاً جا کڑنے پانمیں؟

(۴) زید نے پی خیر منقولہ جدید و اپنی زوجہ کوساڑھے چار سوروپ میں بوض مہرویدی گرور انس قیب فرید جائید ادپائے سو تمیں روپ کی گیار دران ہے جا کہ المستقدی نمبر ۲۰۱ دفاہ احمد دی کر ایس میں بوسائر جائید ادپائے سو تمیں روپ کی گرور ایسان کر ایسان میں جائید اوپائے سو تمیں دوپ کھی کیاز یدائیا کر سنت کالمستقدی نمبر ۲۰۱ دفاہ احمد دی کی کیاز یدائیا کر سنتا کہ المستقدی نمبر ۲۰۱ دولا احمد دی کی کیا

۱ اولو غار رضأ بلياء والعرس ضح بنعيم بالمشقعة وله با يرجع منى ساء لما نقرر الها غير الارساء لسوير مع
 المدر بمحتار كتاب لعاريد ٥ ١٨١ ظ. سعيد )

۲ قال دو لید سر نته و نهسته اس نعاب او نه یدع نشاب المطلق بن دعی علیه لفعن وقی انشامیه فراد وقال دو لند حاصل هذه آن الممدعی دعی فی لغیر ملک مطلقه فانکره اسدعی علیه فیرهن المدعی علی المملك فدفعه در الله شتراها من قلان العائب و برهن علیه به تندفع عنه الحصومة بعلی فیقصی القاضی شرهاب المدعی الانه نماز عها با باده بدملث اعتراف بکونه حشیما الدر المحار کیاب الدخوی ۵ ۸۳۸ عارضید)

۳ ولا قصی علی عالب ولا به ای باسیله سواء کال عالبهٔ وقت الشهادة او بعد قد او بعد قدر کنه و سواء کالاعات عل لمحلس و عل البلد الدر المحدر کتاب عصاء ۵۰۹۵ اسعاد

جمادیالثانی سوسیاه ۱ کتوبر ۱۹۳۴ء

رحواب ۱۵۹) (۱) جب کہ اس قرض کے دجود سے پہنے وہ مکان اپنی بیوی کو مہر ہیں دے چکا تو بعد کے قرض خواہ س مکان کو اپنے قرضے میں شمیر سے سکتے۔ " (۲) اس میں کوئی شرعی قباحت شمیں ہے۔ " محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

کاشت کے لئے دی ہوئی زمین پر کاشتکار کے وار وہ ل کے قبضہ کا تھم اسوالی زمین داردائن کی اراضی ہے قبضہ کا شکار ہور کاشت موروثی کی پشت سے چلی آئی ہے۔ کاشتکار نے موروثی نہ کور پر قبضہ دائن زمیندار کو ایدیاور شرط مائٹن دائن و مدیون یہ طے پائی ہے کہ جس وقت اسس روپیہ کاشتکار مدیون زمینداردائن کو دکر دے تواس وفت زمیندارکاشت موروثی نہ کور کویہ قبضہ والی دیدے گا۔ آیا ازروئے شرع شرع شریف کاشت موروثی پر جو قبضہ کاشتکاریاس کے مورث کا مطابق قانون مروجہ چلا آتا ہو د جائز ازروئے شرع شرع شریف کاشت میں اور صورت مسئولہ میں زمینداردائن کا اپنے کاشتکار کی کاشت نہ کورہ برائے نفع اٹھانا جائز ہے د بیا آتا ہو د جائز وجو اس موروثی تانونی قبضہ مالک کی مرضی کے خادف، جائز اور حرام ہے (''زمیندار جو اس موری کی گانت میں حرام ہے مگر زمیندار نے جو بچھ روپیہ دیکر حن کا شخاری کا ربحن لیو ہے ہے معاصہ بھی کا شکار کے حق میں حرام ہے مگر زمیندار کن میں میں اس کوایک قانون غیر مشروع نے روک رکھا ہے اس زمین سے نفع اٹھانے کا مستحق ہے من میں سے اس کوایک قانون غیر مشروع نے روک رکھا ہے) محمد کھا یت اللہ کان اللہ لا

پہلے متولی کے ذیعے وقف کے دیون میں کی کرنے کا تھم (سوال) زید 'نے ایک اسل می وقف کو ( جس پر واقف کے اہل خاندان قابض ہو کر تنتیخ وقف کی کوشش کر رہے نئے ) مسلسل سور سال مقدمہ ہازی کے بعد وقف ثابت کرایا در اگر چہ مصارف مقدمہ کے نئے ایج بعض احباب سے چندہ بھی دیا تاہم خود زید کے بھی بنرار باروپے پیروک مقدمہ میں صرف ہوئے اس کے علاوہ مقدمہ کی مصروفیت وانہ ک کے باعث زید کے کاروبار کا بہت نقصال ہو ابعد فراغت مقدمہ زید

<sup>(</sup>م)اس لینے کہ وہ زوجہ کی مکیت ہو گیا ہے اور قرش خو و مقروص کی ممموک چیزے مکتا ہے نہ کہ وس کی دو کی گ

 <sup>(</sup>۲) کیو کہ یے زیادۃ ٹی المبرے وقی الدر او زید علی ما سمی قابھا بلزمہ شوط قبولھا فی المحلس او فنول ولی الصغیر و معرفہ قدر ہاہ بالیو بھا۔ ۱۱۱۸ ط مسجد )

رجو ۔ ۱۹۱۱) ذ تی دیون میں دائن کامدیون ہے کی پر فیصد کر لین بداشیہ جائزاور مستحسن ہے (۱۳ مر و قف کا مواملہ ور متوں کے اختیار ہے جداگانہ نو عیت رکھتے ہیں۔ س کو حق نسیس کہ متوں سابق کے ذمہ و قف ک جور تم ہے اس میں ہے کچھ چھوڑ دے ' بال صورت مذکورہ میں اً سربیان سائل محیج ہے قومتولی سابق نے جو ترقوم کے نیز جور تم کے میاب رقوم کے دیاب میں میں ایس کوا پی نئیک نفسی کی وجہ ہے و قف کے حساب میں شامل کر کے مطالبہ میں ہے منہا کہ سکتا ہے۔ مجمد کفایت اللہ کان التدالہ '

قرض ادانه کرنے کی آفریت میں سز ا

(مسوال) اگر تمسی شخص نے کسی شخص ہے، ویہ طوراد ھارلیا وراس نے جس سے رویبیہ لیانہ دیا تو کیا ہو گا۔

۱۱) بدب الى ال بنصدقو الروس الموالهم على من أعسر من عرما نهم أو ببعضها لقوله تعالى وأن تعفوا قرب للتفرى و قيل ريد بالتصديق الا بصار تقويه عليد لسلام الا بحل دين رجل مسلم فنو حره الا كانا له بكل برم صدقه، نفستر كشاف بد محشري سدره النقرة ٣٢٣/١ طابروت)

ملر متحشری سوره الفره ۱۳۴۳ طسروت) (۲) كركه متولى كه ليم مال شرائع و لقف م عمل كراوادب و تابت لما في الدو متولى ارص الوقف احرها معير حر لمثل يلزم مستاحوها مح مستاحر اوص الوقف لا المتولى تمام ، حر المثل شي بالصمال في عصب عقار الوقف و عصب ما فعد و كذا هتي مكل ماهو المع للوقف إلكر المعتارا كتاب لاحارة ٢١ طاسعيد)

المستفتی نمبر ۲۹۸ منشی عظمت الله خان صاحب (صلع بجنور) ۴ فی یقعده ۱۹۸۵ ایر م ۱۹۳۸ الموری سوسیاء (جنواب ۱۹۳۱) اگر روپیه بینے والے نے روپید دائن کو نه دیا تو قیامت میں اس کی نیکیال د من کو میس گی اور ترمدیون کے نامہ اعمال میں نیکیال نہ ہو کیس تو دائن کی بر کیاں بقد رحق کے مدیون پر ڈال دی جانیں گی۔'' فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

#### مدعی کے ذمہ گواہ ورمدعی علیہ کا قول قشم کے ساتھ معتبر ہوگا

(سوال) زید کے پچھ روپ عمر کے ذمہ و جب بیل جب زید نے عمر نے قاضا کیا تو عمر نے پچھ سامان تحارت زید کو دیا کہ عماس کو فروست کر کے اپن رو پہیہ لے لو۔ زید نے صرف یاد ذبنی پر عقاد کرتے ہوئے وہ سامان سے لیا۔ بعد از اس زید نے وہ سامان محمود کو دیا کہ عماس کو فروخت کر دو تو پچھ کمیشن عم کو بھی دیدی جائے گی جب وہ سرمان فروخت نہ ہوا تو محمود نے زید کو واپس کیا ورزید نے مالک سامان عمر کو وہ پس کیا اب عمر کنتا ہے کہ میر اسمان کم ہو تا ہم کو پورا کر وزید ہے و کیل محمود سے کتا ہے کہ یہ حقیقتہ نفصان ہے یا اتمام و سمو سے بہر حال تم اس تاوان کے متحمل ہوگے۔

اب دریافت طلب بے مرہ کہ آیاس ناوان کا تعظمی زید ہوگا کہ جس سے حس معاملہ ہے یہ محمود متھیل ہوگا کہ جس سے حس معاملہ ہے یہ محمود متھیل ہوگا کہ جو زید کاوکیل ہے آئر محمود اپنیاد کر کے پہھاس ناو ن کو دانہ کر سے یہ زید اپنیاد صحیح کی بنایر ممرکو تاو ن نہ درکرے تو عند اللہ ماحود ہوں کے یا نہیں ؟ المستفنی نمبر ۱۹۸۸ھ تاری عزیز یزد ن صاحب دیو بندی ساخت کے اسلامیاء

(جواب ۱۹۳۷) زیر و مرکے اختلاف میں عمر کا قول معتبر نہ ہوگا بلعہ زید کا قول معہ حف کے معتبر ہوگا اگر زیدا س بت پر حف کر لے کہ سرمان، تناہی تھ قرزید کے ذہ مزید سرمان لازم نہ ہوگا ہاں ممراکر شہادت سے تاہت کردے قربچر زید کا بیان ور حلف معتبر نہ ہوگا، ہی طرح زید اور محمود کے ختدف میں اگر زید شہادت سے نہت نہ کر سکے تا محمود کا قول معہ قشم کے معتبر ہوگا۔ '' فقط محمد کفایت اللہ کان بلد ہہ 'دبی

قرض واپس کرنے ہے پہلے نفع پہنچائے کی شرطہ قرض لین (سوال) کی سخص پچپس رویسیہ، نگتاہے اور میہ و معدہ کرتاہے کہ میں ان روپوں سے بحرے و غیرہ خریر کر

۱٫ و عبدان وسول الد جرد قال بدوون ما المعلس قالوا المعلس فينا من لا درهم له ولا متابع فقال ان المفلس من امتى من ياتي يوم تقياشه بصلواة و صدم و ركوة و باتي قد شبم هذا وقادف هذا واكن مان هذا و سفث دم هذا و صرب هذا فعصى ها عساند و هذا من حساند و هذا من حساند فين الله (رواه مسلم كذا في المشكوة ٢٠ و ٣٠٠ عليه المسكوة ٢٠ و ٣٠٠ عليه المسلم المسكوة ٢٠ و ٣٠٠ عليه المسلم المسكوة ٢٠ و ٣٠٠ عليه المسلم 
۲. عن ان عَناس سن سن د قال به بعض الناس بدعو هم لا دعی باس دماه رحال و موالهم ولکل اسمیل علی لمدعی علما و فی سرحه بسروی به قال و حاه شی وایه استهقی باستاد حسن او صحیح ریادة على بل عباس مرفوعه بکل السند علی لمدعی و الیسل خنی س «بکر ر مشکوه ۳۲۳ طاسعند».

ہتر عبیر پر فروخت لروں گاتب تمہارے روپے دوں گا،اور تم کوایک بحر اان بحروں میں ہے جو میں خرید کر اول گافوراہی دیدوں گاباتی بحر کے حساب تم کو دیدوں گا کیا بید درست ہے ؟ فقط المستفتی مو وی محمد رفیق صاحب دہلوی۔

(حواب ۱۶۴) یہ صورت افوجائز شیں ' الله یہ صورت جائز ہو گی کہ پچاس روپید لے کروہ بحرے الائے اور فرو خت کرے اور منافعہ میں ہے ایک معین حصہ روپیہ والے کو دے۔ مثالا «ر فی روپیہ بالار فی روپیہ یا ہر فی روپیہ یا ہر فی روپیہ یا ہر فی روپیہ یا ہر اللہ کا اللہ کہ ایک معین حصہ روپیہ یا سمر فی روپیہ نوطن جو آپس میں ہے ہوجا میں۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ دیلی۔

#### مقرون اور قرض خواہ کی و فات کے بعد قرض کا کیا کریں گے ؟

(سحوا**ت ١٦٥**) زیر دائن کے نقال کے بعد سے دارث اپنے اپنے جھے کے لاکن دین کا مطالبہ مدیون سے کر سکتے ہیں <sup>(۱۱)</sup> اور مدیون کا انتقال ہوجائے تو اس کے تزکہ میں سے دیئن اپنے دین کا مطالبہ کر مکتی ہے۔ ''محمر کفایت اللہ کان المتدالہ 'وہلی

#### مرض اوفت میں وارث کے لئے قرض کے اقرار کا تھم

(سوال) زید کے چندوارٹ ہیں زوجہ مسمق مبندہ اور دوہر اور حقیقی خالد و بحر ہیں۔ زید نے یہ سے مرض الموت بندہ اور خالد کی نیمر موجودگی ہیں ہے اقرار کیا کہ میرے ذھے برادر خورد بحر کاپانچ بزاررو پن فرضہ ہے۔ ایک فہرست پنی اشیاے منقولہ کی مرتب کی جس کی قیمت پانچ بز روپ ہوں۔ اور زید نے نہام اشیاء فہرست پنی اشیاے منقولہ کی مرتب کی جس کی قیمت پانچ بز روپ ہوں۔ اور زید نے نہام اشیاء میں و بحر ہی وہ ریئہ کی عدم موجودگی ہیں صیغہ رجٹری ہیں رجٹری کر دی۔ زید کے انتقاب کے چند ماہ بعد خامد کو س رجٹری کا علم ہوا قاس کی تصدیق نہیں کی بلیحہ ان اشیاء میں اپنی حقیت کا دعوی عدالت شرعیہ ہیں دائز کر دیا۔

١٠ كن فرص حر عفا حره في رد السحتر عن اد كان مشروط كما علم مما يقله عن النجر و عن لحلاصه و عي المدحرة المحكل لنفع مسروط فعلى فول لكر حي لا ناس به رالدر المحتار فعتل في القرص ١٩٦٥ ظر سعيد
 ١٠ - ١٠ أن عورت يمل أهم بي عشر مصارت ، وسف أن جد ت باكر : و جائكا وفي الدر هي عقد شركة في الربح بسال من جالب و عمل من جالب و فنه الصفأ و شرطها كون واس السال من الاثمان اللي قرله وكون الربح بينهما شايعاً فتر عين قدراً فسدت ( الدرالمحتار كتاب المصارية ٥ / ٢٥ ظر سعيد )
 عين قدراً فسدت ( الدرالمحتار كتاب المصارية ٥ / ٢٥ ظر سعيد )

رع) نم عدم دولة التي لها مطالب من جهة العباد ، الدر المحتار اكتاب الفرائص ٧٦٠ م طاسعيد

اب دریافت طلب به امور بیل

(۱) زید کامر ضاموت کی حت میں اپنے و رٹ کے قرضہ کا قرار کرناشر عاً معتبر ہے یہ نہیں ؟ (۲) بحر کاتر دید دعوی میں رجسڑی عدات مجاز کا پیش کر ناشر عاً متند ہے یہ نہیں ؟

(۳) جواقرار نامہ قانون شرعی کے خلاف مرتب ہواس کے باطل کرنے کا شریعت کو حن ہے یا نہیں ؟ المستفتی نذیر حمد خال ااصفر ۱۲۳ اھ

(حواب ١٦٦) ورث کے لئے اقرارباندین مرض اموت میں معتبر شیں ادایہ کہ دوسر وارث اسے مسلم ۱۶۶ ورش ورث است مسلم کر سیل۔ لو افرالموسل لوارانه لا یصح الا ان مصدقه فیه نقیه ورئة رهدانه) "

ر جسٹری کا پیش کرنامفید سنتیل کیونکہ رجسٹری کا زیادہ ہے زیادہ فائدہ بیے ہے۔ قرار کا ثبوت ہو جائے انو قرار شہت ہوئے پر بھی وہ نا قابل عتبار ورنا قابل عمل ہو گا۔ ''

یفیناً سیہ قررنامہ ہو طل موجائے ورہ طل کئے جانے کا مستحق ہے جب کہ مرض اموت میں س کا نہھا جانا تاہت ہوجائے۔ '''مجمد کفایت متد کان املا یہ 'دہلی

#### کیا قرض ادا نه کرنےوائے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ (جمعیة مور خه ۱۰ نمبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سوال)(۱) ایک شخص نے چار سورو پیہ قرض حسنہ دیکر ایک شخص کو مدنرم کرایااس نے بیس س تک رسامہ کی ملازمت کی اوروسدہ کیا کہ پنتن معنے پر بیہ روپیہ اس می کااد، کردوں گا اور پھربد نیتی ہے چار سورو پیہ او نہ کیا س کا نماز'روزہ مقبول ہے یا نمیں ؟ اور س کا جنازہ پڑھنادرست ہے یا نمیں ؟

(۲) اگر بہ بنتی ہے قرضہ او نہ کرے ور نوت ہو ج ئے روز جز میں کس قدر نیکیاں قرض خواہ کو میں کی جنت رحوات ۱۹۷) () یہ تخص جس نیاوجود قدرت اور موقع میسر ہونے کے قرض اوا نہیں کی بخت ف م ورفاس کے جنزہ پڑھن چاہئے ۔ بغیر جنزہ پڑھے اس کو دفن نہیں کرنا چاہئے رہ ہیہ کہ اس کا مراد وزہ مقبوں ہے یہ نہیں کرنا چاہئے رہ ہیہ کہ اس کا مراد وزہ مقبوں ہے یہ نہیں تواس کا معاملہ حضر ہے گن تعالی کے ساتھ ہے۔ بھی گناہ (جن میں وگول کا ماں ناحق بھنم کر بینا بھی ہے) نماز وردو سری عبادات کے فیدہ کو باطل کردیتے ہیں۔

(۲) کس قدر نیکیان میں گی س کا ند زہ حضرت حن تعالیٰ بی فرما کیں گے۔ ہاں قرض خواہ کو قرض ۱۰ ک نئیبیاں ملیس گی اوراگر نیکیاں نہ موں و قرض خو ہ کے گناہ قرضد ریر وی سے جائیں گے۔'''

١ ، هداية كاب الأفرار باب افرار المريض ٣ ٢٤٢ ط سعيد )

ر ۲ ، قرار بالدي للوارث في حالة مُرض لموب باطل به بمه في الدر و ب افر المورض بورثه بعرده ، و مع احلى بعل او دس بطل حلاف بشافعي ول حديث لا وصيه لوارث ولا ، فرر به بديل ر الدرالمحتر كاب لافر ر ۵ ١٩٣ ط سعد رسي بعد المعارفة بعد و قط عصريو ( بدرالمحسر باب صلاه لحدام ۲۱۰ عد سعد ) وهي فرض على كل مسلم مات حلا اربعة بعدة و قط عصريو ( بدرالمحسر باب صلاه لحدام ۲۱۰ عد سعد ) (۵ كما في حديث فيعطي هذا من حساله وهذا من حساله فيت حساله في المدام عديد في بدر و رواه مسلم مشكوة ۲۲۱ مرد من حط باهم فطرحت عديد ثم في بدر و رواه مسلم مشكوة ۲۲۲ مرد

#### کیامدیون کے کیڑوں کو قرض کے عوض استعمال کیاج سکتاہے؟ (الجمعیة مور ند سماایریں کے 19۲ء)

(سوال) ایک شخص کس کامقروض ہے اور وہ کسی وجہ ہے فرار ہو گیااور اس کے کپڑے وغیر ہ رہ گئے تو قرض خواہ اس کے کپڑوں کو ستعمل کر سکتا ہے یہ نہیں ؟

(حواب ۱۶۸) مدین کے کیڑوں کو استعال کرنا توج ئز شیں ("بال اینے روپے کے وصول کرنے کے لئے اس کے اسباب اور کیڑوں کو سیخ قبضہ میں رکھنا جائز ہے۔ (۱) محمد کفایت ایند نفر لہ '۔

#### دوسر اباب د خلی رہن

زمین باباغ کور ہن رکھنااور اسسے نفع اٹھانا

(سوال) زمین بیاغ رہن رکھنا دراس ہے کسی قتم کا نفع ٹھانا جائز ہے یہ نہیں اور س فتم کار بن رکھنا جرزے یہ نہیں ؟ بینوا نؤجر و

(جواب ١٩٩) زمين بياغ كار بهن ركه نااور اس سے كسى قتم كافا كده اٹھانا جائز شيں شرط كر كے بابلا اجذت را بهن فاكده اٹھانے كى حرمت تو ظاہر ہے اور غير مشروط ہونے كى حالت ميں اجازت را بهن كے بعد فاكده اٹھانے كى س لنے ممافعت ہے كہ بيا جازت حقیقی اجزت شيں ہوتی بعد دباؤيا ضرورت كی وجہ ہے را بهن مجورى كو اجازت ديديت ہے كہ در سكى دليل بيہ كہ گر مر تهن پھر را بهن سے يہ كہ دے كہ بھى كوكى فرد متى نيم را بهن من فع زود حاصل كرتے رہو تواس حالت ميں را بهن من فع مر بون مر تهن كود يا اكثرى طور پر گوارانه كرے گا اگر كرے تو سمجھ لوكہ اس كی اجازت واقعی اجازت ت وائد نهيں ۔ قلت والعالب من احوال الساس انهم اسما يويدون عبد الده عالا نتفاع ولو لا ٥ لما اعطمہ ردد المحنار ص ٣٣٨ ج ٥)

<sup>(</sup>١) كن فرص جر نفعاً فيهو رما (الدر المحمار فيصل في القرص ٥ / ١٦٦ ، ط، سعيد)

<sup>(</sup>٣) سيخي اطور رب كور الكرا مو المقدسي على حده الاشعوع من شرح القدوري للاحطب ال عدم حواز الاحد من حلاف الحموى في شرح الكرا مثلاً عن المقدسي عن حده الاشعوعي شرح القدوري للاحطب ال عدم حواز الاحد من حلاف الحبس كان في رمايهم والفتوى اليوم على حوار الاحد القدرة من أي مال كان (رد الممحتار كناب الحجر ١٠١٥ ط على سعيد (٣) لا يحل له ال ينفع بشئ منه بوحه من الوجوة وال ادب له الراهل لاه ادل له في الرام لامه بستو في شهد كاملا فسقى له المستو في شهد كاملا في لا المستو في شهد كاملا في المستو في شهد كاملا في المستود المست

٤ , رد لمحدر كتاب الرهل ٦ ٨٢ ع صعيد )

### مر کھن کا ربن رکھی ہوئی چیزے نفع اٹھانا

(سوال) (۱) ایک شخص نے دوسرے تخص کے پاس اپنی زمین سورویے کے عوض گرور کھی۔اس شرط پر کہ تنمیں برس کے بعد ہم روپیہ دیکر زمین واپس ترکیس گے اور اس در میانی مدت میں جو پچھے پیداوار کا مناقع ہو وہ اپنے تصرف میں رہے ورمالگذاری او کرے۔

(۲) ای طرح کوئی شخص اپنی گائے 'بحری دودھ والی دس روپے کے عوض کسی کے پاس ربن رکھے اور یہ کے کہ جب ہم روپید دیں گے اس وقت گائے بحری واپس کیں گے اور دودھ اس مدت میں جو ہو مرتمن کھ نے اور وہی اس جانور کو خوراک دے اس طرح جائز ہے یا نہیں جہینوا توجروا

رحواب ۱۷۰) رئن کی مید دونوں صور تیں ناجائز ہیں کیونکہ رئن میں مر نمن کو فقط حق حبس ہو تاہے ادر شرط انتفاع مفتنی الی الرباہے مر ہون کے منافع اور زوا کدرائن کی ملک ہیں اس طرح اس کا نفقہ بھی را بہن کے ذمے پس مرتشن زمین مر ہونہ کی آمدنی یاجانور مر ہون کے دودھ میں ہے صرف اس قدر لے سکتا ہے جس قدر زمین کاسر کاری لگان اوا کر تا پڑے ۔ یا جانور کی خوراک میں صرف ہو۔ لا (یحل للمر تھن) الانتفاع به مطلقا لا باستحدام ولا سكيے ولا لبس ولا اجارة ولا اعارة الخ(درمختار) قلت والغالب من احوال الناس انهم انما يريدون عند الدفع الا نتفاع ولو لاه لما اعطاه الدراهم وهدا مما يعبن المنع والله تعالىٰ اعلم انتهى مختصرا (ردالمحتار)'' و نفقة الرهن والخراج والعشر على الراهل (درمختار ) قوله و نفقة الرهن كمأكله و مشربه وكسوة الرقيق واجرة ظئر ولد الرهس النخ(ر دالمه حتار) (۲)محمد كفايت الله غفرله 'مدرس مدرسه امينيه سنهرى مسجد 'و بلي \_

کیا ہندو کی رہن رکھی ہوئی چیزے مسلمان مرتھن نفع اٹھا سکتا ہے؟

(سوال) ایک ہندوا پی زمین جس میں وہ کاشت کر تاہے ایک مسلمان حنفی کے یمال ربن رکھنا جا ہتاہے آیوہ مسلمان اس زمین کور ہن رکھ کر اس زمین ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے ؟المستفتی نمبر ۲۳۳ عمر ایدین خال مچمن گذھ °۲۵ نیقعدہ ۱<u>۵سا</u>ھ م ۱۲مارچ ۱<u>۹۳۴ء</u>

(جوْاب ۱۷۱) اصل میں توو خلی رہن ناجائز ہے بعض علماء ہندوستان کو دار الحرب قرار دیکر کفار کے ساتھ ا سے معاملہ کو جائز کہتے ہیں جس میں غیر مسلم ہے اس کی رضامندی کے ساتھ کوئی تفع حاصل ہو جائے۔ میں تواحتیاط اس کے ترک میں ہی سمجھتا ہوں۔ <sup>(۳)</sup>محمد کفایت التد کان القدیہ '

<sup>(</sup>١) (رد المحتار 'كتاب الرهل ١٦ / ٤٨٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ( الدر المحتار ' كتاب الوهن ٦/ ٤٨٧ ط سعيد ) (٣) (وار الحرب ك متعال تغصيلي بحث س م يد پر ملاحظه فرماكيس)

#### مر ہون شیٰ ہے نفع کی شرط کے لکھنے کی اجرت کا حکم

(سوال) کاتب الربن کور بن نامے کے لکھنے پر اجرت لینی جائز ہے یا نسیں جب کہ یہ معلوم ہو کہ ربن رکھنے والانٹی مربون سے یقینا فائدہ انسانے گا۔المستقتی نمبر ۲۵۲ مولوی عبد الوہاب فرکی ۵ ذی احجہ ۳۵۲ دو ۱۲ مارچ مسموع

مرکان کو نفع اٹھانے کی غرض سے رہن رکھنا

رسوال) اگر کوئی شخص پینے روپ ہے کوئی مکان رہن اس شرط ہے ۔ کھے کہ اس کی آمدنی خود کی ہے گا اس طرح رہن رکھنا جائز ہے یانہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۱۵ ماسریونس خال لا:ور ۸۰ محرم سری ساتھ سے ۲۳ ابریل سرسالی ،

ر حوّاب ۱۷۴) شے مر ہون ہے مر نشن کو نفع اٹھانا جائز نہیں ہے کیو نکنہ وہ بھی سود کا تکم رکھنا ہے۔ محمد کفایت بنّد کان القدید۔

زرعی زمین پرر بن رکھنے کا حکم

ریاں نیمن زرگی (زرخیز) ربن کینی بی جائرہا نیس اللہ مرتمن اپنے دمہ فری چوہ ک مرست و فری سرکاری معاملہ وغیرہ سے ہے تو کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱ محمد عاہر صاحب ( صلع گور داسیور) مع محرم ۱۳۵۳ھ م ۱۳۹۹بر مل ۱۹۳۳ء

گوردا سپور) ہم محرم سے ساتھ م ۱۹۹ پریل سے ۱۹۳۱ء (حواب ۱۷۶) زرگی زبین رئین رکھنی جائزے مگر مرتئن کواس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ''زبین مرجونہ پرجو مصارف مرتئن کرے اسی قدر مصارف رائبن سے لے سکتے ہتر طیکہ وہ مصارف رائبن ک اج زت سے لیے ہوں ''س سے ریادہ نفع حاصل کرنا سود کے تھم میں ہے۔ '''محد کفایت اللہ

( ) کیومکہ رئین سے مُقِّ ٹمانا باہر نہ ہم میں ٹھائے کی شرط ہے ، بین رکھنا جائز ٹیمیں اس سے سیاجائز شرط کومکھیا ور ساکی حرمت ہا مھی مستحج شیس جمیونکہ میہ یک ناجائز کاس کی معاونت ہے ناج تبہ کام کی احریت کی طرح اس کی اجریت ابھی حلال خمیس۔

(۲) مِیراک مُثَنَّ کُوکَ، تَ لُوگ بِرافرت بیه باکرے فی الدر او یستحق القاضی الاحر علی کتب الوٹائق قدرما یحور لعیرہ کالمفنی فالہ بستحق لاحر المثل علی کنابۃ الفنوی إللہ را بمحتار کتاب الاحارة ۹۲۰ ٦ صاسعید

(٣- ٤) لا الا تتفاع به مطلّقاً إلا ماذن كل للأحر و قبل لا محل لمسرتهي لامه رماً و فيل ال شرطه كاًك رما والا لا والدرالسحة ر كتاب الرهل ٢- ١٨٤ ط سعيد ،

(۵) و كل ما و جب على احدهما فافاداه الآخر كان متبرعا الا ان بامره الفاصلي و يتحله ديناً على الآخر ( درمحنار' كناب الرهل ٢ ٨٧ ٤ طاسِعبد)

(۱) کیو مک یہ قرض پر من ہے موبا کن توش کے ہے۔

(سوال) اگر ایک مکان یک شخص کے پاس ر بن یا قبضہ ہو ور مرتشن وہ مکان را بمن کو کرایہ پر دیدے اور و نت بیع کرایہ مکان ر بمن سے زربیع میں مجرا کر لیو ہے آیا ایک بیع شرعاً جائز ہے یہ نہیں اور ایب کریہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسا کرایہ شرعاً بیاج یار ہواشار ہو گایا نہیں ؟المستفتی نمبر ۸۰۳ شنخ محد عبدالرشید ( مثان) کے ذی الحجہ سمھ سامار جی سرسال ہے۔

(حواب ۱۷۵) یہ کرایہ بیاج ہے۔ کیونکہ مرتشن کو مرجون سے نفع حاصل کرنا درست نہیں۔ ' محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ'

مر ہون زمین کا نفع حاصل کرنانا جائز ہے

رسوال) زمین ربمن ہے اوراس کا منافع پاسود کھا، جائز ہے پہنیں؟المستفتی نمبر ۱۴۴۹ تحکیم مجل سبن صاحب (ضلع گو جرانوالہ) ۲۸ صفر ۱۳۵۶ ھ ۱۰ مئی کے ۹۳ ء (جواب ۱۷۴۱) زمین ربمن رکھ کراس کا من فعہ کھانا جائز نہیں۔ (منکم کفایت بند کان اللہ لہ 'د بل

مرتشن کامر ہون زمین یامکان سے نفع گھانا

(سوال) زمین و مکان رئین رکھنے کی شرعی صورت کیاہے رئین سے فائدہ کون اٹھائے گا در کس تعیین و تعفیل کے ساتھ <sup>۱</sup>المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ نلام حسین صاحب ریاست جینید '۲۰ شعبان ۱<u>۹۳ ا</u>رھ ۲۱ کنوبر بے ۱۹۳۳ء

(جو اب ۱۷۷) مکان زمین و غیر در بمن ر کھنا جائز ہے مگر مرتہن کو مرہون ہے نفع، ٹھانا جائز نہیں۔ (\*\*) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له زبلی

#### کیامر مین مرہون مکان کا کرایہ اداکر سکتاہے؟

(سوال) (۱) زید نے بحرے کچھ زمین ربن لی اور لینے وقت یہ آپس میں معاملہ طے کرلیا کہ سرکاری ماسکذاری کے وقت میں معاملہ طے کرلیا کہ سرکاری ماسکذاری کے وقت میں تمہاری زمین میرے پاس معانز اور کے وقت میں تمہاری زمین میرے پاس معنز لہ کرایہ پررہے گی اب جو اب طلب بیابت ہے کہ زید کے لئے اس زمین کی آمدنی جائز ہو گی یا نمیں اور سے زمین کی بید اوار میں زید پر عشر واجب ہوگایا نمیں ؟

(۲) دوسری صورت اس مسئد کی میہ ہے کہ زید نے بحرے میہ مت سطے کرلی کہ جو میرے روپ تنہمارے ذمہ بیں فی روپیہ تنہاری زمین کو ایک سال استعمال کروں گا مشائی پچیاس روپ میں ایک پیگہ زمین لی

ر١-٣-٣) في المر الالالتفاع للمطلقاً الإلادت والدر لمحتار ٢ ٢٨٢.

تو بچال سال اس زمین کو زیر سنعال کرے گابعد میں بهارو پہیے بحرک زمین چھوڑ دے گا۔ المستفی نمبرِ ۲ یا ۲ موموک مدیت خاب صاحب (گوڑ گانوہ) ۸ ربیع ایول ۲ سالھ ۲ ۲ مارچ ۲ م م

#### دین کے ہدلے زمین کرایہ پرییز

(سوال) زیر سے عمر وزمین اس شرط پر رہن لے رہاہے کہ سا، ندپانج یود سروپ پنی سر قم ہے جہ کہ زمین پر دل ہے میں کچھے چھوڑ دیو کروں گاجب میری رقم اس سرح سے پوری ہوجائے گی توزیدا پنی زمین پربلا پیسے قابض ہوجائے گااور رقم پوری ہونے سے پہلے جو کہ بہم ھے ہو ہے زید زمین ہے تو ہے شدہ سا، نہ رقم زید کو چھوڑ کر بقیار قم محروزید سے لے سے تو شرعاً بیار قم مینی اور اس شرط پر زمین رہین کرنی جائز ہے یہ نہیں ۔؟

(حواب ۱۷۹۹) زمین پر مرتمن کو صرف قبضه کرنا جائز ہے اس کو کاشت کرنایا کاشت کے سے کسی کو دینا جائز نہیں' اور گرخود کاشت کرے و س کا پورا کریے راہن کو اداکرے یاس کی رقم میں ہے وضع کرے اور آگر کی دوسرے کو کاشت کے سے دی ہے تواس کا پورا معاوضہ راہن کو دنے پار قم رہن میں ہے وضع کرے سے دوشع کرے۔ ''مجمد کفایت متد کان امتد یہ 'دبلی

١٠) لا الاستاع بدمصقاً لا بادب محر الدر المحتار اكتاب الرهن ٦ ٤٨٧ صاسعيد ،

<sup>(</sup>۲) وتصح احارة ارض طرر عدّ مع بيان ما يروع عنها او قال على لا اررع فيها ما ائتاء (الداسمحتار اكتاب لاحارة ٢٩ ط سعيد ) ١ (٣) لا الا سفاع به مطلفاً الا بادل( الدرالمحتار ٢٠ ٤٨٢ ط سعيد )

<sup>(4)</sup> اس لینے کہ س رقم کا صل ستحق رہیں ہی ہے جو کہ س صورت میں موحرہے ورجس رقم پر رمین جارے پر ں جانے موحر کو دیا ضرور کی ہو تاہے۔

## مرتشن مر ہونہ زمین کی مالگذاری رائبن سے لے سکتاہے.

#### (الجمعية مورخه ۱۰ مبر ۱۹۲۵ع)

(سوال) اگر کوئی قرض دار اپنی زری اراضی مجبوری کے واسطے رہین کرے اور قرض خواہ مجبورااس کی مالگذاری اداکر تاریخ اور بمن باقتین تاادائے ذر قرضہ کڑے تو درست ہے یا نمیں؟ رحوات ۱۸۶) مرتمن کو شی مرجون سے نفع اٹھ ناجائز نمیں ہے۔ ''بال جس قدررو پیہ ،مگراری ہیں مرتمن واکرے سی قدررو پیہ ،مگراری ہیں مرتمن واکرے سی قدررو پیہ ، ممن سے وصور کر سکتاہے۔ ''محمد کھیت اللہ غفرید'

#### ر ہن رکھی ہوئی زمین سے مرتشن کا نفع حاصل کرنا ( جمعیۃ مور خہ ۲ ۱اپریل کے ۱۹۲۶ء)

(سوال) (۱) جائیداد غیر منقو ۔ کو ،لک ہے بعوض سمی رقم کے مرتشناس خو،ہش اور نیت ہے رہن سکر رہن نامہ تحریر کر دے کہ مر ہونہ کے من فع دور پیداوارے فر کدہ اٹھائے دوراس کی تنین صور نیں ہوں :-الف۔ کاشت و خرچ کاشت وادا نیگی مالیہ سرکاری مرتشن کے ذمہ ہو۔

ب به کاشت و خرج گاشت بذمه را بهن جواور مااییه سر کاری بدمه مرحمن ۶۰ به

ج۔ کاشت و خرچ کاشت و ماہیہ سر کار کی بذمہ را بمن ہو اور مرتشن حصہ پیداوار اور حصہ منافعہ جانبد د مر ہو نہ لے۔

کیا یہ منافعہ شرعاً مرتمن پر حال ہے ؟ کیا ایساو شقہ رہن نامہ تحریر کرنا اور گوائی حاشے پر ڈالنی شرعاً جائز ہے 'کیا سورت میں منافعہ جو مرتئن لبتہ ہے سے دلا پانے کا و حوی بعد صدور ڈ گری ہے وض کر فارشدہ مدیون کا خان سے دلا پانے گاری تحریر کرنا میں درخو ست اجرائے ڈگری۔ ڈگری کے عوض کر فارشدہ مدیون کا خانت نامہ حاضری تحریر کرنا محرد پر عرضی نویس پر جائز نے یا نہیں ؟

(جو اب ۱۸۲) رئین کے متعلق متیول سوالوں کاجواب ہے ہے کہ رئین کی بیہ تمام صور تیں بقول رائج ناجائز میں اور مرتہن کوشے مربون ہے کسی قسم کا نفع حاصل کر ناجائز نہیں ہے۔ (''رائین کی گرفتاری کے عمدس کا ضافت نامہ نخر پر کرنا کا تب کے لئے جائز ہے کیونکہ وہ اس صورت میں مظلوم ہے اگر چہ بیامع ملہ نریف کا گناہ گاروہ بھی ہے تا ہم گرفتاری میں وہ مظلوم ہے۔ (''محمد کفایت اللہ غفر لہ' مدرسہ امینیہ 'دبلی۔

<sup>(</sup>١) (ابصاً بحواله بالا صفحه كرشته)

 <sup>(</sup>۲) و بقطه الرهن على الراهن و لا صل ال مايوحتاج اليه لمصلحه الرهن وتنفيته فهر على الراهن الح( هداية كتاب الرهن ٢٣/٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايصاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٣٣٠)

<sup>(</sup>٣) سرواد ندكر في يركر فآركر بيز تعلم ين قال العالى الانطلمون و لا تصمون رالاية)

#### ر بن رکھی گئی زمین ہے مرتتن نفع نہیں اٹھ سکت

#### (جمعیة مورحه ۲۲ ومبر پی۱۹۴ و)

(سوال) ہمارے ملاقہ میں کم مسلمان زرعیہ، ہن بیتے ہیں ہور بعض ان میں ہے جائے انسف یا تنگ حصے کے جواکٹر مز رعین ماکان ارضی کو دیا مرتے ہیں یہ ساقال تھول حصہ رہن کو دیکر یامرکاری گاں صرف او کرکے باتی تدفی زمین مرہونہ ک کھاجاتے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اور من فع زمین مرہونہ کا مرتشن پر کسی صرح جائز ہو سکتا ہے یہ نہیں ؟ خصوصا جب کہ خان رہنے ہے زمین خرب ہوتی ہو۔ مرتشن پر کسی صرح جائز ہو سکتا ہے مرتشن کو نفع اٹھانا حرام ہے۔ از مین کو راہمن جارہ پر ماجاز ہو مرتشن دے ست ہی طرح مرتشن ہاجازت راہمن دے سکتا ہے انگر منافع کا حق در ارمالک رہن ہوہ فر تھی ہوں اس مرتشن دے ست ہی طرح مرتشن ہاجازت راہمن دے سکتا ہے انگر منافع کا حق در ارمالک رہن ہوہ فر تھی ہوں اس مرتشن دے ست ہے کی طرح مرتشن ہاجازت راہمن دے سکتا ہے انگر منافع کا حق در ارمالک رہن ہوں فر کے مرتشن دیا تھی کے مرتشن دیا تھی کا حق در ارمالک رہن ہوں ا

### ر بمن رکھی ہوئی جائداد سے نفع اٹھ نے اور سے پیجنے کا حکم (جمعیة مور خد ۲۰ نومبر ۱۹۳۵ء)

رسواں) ایک جانداورید کی جو بحر کے پائی شرط برایک وقت معینہ کے سئے گروی ہے کہ وہ جاندہ ان کم مین اس وقت تک اس کے روپ کے معاوضہ جنی جور سودھ حس کر تاریب زید ور بحر کے گیر ہمت کی میعاد ابھی سختم نمیں ہوئی ہے ایک صورت میں زید کے حق مکیت کو کسی جمعید کے نے خرچ کر رہ ہے۔ ہے یا نمیں ؟

١ ، ايصاً بحو له سابق بمبر ١ ص ١١٣٨

لا يبعه تمريس او براهن لا برضاء لا حو في الحاشية بعني لا تملك احدهما نظال حق صاحبة بعير دية كلر بدفائق كتاب الرهن ص ٤٤٦ ط اما دية )

<sup>(</sup>٢) كى كى ريىن ١٥٥ كى ت الانه يماء ملك

<sup>(</sup>ع) رابط بحواله سابق بسر ۱ ص ۱۸۴)

۱۵ ووقف نے البرهوں و السباحر والارض فی مرازعة العبر علی حرہ مرتهل و مستاجر و مرازح وفی نسامیة ای فات حارہ المربھر والنسباحر علاوها لملکات الفسح فیل لا وهو الصحیح البرالمحدر قصل فی الفصولی ۱۱۳۵ طالبیمید

#### قرض کے عوض زمین کرایہ پر دینا

(جوالاً) یہ صورت کہ چار سورو پہ ہیں زمین چالیس سال کے لئے ربن رکھی اور زمین ہے ربن پر لینے و انفع ٹی تارہے ناجائز ہے 'بال یہ دونول اس بات پر راضی ہوں کہ چاہیس ساں کے سئے دس روپ فی ساں کے سئے دس روپ فی ساں کے حسنے دس روپ فی ساں کے حسنے دس روپ فی ساں کے حسب کے کرایہ پروی تو یہ جائز ہوگا اور اگر چاہیں ساں سے پہنے زمین واپس سے تو انتی مدت کا کرایہ واپس کر دے جتنی مدت پہلے زمین واپس فی ہے۔ (۱) محمد کفیت اللہ کان اللہ لہ دوبلی ۔

# تبسر لباب تصر ف فی المر ہون

ر بہن رکھی ہوئی زمین کوزراعت پر دینا

(سوال) زید نے زمین عمرو کے پاس رہن رکھی اور بعد میں آئی زید نے اپنی مربونہ زمین کو آدھے حصہ پر زراعت کرنے کو عمرو مرتهن کو دی اور خرچہ ذراعت زید وعمر و دونوں نے پوراکیا اب سوال سے کہ آیا ہے صورت شرع کیسی ہے ؟

(حواب ١٨٤) صورت مسئور مين زيدرا بهن كازمين مر بهونه عمرومر نتن كومز ارعة وين صحيح به وركر بيح را بهن كأبهو قور بهن بهى باطل نه بهو گامان اگر بينج مرتمن كابهو تور بهن بطل بهو جائے گا۔ وان انحذ الموتھی الارص مرازعة بطل الرهن لو البدرمنه ولو من الراهن لا انتهى (ددالمحتار) (الله والله الله علم

<sup>(</sup>١) (انصاً يحواله سابق بسبر ١ ص ١٣٣)

<sup>(</sup>۲) اس صورت عن ميه مقداجاره ووگايه

<sup>(</sup>۳) رودالمحترا كتاب الرهل ۱۱ ۵۱۱ طسعيد)

#### کیا مرتمن مر ہونہ زمین کاشت کے سے سے سکتاہے؟

(سوال) آر کوئی شخص کوئی زمین اپنیاس رئین رکھ پھر رائین ہے اس ذمین کو اس کے لگان ہے ذیا روپیدہ یکر خود کاشت کے سے لے لیے تو یہ جائز ہے یا نہ جز ؟ بیان فرہ کیں حزا کیم اللہ خیراً .
(حواب ۱۸۵) ، س صورت میں اگر چہ مر نئن کو فع ، ٹھانا جائز ہوج ہے گا۔ گر وہ عقد رئین کہ منڈز مر نئن ورائین ہوا تھ باطل ہوج ہے گا اسے عقد رئین نے کے سئے عقد جدید کی ضرورت ہوگی۔ بخلاف الاجارة والدیع والیا ہو الوہ میں المرتھی او من احسی باشرہا احدہ ما بادن الآحر حید یہ بخرج عی الرہن تم لا یعود الا بعقد مستد الانھا عقود لازمة اللح (در مختر)

چو تھاباب بیع بالو فا

#### ہیج بالو فاء کی صورت میں خریدار کا مبیع ہے نفع حاصل کرنا

(مسوال) ایک عمدت بیوہ ہے ورس کی لڑکی کی شادی عنقریب سے وجہ پر دہوہ عورت خود سیجھ خیس کرسکتی ور اس کوروپ کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس کو قرض حسنہ دینا چاہتے ہیں کیکن وہ کوئی بیز رہمن رکھ دے یاہع و فاکر لے آیا یہ بیع و فاج کڑے یا نہیں؟ فقط

(حوات ١٨٦) يح بالون اليخي اس طرح سے يخ كرنا كدبائع مشترى سے يول كے كہ اگر تم روپيه والله كردو گے تو يل تهررى چيز والله كردول گا يابائع كے كه يل يه چيز تهمارے باتحد فروخت كردوں گائية نبير به باعد في الحقيقت بير بهن كي صورت باور ربهن يل مر تمن كوشى مربون سے كس قتم كافا كه وائن نبير به وهى حاشية الفصولين عن حواهر العتاوى هو ال يقول بعت مسك على ان تبيعه منى متى حنت بالتمن فهدا بعع باطل وهورهن و حكمه حكم الرهن وهو الصحيح اه قال السيد الامام قلت للامام الحس الماتريدى قد فشا هدااليع و فيه مفسدة عطمة و فتواك انه رهن واما ايضا على ذلك فالصواب ان محمع الائمة و نتفق على هدا و نظهره بين الباس فقال المعتبر اليرم فتوانا وقد طهر دلك بين الباس فمن خالفا فليبر ر نفسه و ليقم دليله اه اليع الدى تعارفه اهل زماننا احتيالا للربا و سموه بيع الوفا هو رهى في الحقيقة لا يملكه ولا يتمع به الا ماذك مالكه النخ حامع الفصولين (ردالسحتار) ملتقطا ""

١٠) (ودالمحدر كتاب الرهل ١١٦٥ ، ط ، سعد )

<sup>(</sup>٢) (ردالمحدر المات الصرف مطلب في ليغ الوقاء ٢٧٦,٥ صاسعيد )

یع باوفاء کا حکم

حواب ۱۸۶) یہ صورت وی ہے جس کو عام طور پر بیع الوق کماج تاہے اور بیع الوق اس شرط سے جو ول میں مذکور ہے بیع فی سداہ رحرام ہے۔ <sup>()</sup>محمد کفایت ملد کان ائٹدلہ 'وبلی

## پانچواں باب قرض کواوٹ لینا (حوالہ)

) کی قرض کی سندات کو خرید نایع ہے ؟ ۲) صانت کی اجرت کا حکم

سوال) (۱) زید نے یک دوکان بزار روپ میں خرید کیا وریہ شرط قرر پائی کہ دوسو پونڈ نقد دیاج کاور بالے میں زیدایک نوٹ پچاس پونڈ کی اد کرت رہے گا بانچہ زید نے باور بالغ عمر نے نقدر قم اور نوٹ اور بالغ عمر نے نقدر قم اور نوٹ اور بال پر بانچہ زید نے دور بالغ عمر نے نقدر قم اور نوٹ اور بال پر ننجہ کر بیاب عمر کو س بن نے نقدر قم اور کرانے کی ضرورت در پیش ہوئی ور بحر کے پاس گیا کہ وہ س خرید لے بحر نے بس فوٹ وربل کو جس کی حقیقت ہے کہ وہ ایک رقم پر امیسری خط ہے جس میں محررہ فرید کے بحر بین محررہ فرید کی کامعینہ تاریخ پر وبعدہ ہے اور عدم او کیگ کی صورت میں مقدمہ کر کے وصول کر سکتا ہے وراس راک سے قدیم کی خوٹ کو کو کے باکن نوٹ کو وہ کا کہ نید کر ایا تو یہ نی جائز ہے بانہ میں ؟

<sup>) (</sup>محواله مالا صفحه گرشته )

# چھٹاباب

# وین کی خرییرو فروخت

دین ک بیخ غیر مدیون ئے کرنا

١) بعرة في تعقود بليف صدر المعاني لا لاأغاظ و لماني ١ في حد بفتد ص ٩١

الم على المحال على المستمري المسامل المسامل المحال المحال المحال المحال المحال والمحال المحال المحال المحال عليه المحال عليه الما المحال المحا

ه ۱۳ هم به این این و مایک کو کل ہے مام س سے اس تدرید کا مام ماکه ریم ہے قراس مطفیات معتقبال میں مراس مال میں ا اس مراس ماجا سے کا مک میں مور مشاہد کر ماسک کی شرع لگانا، ایم مشاکلا میں اسان کا این ماری کا بار ماری کا این م اسال و فاسل الدام مکن مام معلم مساور و لدولا متعاوفه فلا یاس فیدا ( کیاب النجو الله ۱۵ ۲۵ میں سعید

او عسد بحهانه نمسمی کنه و عصد و نفست بعده سیمیه صلاً وسیمیة حسر و خربر دن است.
 حبر بن بحهالد نمسمی و عدم لتسمیه و حب حر لمثل بعنی انوسط مید بدر نمخیر کیاب لاخاره ۱۹ ۸۵ صبیعید

خالد کے حوالہ کی اور اس ڈگری کارو پیہ عمرو ہے وصول کرنے کے لئے زید نے خالد کواپنا مختار بنایا اور زید نے حسب شرط مذکورہ بالااصل بقایااور عدالتی اخراجت کے مجموعہ کی نصف رقم بیعانہ وضع کر کے خامد سے وصول کی اور خامد نے اپنے اصیس کی جانب ہے جیثیت مختار زید عد ، متی چارہ جو ئی کر کے عمر و سے کل عد التی ،خراجات اور کل بقیاہ صور کیا۔ ہے موال ہیا ہے کہ اس قتم کی شرطیہ ڈگری کے حوامہ کی خریداری کر. اُس ؛ گری ہو توعقد سیح ورنہ تسخ شرعاً سیح ہے یا نہیں ؟ دائن سے قرض خریدناخواہ کسی قیمت پر ہو جائز ہے یا شیں ؟اور اگر جائز ہے تو تم معاوضہ ہے خرید کر مد بین ہے بپوری رقم وصول کرناشر عا جائز ہے یا شمیں ؟اور خاید نے اس طرح عمرو سے جور تم وصور کی میہ خالد کے لئے حلاب ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔ رحواب ۱۸۹) زید کا جو دمین که عمرو کے ذمہ ہے اس کی میع خالد کے ہاتھے بہر حال ناجائز ہے خو ہ ڈگر ک حاصل کرنے کی شرط ہوتی بینہ ہوتی۔ کیونکہ دین کی بیع فیر مدیون سے جائز نسیں۔فی الدر المحتار واضی المصمف ببطلان بع الحامكية لما في الإشباه بيع الدين الما يجوز من المديو<sup>ن.</sup> التهي. وفي رد المحار اذا باع الدين من غير من هو عليه لا يصح النهي محتصراً () اس كَ عَلَاوُهُ اسْ بِيُّ مِنْ عدم جواز کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ بید کہ کل مطاابہ مع خرچہ کو نصف پر فرو خت کیا ہے تو گویا ہزار رویے کو ی کچے سو کے بدلے میں فروخت کیااور ریہ رپواہے <sup>(۱)</sup>پس چونکہ میہ معاملہ ناجائز ہے اس لئے خالد نے عمرو سے جور قم وصول کیوہ اس کے لئے حال نہیں واجب سرد ہےاورا بنی رقم زیدہے واپس ہے جو س نے زید کو د ک ہےاور زیدینامطالیہ ممروے مسول کرے۔

لیکن اگر خالد کو زید نے اپنے دین کے وصول کرنے کاو کیل بنایا تھااور خالد نے ممرو سے پخیتیت و کالت رقم دین وصول کی ہے توزید کو حن ہے کہ خالد ہے پوری وہ رقم جواس نے عمر ومدیون ہے بحیثیت و کالت وصول کی ے وصول کر لے۔ (۲۰)اور چونکہ زیداور خالد کا معاملہ بیع سیجے نہیں ہو سے اس لئے خالد کو اس کاوہ نسف قرض کے برابر روپہیہ واپس دیدے جواس نے بحیثیت قیمت نصف کے برابر اس سے لیاتھا۔ <sup>(م)</sup>و لقد علم محمد

كفايت التدكان لتدليه

١) الدرالمحبار مطلب في سع الجامكية ٤ ١٧ ٥ صاسعيد ،

٧ ا في وحد حرم القصير أي الريادة والنساء ( الدرانسجتار عاب الريا ٥ ١٧٢ طاس)

<sup>.</sup> ۴ ) کیونگ وہ تمام رقم زید کی ممبوک ہے۔

<sup>(</sup>٤) رادا يتلل البيع بحب رد البسع أن كان قائماً و قيمته أن كان هالكاً كما في البيع الفاسد ( فتح القدير عاب التسوف دردد ۱ عل

## سا توال باب ضامن بنن

كيودائن ليدين شامن سے سنتاہے؟

(سوال) زیرے جرکو محمود کا دان ہے اپنی ضانت پر پچھاں دلولیااور صابة کھلولیااور زید اور بحرو دونوں نے نشان انگو ٹھااگا دیا جد ازاں جرمحمود کی دوکان سے ہر اہر مال بین رہازید نے کوئی حدازاں بحرم محمود کی محمود کو ٹھااگا دیا جد ازاں بحر محمود کی سے تعدہ مال نہ دیا تروایک عرصہ تک لین دین جاری رہا جد ازاں بحر دانقال بہ گیا تو محمود کا روپیہ ہروئے کو متازی کی سرف ایک یو محمود کا روپیہ ہوئے کی متازی کی سرف ایک یو دانوں نیم مسلم ہیں بحرمتوفی کی سرف ایک یو دانوں نیم مسلم ہیں بحرمتوفی کی سرف ایک یو دانوں نیم مسلم ہیں جرمتوفی کی سرف ایک یو دانوں نیم مسلم ہیں جرمتوفی کی سرف ایک یو دعوں کی دونوں نیم مسلم ہیں جرمتوفی کی سرف ایک یو دونوں نیم مسلم ہیں جرمتوفی کی سرف ایک بیدہ کو دونوں نیم مسلم ہیں خرمتوفی کی سرف ایک بیدہ کو دونوں کی سرف المستھنی خمبر ۱۹۲۱ شخ دونوں دونوں کی سرف المستھنی محمود کا دونوں ہیں کا دونوں کی سرمین از دوبی کا درین کی دونوں کی سرمین المستھنی محمود کا دونوں نیم کی دونوں کی سرمین کی دونوں کو دونوں کی دونو

حواب ۱۹۱۱ زید نے آر بحرکی جمینت کے سے ور قمام مین دین کے متعلق طفائ کی تھی قو محمود بناتمام قو طفہ زید ہے جمیشہ کے سنے قام مین دین کی طفہ نے تعلق کی تقل میں کا تقل میں کا تقل میں ہوئی ہو ماں بحر میا کر ہے گاہ س کا بھی بعد مجمل مور سے محمود کو اور خود بحرف کی میں مار سے میں طف میں مورانور محمود کو صور خود بحر کا متبارہ و گیالوراس نے مین دین جاری لردیا تو زید صرف کہی مر سب کے دین کا طفہ دیکر ترکہ سے وصول کرنے کا محمود حق در ہوگا۔ محمد کا تمام قرضہ دیکر ترکہ سے وصول کرنے کا محمود حق در ہوگا۔ محمد کا تمام قرضہ دیکر ترکہ سے وصول کرنے کا محمود حق در ہوگا۔ محمد کا تمام قرضہ دیکر ترکہ سے وصول کرنے کا محمود حق در ہوگا۔ محمد کا تمام قرضہ دیکر ترکہ سے وصول کرنے کا محمود حق در ہوگا۔

متمرونس کومف قرار دیاجائے توضامن سے قرض وصول کیرجائے گایانہیں ؟ (اتمعیة مور خد ۵ نومبر ۱۹۳۶ء)

اسول) ایک تخص پر بہت سے قرش ہو گیا ہے قرض خواہوں میں ہے ایک شخص جو مقروض کا پھاڑ دیمانی ہے۔ اس نے ایک شخص مسمانوں نے سے معدات میں مقد مددائر کیا قو بھی مسمانوں نے سے محصابو کی فی اس نے اپنے قرض کی و صوں کے مدات میں مقد مددائر کیا قو بھی مسمانوں نے است سمجھابو کی فی اس نے معدمدوا جس کے وہ رنہ مفروض کو دہ سرے قرض خواہوں کی طرف سے مخت فقص ن برہ شت کر نے بیان کے گر مفروض نے مدت معدند میں میر دین د شمیل کی تو بیل کے فی موں سے مدت معدند میں میر دین د شمیل کی تو بیل کے و موں ہے تین شخص نیا میں میں نور نے شرط ند ورہ کو قبول کیا و موں ہے۔ و موں سے وصور کروں و مرد اس کے لیے تین شخص نیا میں بنیل تین مسمی نور نے شرط ند ورہ کو قبول کیا

۱ في العالمگيريد د في الرحن بغير دريع فلان فيمان بعث من شي فهر عني فهد حرر سنحسب فاد با بديستان يا حسن دعه و باي قدر دعه برد الكفيل د لك وانصاً فيه ولو في با بعيه متاعاً والد بعيه ماي في صادن سند فياعا مناعاً بعيم بحمس مايه احدهما قبل لا حرالرم الكفيل لاول دول الناني (عالمگيريه كتاب بحوال العمل الحاسل في التعبي و البعجل ۲۷۱ طام حديد كويد.

اور مقروض کی طرف سے ضامن ہوئے اور یہ ہوگ ضامن محض اس وجہ سے ہوئے کہ ایک مسلمان کو اس مصیبت سے چھڑ انہیں۔ انتائے مدت متعینہ میں حکومت وقت نے مقروض کو مفلس ظاہر کر دیا تو اس نے بھی تیموں کی طرف سے جورواں قرض خواہ تھی۔ جب حکومت نے اس کو مفلس ظاہر کر دیا تو اس نے تیموں کا قرض جو اس کے ذمہ تھا واکر دیا اور اول الذکر قرض خواہ کو اور نہیں کیا اب اس قرض خواہ نے نما منین کو بکڑا کہ میرا قرض دلوائے یاد ہے کہ اول ایڈ کر قرض خواہ کو اور نہیں کو اور کی مطالبہ نہیں سے کہ اول ایڈ کر قرض خواہ اپ قرض کا مطالبہ نہ منین سے کر سکتا ہے یا نہیں آر کر سکتا ہے تو ضامنین قرضدار کی طرف رجوئ کر سکتے ہیں یا نہیں ' شریعت سلامی میں مفلس کا کیا تھم ہے ؟

(جُواب ۱۹۱) بان اول الذكر فرض خواہ اپنے قرض كا مطالبہ ان اشخاص سے كرسكتا ہے جو ادا يكى كے ضامن ہوئے شفے۔ ضامن قرضد اركى طرف رجوع كركتے ہيں "اور جور قم اس كے قرض ميں اداكر سوہ قرضدار ہے واحد ہے تاب اور جور تم اس كے قرض ميں اداكر سوہ قرضدار ہے واحد از مند ارسے وصور كرنے كے مستحق ہيں مفلس يعنی ديو يہ قرر ديد ہے جانے سے قرضدار ن مقابات بات ہواك كے ذمہ واجب ہيں شرع أبرى نہيں ہوتا۔ ""محد كفايت الله كان الله لاء

# ت اٹھواں باب غیر جنس میں قرض وصول کر نا

#### مشترکہ مکان سے شریک کے جھے کو بیج کر قرض وصول کرنا

(سوال) مافولكم دام فصلكم شركاء في دار كانن بمكة المعظمة اسندان احد السركاء مس سربكه والحال ان الشريك الدائل ذواليد في الهدو يتصرف في الدار المدكور وكيل الدائل المقيم في مكة المعظمة نم ال الشريك المديول قال الى بعت حصتى ما يخصى من الدار ص ابني بعير اطلاع شركانه وادعى ان الني باع سهم المستراة على ذي اليد الدائل فقال ذواليد الدائل الى قد استوفيت السهم بقيمه واسقطه من الدين الدي لي قيل تصرف المديول برمان متمسكا بعاره الشامي في حراز احذ الدائل من مال مديونه من خلاف جنسه (حلدتالت ص ٢٧٧) وارح تصرف اسقاطه و تت تصرف الدائل قبل تصرف المديول فهل له ذلك

ر ۱)ولو كفل ناموه اي بامر المطلوب بشرط قوله عني او على ان على وهو غير صني و عبد رجع عنيه بما ادى بما صمن وال بعبره لا يوجع لشرعه ( الدرالمحبار كاب الكفالة ٥ ٣١٤ طاسعيد )

<sup>(</sup>r) بدان كي طرف سدادا في يدان كي طرف سد وفي الدون المعتمر المعتمر من المالية المستعمر بداول من من من والمدون الصحيح هو ما لا يسقط الا والاداء او الا مراء" ( الدوالماحتار اكتاب لكفائة ٢٠٢٠ ط سعيد )

مطابعه نهين كرسكناع

الاسفاط و بسفط مهذا الحواب مطالمة المستوى الاحسى عمر دى اليد ام لا البيوا توجروا (ترجمه) ايافره تي بين الاعنوات مطالمة المستط بين كدايك مكان جو مد معظمه بين واقع بن كانك چند شاء بين يك الراح 
رحراب ١٩٢) اصل مدهس معشر الحمقية عدم جوارا لاخد من مال مديونه حلاف حسن دينه لكن قال الحسوى في شرح الكنر نقلا عن المقدسي عن حده الاسفر عن شرح القدوري للا حصب ال عدم حوار الاحد من حلاف الجنس كان في رمانهم والفتوى اليوم على حوار لاحذ عند القدرة من ي مال كان الح (ردالمحنار ص ١٠٣ ج ٥) أ فعلى هذه الروانة بحور لدان البحد نصيب سربكه لكن يشترط ال يكون احده و قضه قبل بيع المدنون أ حصته والا لا يصح الاحد ولما احد و قبض الدان قبل بيع المدنون لم يصح بيع المدنون من ابنه ولا سع النه من حسى أ هد والده اعدم

(نرجمہ) ہم ناف کا صل مذہب ہیے ہے مدیون کے ہاں ہے دین کے مدوہ کسی دو سری جنس میں ہیں۔ ین وسول کر بین جائز نمیں ہے بیکن عدمہ نموی نے شرع کٹنز میں مقدی عن حدہ رشفر عن شرح فدوری علاجہ ہے جو یہ ہے نفل کیا ہے کہ خلاف جنس قرض وصول کر پینے کاعدم جواز متقد مین کے زمانے میں بین تن کل قول مفنی ہے ہیں کہ مدیون کا جس فشم کاماں قاومیں آجائے س میں ہے قرضہ وسوں کریان

١ رد بمجبار كتاب لحجر ١٥١ ط سعيد)

۱۰۱ آ مائد ۱ معت کرنے کے حدید مکت میں مثیل رہے گا۔ ان کے بیٹے کی ماکیا ہے وجائے گا درو تن ہے دین کے مدیوں کی ملک و سے شمالے ان سے بیٹے لیک میں

<sup>(</sup>۱۳) سے کے دسم سے سام ای کے مساید حصد قبطہ کر ما قیم ان کی سک ہو گیا سید وال کا اے قرہ فت ہیں ہو اوا وہ دے۔ اور اگا و جمر کی مارت مرموا اسے سعا فی اندر الرفق سع مان انعمر انو انعیر بالعاً عافلاً فلو صغیرا ور محد با الم اصلا و هذا آن باعد علی اند سدلک، الدر انسخار فصل فی انقصوبی ۵ ۱۰۷، طرفیعید )

جائز ہے۔(روالمحنارص ۱۰۳ج۵) پس اس روایت کی بناپر قرض خواہ کو جائز ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں اپنے ثر ندہ میں اپنے ثر کے در کا دور ہے لیے گرف ہیں اپنے جھے کو فرو خت کرنے سے پہنے نبخنہ کرے ور نہ جائز نہیں۔اور بیع مدیون سے قبل گر دائن نے قبضہ کر لیا اور لے لیے تھامہ یون کا پنے حصہ کو اپنے بینے کے ہاتھ فرو خت کرنااور اس کے بیٹے کاکسی دو سرے کے ہاتھ فرو خت کر نہ صحیح و جائز نہیں تھا۔ واللہ اعمیم۔

į,

# كتاب الهبة والعارية

ببلاباب

#### صحبة وجوازيهيه

کیا بیوی زوج کی کوئی چیز بلا جازت بہہ کر سکتی ہے؟

(سوال) بندہ نے اپنے شوہر کی تجھے چیزیں بغیر اجازت زید کودید یہ اب شوہر رید ہے وہ چیزیں طلب کرت ہے توزید شماد بناور کتا ہے ۔ میں نے تم سے شمیر کی بیک جیز ہندہ ہر آتی ہے جب وہ میر کی چیز میں اور یہ تبال دول کا اب ہندہ کا شوہر زید ہے وہ اپنی پیز شرعائے کہ ہیں؟

(جو اب ۱۹۴۳) ہندہ کو یہ افتیار شمیر کہ شوہر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کی کودید سے ہہ کہ واسطے موہوب کا واہب کی ملک ہونا شرط ہے۔ و منبھا ال یکوں ملکا للواهب فلا نحور ہمة مال العو بعیر ادند لا ستحالة تسلیك ما لیس مصلوك للواهب کذافی المدائع (همدیة ص ۱۳۷۸ ہے گیا) اور جب کہ بندہ فود مالک شمیر اور شوہر کی اجازت شمیر تو ہندہ کا یہ تصرف غوب کے تحم میں : وااور بنس نے مور تو مالک شمیر اور شوہر کی اجازت شمیر تو ہندہ کا یہ تصرف کر دے یہ کوئی دو سرا شمیر نوم نوم کو ماریت دیرے یا اینت رکھ دے یہ ہم کر دے یہ کوئی دو سرا شمیر نوم سے شوہر بندہ کو ذیر ہے ان سب صور تول میں مالک کو فتیارے کہ خود غاصب سے تاب سے مور سے ان سب صور تول میں مالک کو فتیارے کہ خود غاصب سے تاب سے مور سے ان سب مور تول میں مالک کو فتیارے کہ خود غاصب سے ان مالی سے مور سے کا افتیار صاصل ہیں مضمین العاصب و میں نصمین مو دعه میں شوہر بندہ کو ذیر ہے مطابہ و لیو و ہب العاصب المغصوب من انسان فھلک ھی یدہ فضمیہ و لو اعارہ الفاصب حیر المالک و یہ وہر العاصب المغصوب من انسان فھلک ھی یدہ فضمیہ المالک لم یر جع علی العاصب کدا فی محیط السر حسی (هددیہ ص ۱۱۳ ے ۵)

۱٫۱ عالمگیریة کاب لهمه لبات لاول ؛ ۳۷۴ طاماحدیة کوشه ) ۲٫۲علمگیریة کتاب العصب ۵ ۱۵۷ طاماحدیه

#### مرض الموت میں وصیت کرنے کا حکم

(سوال) کی عورت منکوحہ نے بمر ض تپ دق بنی تم م جائیداد منقوبہ و غیر منقولہ سب دار تول کو خاوند وغیرہ کو محروم کر کے اپنی داندہ حقیقی کو بخش کر دی ہے در بخشش نامہ سر کاری اسٹامپ پر مکھ دیا ہے بعد لکھنے کے مریضہ مذکورہ پندرہ روز کے بعد انتقال کرگئی "یا ایس بخشش شریعت محمد ناتیجی کی رو ہے جائز ہے یا شمیر جہنو، توجروا

(حواب 194) صورت مذکورہ میں جو بہد کیا گیا ہے وہ ناجائز ہے اور اس کے عدم جواز کی چندو جہیں ہیں۔
اور تو یہ کہ بیہ بہد مرض ، بموت میں کیا گیا ہے اور مرض موت میں بہد وصیت کے حتم میں ہے اور وارث کے سے وصیت تاو قتیکہ دوسرے ورشراضی نہ ہوں جائز نہیں۔ والا تحور الوصیہ للوارت عدن الااں بحیر ہا الور تة استھی (هدینة ص 99 ح 7) وسرے بیا کہ مریض کو مرض اموت میں صرف ثاث تک وصیت کا حق ہے تواگر بیہ وصیت اجنبی کے لئے بھی ہوتی تاہم شد ماں میں جاری ہوتی۔ والا تحور الوصیة بما زاد علی النات الااں بحیرہ الورثة بعد موتہ و ہم کبار (هندیه ص 99 ج 7) ''

#### کیا ایک مکان کئی افراد کو ببیه کیاجا سکتاہے؟

(سوال) میری والدہ مورہ نے نقل سے چندروز قبل ایک تحریرا پینر ادرکا ال سے س مضمون کی کھی کی مران پختہ عزیز الرحمن اور حبیب الرحمن کو دیا گیاات کی ملک کیا گیا ور مکان خام طف امرحمٰن اور ابلیہ طاف مرممٰن کو دیا گیااور عبدالر ممٰن اور فضل الرحمن رعایا میں مکان بین میں میں ور میرسے بھائی حبیب الرحمٰن و اللہ بین شریک سے تھے نسف مرکان سے زبکہ میرسے قبضال ور نسف سے کم میں میرسے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صحب مقیم سے اور در صل والدہ صاحبہ مکانات کی ملک نہ تھیں والد صاحب مالک سے بعد چندماہ والد صاحب مدازمت پرسے تشریف السے تحریر والدہ ہو جدہ پیش ہوئی اس پر تحریر فرہ بیس، س تحریر کو منظور الد صاحب مدازمت پرسے تشریف السے خور نسف مکان سے ممان سے میں جو میرسے بھائی تھیم فضل ہر ممن صاحب کر ناہوں اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے ور نسف مکان سے میں جو میرسے بھائی تھیم فضل ہر ممن صاحب کے مطابق علی مکان تامہ مکان تامہ دارہ پر تحریر والدین سیدی مو وی شید احمد صاحب کے مصابح بیش ہوئی انہوں نے فرمایا مکان تامہ داہے تگر میں نے کچھ اس پر مکھیا نمیں اب یہ مکان تامہ کی مسابح سے انہیں مدیل تحریر فرمائیں ؟

(حواب کا ۹ ۹) مہد مشاع قابل قسمت اشیاء میں ناجائز ہے ہیں اگر مکان موہوب بڑا ہو اور بعد تقلیم قابل انتفاع بینی رہنے سنے کے قابل رہتا ہو تواس کا مہد ناجائز ہو کیونکہ سواں میں تقلیم کر کے بہد کرنے کا ذکر نمیں ہے بہد غیر مفلوم کا نمیں اشیاء میں جائز ہو تاہے جو بعد تقلیم اس انتفاع کے قابل ندر ہیں جو تقلیم تقلیم ان سے مسل تھا۔ اور مشاع قابل قسمت میں معتبر قبضہ وہی ہے جو تقلیم کر کے کرایا جائے۔ ویصعے

۲۰ ۲۰ (عالمگریة کتاب الوصایه ۹۰ ما طاماحدیه کوشه)

(اى الهبه) في مساع لا يقسم ولا يبقى متفعا به بعد القسمة من جس الابتفاع الذي كاد فل القسمه كالبت الصعبر والحمام ولا يصح في مشاع يقسم و يبقى منفعا قبل القسمة و بعد ها هكذا في الكافي و يسترط ال يكود الموهوب مقسوما مفرر اوقت القبص الح (نا سبرك) "

کیا ہندہ کے قول ''میں اپناشیئر بینے کو دیتی ہوں''سے ہیہ ہوج نے گا؟

(سوال) ہندہ نے سرتی ہازار رئیون کا کیک شیئر (حصہ) پنے بیٹے کو دید یا تھا پیٹے نے ہازار سمپنی کے افتر
میں اس جسے کو اپنے نام سرالیا ور بھرائے فروحت بھی کر ڈالا اور مشتری نے اپنے نام نکھا لیا اب ہندہ کے
بیٹے کا انتقال ہوا ہندہ سمتی ہے کہ میں نے وہ شیئر بیٹے کو ہیہ نہیں کیا تھ وروہ اس کی آمدنی ماہو رک اگر جسے
دیتا تھا اور دیگر ور ٹاکتے ہیں کہ مازار کمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام وہ شیئر لکھا ہے اور ہندہ کے یہ الفاظ در ج
ہیں ''میں اپنا شیئر بیار محبت سے اپنے بیٹے کو دیتی ہول ''میہ غاظ ہیہ کی دلیل ہیں ور آمدنی رکروالدہ کو دین مدم ہیہ کی دلیل ہیں ور آمدنی رکروالدہ کو دین

(حواب ١٩٩١) واضح ہوکہ صرف باز رکمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام شیر کا کاھ ہوا ہو نیاوا مدہ کا ہووو میں اپنے بیٹے کو اپنا شیئر ، بی ہول کاھا ہوا ہونا ججت نہیں ہے بلعہ والدہ کا قرار یا ہہہ کے گوا ہوں کا موجود مونا تہوت مبہ کے سنظ ضرور کی ہے ہیں گرو مدہ اپنے ان اغاظ کا قرار کرتی ہو جو دفتر میں کھے ہیں ۔ میں اپنا شیئر پیارو محبت سے پنے بیٹے کو رق ہول ان باس امر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر ہم کیا تھا یا الفاظ ند کورہ کے سے تو بیٹ شیئر ند کورہ ہہہ ہو گیا اور اگر بیٹے نے تبضہ بھی کر لیا ہو تو بیٹ کی مسکم ہم کیا تو اور اس کی بیع بھی صحیح ہوگی آگر چہ سے بہہ مشاع ہے لیکن بقول مفتی ہے ہیہ مشاع بحد قبضے کے مفید ملک ہوجات ہے آگر چہ ملک فاسد بی ہو ھبة المسلاع فیما یحتمل القسمہ لا تجوز سواء کان میں سریکہ او می عبر سریکہ و لو قبصها ھی تفید الملك د كو حسام الدس فی کتاب الواقعات ان المختار انہ لا تفید الملك و دكر فی موضع آخرانہ تھید الملك ملكا کا ور اس کا قرار نہ کرے ور ہہ کے گوئی گواہ نہ ہوں تو پھر والدہ کا یہ قول کیا جائے گاگروہ فتم سے انکار کرے تو صرف انکار ہورشکا میں نے عار نیڈ دیا تھا والدہ ہے فتم لے کر قبول کیا جائے گاگروہ فتم سے انکار کرے تو صرف انکار ہورشکا میں نے عار نیڈ دیا تھا والدہ ہے فتم لے کر قبول کیا جائے گاگروہ فتم سے انکار کرے تو صرف انکار ہورشکا میں نے عار نیڈ دیا تھا والدہ ہے فتم لے کر قبول کیا جائے گاگروہ فتم سے انکار کرے تو صرف انکار ہورشکا

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الهد ١٤/٦٧ ط ماجدية)

ر ٢ - عالمگربة كتاب الهنة ٤ ٣٧٨ ط ماجديه كونثه )

د عوے بہد تابت ہو جائے گا۔ والعد علم وعلمہ اتم۔

کتبه محد کفایت الله غفریه مدرس مدرسه امیینیه سنهری مسجد دبلی کجواب صواب بنده محمد قایم مدرس مدرسه مینیه 'دبلی الجواب صوب نده ضیاءالحق عفی عنه مدرسه امیینیه 'دبلی (مهر دار فناءمدرسه امینیه ایند میه دبلی)-

## متبنبی کو جائیداد و قف کرے کا تھکم

(سوال) زیدنے اپنے یک بھائی عمرو کو بھپن سے اپندیٹ مندیکے یہاں کوئی اور دنمیں ہار نید کے بھائی بہن موجود ہیں۔ زید چاہتا ہے کہ عمرو کو جو کہ اس کا متبسی بیٹا ہے۔ اپنی جائیدہ اکاکل حصہ یا بزہ حصہ وقف کرے تووہ بیا کرنے میں عند لقد گنہ گار تونہ ہوگا۔ المستفتی نمبر سم ۵ ڈاکٹر حسین صاحب مرد آباد ۲۰۰ جمادی لافری سامیے ہے م ااکتوبر سامیے ،

, حواب ۱۹۷) زید کوچاہینے کہ پنی جائید د کا ۱ احصہ عمرو کے ہے وقف کرے ہاتی ۳ اورسرے شرعی وار تول کے لئے رہنے ہے کہی س کے لئے بہتر ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان مقد ہے'

#### تمام جائيدادايب بييج كوبهه كرنا

رسوال) زید نے اپنی حیات میں کل جائیداو پنے پانچول میں بھھ مساوی تقسیم کر کے دیدی ب زید حیات ہے اور زوجہ ٹانی ہے مسمی عزیز فوت ہوا جس کی عورت یا والاد نہیں دوربر وئے شرع محمد کی زید کل جامداد کاورت ہو اب باپ (زید) کل بال موروثہ حبیب کے نام بہہ کر ناسے ور تین بیٹے جو زوجہ اوں ہے بیں ان کو محروم کر تاہے کیا ہے بہہ بروئے شرع محمد کی جائز ہے یاسب بھا کیوں میں تقسیم ہوگا۔ المسسفنی نبر ۲۸۰ ید محمد شفیق (ہوں ضلع پندور) ۲۷ محرم سے سامئی ہے ۱۹۳۱ء

رحواب ۱۹۸) آرزیدیی و عزیزے اے ترکہ میں طاب کل کاکل صبیب کو ہمہ کردے گا تو ہمہ تو قضاء صحیح ہوج نے گا مگرزید گناہ گار و کا و کا وی العطایا آن لم یقصد به الا ضوار وال قصد ه بسوی بسهم یعطی البت کالا بن عبد النابی و علیه الفتوی و لو وهب کل المال لنولد حار والله کا تھے۔

## بہبہ کی ہو گی جا ئیداد سے رجوع کا تھم

رسوال) رید کردورد گان تھیں ان میں ہے آیک فوت ہو چی اس کی اوا ددولا کے اوردو ٹرکیاں موجود میں دوسر کی زوجہ موجود ہیں زید نے اپنی تم م جا کیداد منقولہ دوسر کی زوجہ موجود ہیں زید نے اپنی تم م جا کیداد منقولہ و نیر منقولہ دو سرکی زوجہ اوردو ٹرکول کو بہ کردی جو اس کے بطن سے میں میساں تک کہ مکان مکونت میں بھی پنا حق سکونت ان کی مرضی پر منحصر کردیا۔ اب موجوب ہم نے و جب ہے اتنی بہ سلوگ افتار کی ہے کہ اس مکان میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کر تیا۔ اب موجوب ہم نے و جب سے اتنی بہ سلوگ افتار کی ہے کہ اس مکان میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کر جبہ منسوخ کردیا ہے دریافت طلب بدام ہے کہ آیا جہہ جائز فنااور منسوخی خاف شرایحت ہے یہ بہہ جائز تھا ور منسوخی درست ہے ؟ المستقتی نم سے کام مجمد سراج مدین صحب جائز فناور منسوخی خاف شرایحت ہے یہ بہہ جائز تھ ور منسوخی درست ہے ؟ المستقتی نم سے کام مجمد سراج مدین صحب جائز ہوں کے درست ہے ؟ المستقتی نم سے کام مجمد سراج مدین

حواب ۹۹۹) ہے۔ نامہ کی قل ساتھ آتی تو پوراضم بتایا جا بھماں قدر سوال ہے کھی و ضح ہوتا ہے کہ زید ہے بہلی یوی وا د کو محروم کر کے دوسری بیوی ور اس کی اوا د ک نام بہہ کیا تھا ور دوسری بیوی کی او ادمین ہے کراور کھم شرع کے خواد بیوی کی او ادمین ہے بڑاور تھم شرع کے خواف بیوی کی او ادمین ہے بڑاور تھم شرع کے خواف بیون کے بھا اس کی و بھی ضروری تھی شریعت بین ایسے بہہ کو جور اور ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے جو ول و مین سے بھل کے بھو ور بھن کے خواد میں ہے بھل کے بہہ کی وابین کا تھم فر مایا تھ مذال بدکا و بھی بین اور تھی جو اور مین کے بید کی وابین کا تھم فر مایا تھ مذال بدکا و بھی بینادرست اور تھی جو اور میں سے بندکان بنداہ دو بلی بینادرست اور تھی جو اور میں بندکان بنداہ دو بلی

# مشتر که ال بغیر تمقییم کئے بیٹو یا کو بہبہ کرنے کا حکم

(سوال) شیخ محمر اسحق مرحوم نے بن ہی حیات میں مشتر کہ ماں تجارت میں ہے جس کے اندر ثریب نیے تھے سخص بھی تھا ہے حصد ممبوکہ کوہر دوبہ بغہ دختر ان کو ہیہ کر دیا بغیر تقسیم کے اور قبل از تقیم و قبفنہ دیے کے واہب کا نقال ہو گیا ہے ہیہ صحیح ہویا نہیں المستفتی نمبر 217 شیخ محمد صدیق دبل ۲۳ شول موسیق میں جنور کی لا ۱۹۳ء

ر حواب ہیں ہوں ہوں ہے مورت مرقومہ میں وجہ موجود ہونے شیوع ( یعنی شرکت) کے جاتین ہے ہہہ ہی شین ہواہد ہو ہوت ہوں ہوئی ہوجہ موت و ہب شین ہواہد ہو تا تو بھی وجہ موت و ہب کے قابل مقبار نمیں سعہ کا بعدم ہو گیا وراگر مانع جو زکا موجود نہ ہوتا تو بھی وجہ موت و ہب کے قبل نے تقدیم و قبضہ دینے کے ہیے مہد کا بعدم و باطل ہوجاتا والسبوع من الطر هیں صحاح الفاحد مالفا ہوگیری ج ۳۲ السبوع من جو از الھا ہات الواهب الفاسمة مانع من جو از الھا مات الواهب

ر ۱ ، عن اسعمان بن نشير آن ده ايي به ايي رسول الله ﷺ فقال ايي فيجلت ايني هذا علاماً افقال اکل ولدك علت مند تال لا قال قار جعا الح، صفق عليه كد في المسكو ه القصق الاول ۲۹۱۱ طاسعيل .

٢ وعالمگيريد كتاب الهيد لتاب لنالي فيما بحور صالهيدوما لا ينحور ٢ ٣٧٨ طاعصري)

فبل التسليم بطلت النح ص ٤٠٧ أن فقط والتداعلم حبيب المرسين عفى عنه نائب مفنى مدرسه المينيه أ و بلي النحواب صنحيح محمد كفايت التدكان الله له-

میں نے بیر مکان صرف رہنے کے لئے دیاہے 'عاریت ہے

(سوال) زیر کابی قول که مس قربعہ جو که میری بیشی تھی گریں کو میں نے اس کی حیات تک ''اس کو صرف '' رہنے کو مکان دیا تھا ہدہ لك عموی سكسی كے ذیل میں آتا ہے یہ 'ہذہ لك عموی تسكسها'' كے تحت میں 'جاوریہ کہ قوب نہ کور مكان كے دینے کو بتد تا ہے یا صرف منفعت یعنی و دو باش كے دینے کو بتد تا ہے یا صرف منفعت یعنی و دو باش ك دینے کو جاوریہ کہ میں نے تم کو '' تاحیات'' رہنے کو دینے کو جاوریہ کہ میں نے تم کو '' تاحیات'' رہنے کو مكان دیا كی فرق ہے ۔ المستفتی نمبر ۲۳۷۲ حاجی حامد شبیر خاب صاحب ( ٹونک ) 10 جمادی الادل کے ساتھ میں اجولائی ۱۵ جمادی الادل کے ساتھ میں جولائی ۱۵ جمادی الادل

(جواب ۲۰۱) اردو میں دینے کا لفظ تملیک عین کے سے مخصوص نمیں باعد تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس قول میں کہ اس کو صرف رہنے کو مکان دید دینے کی جہت کا بیان صرحة موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے اور عرف کے جمد داری ھبة تسکیھا کواگر اردوزبان میں اور کیا ہے ہے تو یول کما ہے تے گا میرا گھر تمہارے سئے جہہ ہے تم اس میں رہائش کرنایا میں نے گھر تم کو جہہ کیا تم مشورہ کے ہوئے گا ہیں اور قول میں کماجاست ہے کہ رہائش کا فر بطور اس میں رہند میں نے تم کو گھر دیا تم اس میں سکونت کرناان صور تول میں کماجاست ہے کہ رہائش کا فر بطور مشورہ کے ہوئے کے جو بینے کی جہت معین کرنے کے سئے نمیں لیکن اردو کی الن مثالوں میں 'میں نے تم کو صرف فور نے کے لئے گلاک دیا میں نہیں نے تم کو صرف ہونے کے لئے بینگ دیا گونٹن چین دیا میں نے تم کو صرف ہونے کے لئے بینگ دیا گئی دیا میں دیا میں کہ وہ ہو ہوں لیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی ہو ہے کہ دو غیرہ تملیک عین ہر گز نہیں تمجی جاتی صرف تملیک منفعت مقصود ہوتی ہے لیے تم کہ موہوب لداس کی ذات کا جہت معین کرنے کے لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ وہائی ہیں کہ دیا تا میں صرف نفی تھانے کے سے دینام او نہیں ہو ہے اور پیچناور اپنی ملک ہے منتقل کرنا بھی اے جائر ہوبا کہ صرف نفی تھانے کے سے دینام اور کیا ہو کہ کام او نہیں ہوں یہ نہیں ہے۔ اس کو کام او نہیں دیت ہے ہہ نہیں ہے۔ (''کھر کفایت الند کان اللہ لد' د' کی۔

<sup>(</sup>١) والميم موت احد المتعاقدين بعدُ التسليم فلو قبله بطل في الشامبة قوله بطل اي عقله الهية والاولى بطلت الخ (الدرالمحتار كتاب الهية باب الرجوع في الهية ١/٥ ٧ ط سعيد)

ور اخت سے محروم کی ہوئی بیٹی کو شرعی طریقہ سے جائز حق دلوانا تواب کا کام ہے!

(سوال) میرے والد مرحوم کی اولادی ور تا میں سوفت چار بیٹے ہیں اور کیک بیٹی اب سے آٹھ ہرس پہلے مرحوم نے اپنی کل جائیداد سوائے جزوی حصص کے اسپنے چارول بیٹول کے نام بہد کر دی تھی مگر اپنی بیٹی کو سیس دیا تھا حالا نکمہ بیشی ان کی حیات میں بیوہ ہو پکی تھی جسکے دو بیٹے اور دو بیٹیاں اب بھی جوان اور غیر شدہ ہیں اور وس کل آمد نی بہت کم اور محدود ہیں۔

ترکہ کے متعلق شری احکام اور خاص کر قرآن پاک کی ہدا تیوں کو دیکھتے ہوئے جھے ایسے گناہ گار آول روز سے میڈرائے تھی کہ والد صاحب ہے یہ غلطی ہوئی اور اخلاقی ودین اعتبار ہے اس کی اللافی کرنا ہمار افرض ہے اور اب تومیں یہ سمجھتا ہوں کہ مرحوم کی اس بھول ہے شری احکام کی روشنی میں مرحوم پر ایک ہر ہے اور س بر کو ہلکا کرنا ان کی اول و کا خوشگور فرض ہونا چوہئے اور جب سے میں نے حضرت ابو بحرصد بن کے متعلق روایت پڑھی ہے میں پورا تہیہ اور عزم رائح کر چکا ہوں کہ چاہے اور تین بھائی مرحوم کے اس بار کو ہلکا کریں یا نہ کریں میں جلد سے جداس کام کو کر ڈاوں کیونکہ مرحوم کے لئے خیر خیر ات کرنا اور وہ بھی نم کئی انداز میں اس سے کمیں افضل اس کام کو سمجھتا ہوں۔

حضرت او بحر کی و فات کے واقعات علماء اسلام پر پوشیدہ نہیں ہیں تاہم مسکلہ غور طلب میں اس واقعہ کی روشنی غالبًا رہنمائی میں مدد دے گی جس کااثر میرے دل پر بہت ہے اس لئے اسے یہاں نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

حضرت ابو بحر صدیق نے اپنی عزیز ترین اوا! د حضرت بی بیء کشتر کو نواح مدینه میں اپنی ایک جاگیر مخصوص طور پر ہبہ کر دی تھی لیکن و فات کے وفت خیال آیا کہ اس ہے دوسرے وار توں کی حن تکفی ہوگی اس لئے ان کوبلا کر فرمایہ ، عان پدرافدہ س وارت دو ول حاسوں میں تم مجھے سب ہے زیادہ محبوب ربی ہو۔ (ائن سعد 'بحالہ خلفائے راشدین'' حاجی معین الدین ندوی)

جو جاگیر میں نے تنہیں دی ہے اب چاہتا ہوں کہ اسے واپس لے لوں تاکہ میری تمام اولا ہ پر کتاب امتد کے احکام کے مطابق تقسیم ہو جائے میں اس حال میں خدا ہے ملنا چاہتا ہوں کہ اپنی و ، دمیں کسی کو کسی پر ترجیح نمیں دی ہے۔ (ابن سعد بحوالہ ''رحلت خلفائے رشدین ''عبدالرزاق ملیح آبادی)

میں شریعت اسلامیہ اور احکام دینیہ کی سیخی روح کی روہے میہ معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ ایسااقد ام کرنا کیا مرحوم کی اولاو کا خوشگوار فرض نہیں ہے اور کیا ہے ان کی روح کو سکون وراحت پہنچانے کا بہترین ذریعیہ نہ ہوگا؟ میں بیہ بھی معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ مرحوم کی اس فروگذاشت سے میری طرف جوج ئیداد زائد پہنچی ہے اس کا تناسب کیاہے تاکہ اتنے کے بقد رجائیدادا پی بہن کو منتقل سیخی ہبہ کردوں۔

ا یک اور بات اس سسسه میں اطلاعاً عرض ہے کہ والد مر خوم کے ہبہ کرنے کے بعد جائید اووں کا داخل خارج

بھی ہوگیا تھااور پؤاری کے کاغذات وغیرہ میں چاروں پیوں کے نام ملکت میں درج ہوگئے تھے گر عملاً فیضہ نہیں ہواتھ لیعنی جائیدادوں کامنافع وغیرہ بھی پچھ نہیں ملاابت بڑے صاحبزاوے کر تادھر تارہ بیں المستفتی نمبر کا ۲۱۵ خان الیاس احمد صاحب مجیبی (دبلی) ۱۸ افیقعدہ ۱۹۵۹ او سمبر ۱۹۵۰ ما اسمبر ۱۹۵۰ او سمبر ۱۹۵۰ و المحتور المحتور بیا کہ افیقعدہ و المحتور بیا کہ مقدد ہوں تو ہر ایک کا (جواب ۲۰۲) صحت بہہ کے سئے شرط یہ ہے کہ موہوب مشترک مشاع نہ ہو (البحد مقسوم مفرز ہو لیعنی جو چیز جس کو بہہ کی جائے اس کو تقسیم کر کے علیحدہ کر دیا جائے اگر موہوب لیم متعدد ہوں تو ہر ایک کا حصہ جدا جدا کر کے بہہ کی جو نے اگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقسیم کر کے ہر کیا ہو تو اس کی تمای اور شخیل اس پر مو قوف رہے گی کہ موہوب لہ تو موہوب پر قبضہ دے دیا جائے اگر قبضہ نہ دی ہوائی تقسیم ہوگی۔ گیا اور واہب کا ترکہ قرار پائے گی (الور واہب کا تقال ہوگیا تو تقسیم ہوگی۔ فیکھوٹ فیکھوٹ شرعیہ کے موافق تقسیم ہوگی۔

پس صورت مسئولہ میں اگر جائیداد مشترک بغیر تقسیم بہہ کی گئ اور بر بیغ کواس کے جھے کی جائیداد مقسومہ مغرزہ پر قبضہ نہیں دیا گیا تو یہ بہہ ہی جائز نہیں ہوا۔ (۲) اور بصورت عدم جواز بہہ لڑکول کواس جائیداد پر قبضہ کرلینا اور بہن کواس کا حضہ نہ دینا حرام اور ظلم ہے (۳) آگر مرحوم کے ور فاصرف چار لڑکے اور ایک لڑکی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو لڑکی کا حصہ ۹ / اے یہ اس کو دینا واجب اور فرض ہے۔ (۵) آگر صحت بہہ و جھیل ہہہ کی تمام شر انظا پوری ہو جائیں اور بہہ صبح ہو جائیں تاہم چونکہ مرحوم ہے اس بہہ میں ناانصافی مرز در ہوئی تھی (''اس ہے کے سعادت مند لڑکول کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ والد مرحوم کی تملطی بیا ناانصافی کی تلافی کر دیں اور ان کو آخوت کے مؤاخذہ سے نجات دلا ئیں آگر دو سرے بھائی اس پر آمادہ نہوں تو آپ کی تلافی کر دیں اور ان کو آخوت کے مؤاخذہ سے نجات دلا ئیں آگر دو سرے بھائی کا رہ زدھر تار ہنا موہوب ہم کے این حصہ میں ہے بہن کو ۹ را دیڈیں سے بھی واضح رہے کہ بڑے بھائی کا کر تردھر تار ہنا موہوب ہم کے قبضے کے لئے کافی نہیں ہو اور ب ہے گئیل ہمہ نہیں ہو تی۔ '' بھر کھی تار ہنا موہوب ہم کے قبضے کے لئے کافی نہیں ہو اور ب سے تھیل ہم نہیں ہوتی۔ ' 'بھر کھی تار ہنا موہوب ہم کے قبضے کے لئے کافی نہیں ہو تی۔ ' 'بھر کھی تار ہنا موہوب ہم کے قبضے کے لئے کافی نہیں ہو تیں۔ ' ' بھر کھی تار ہنا موہوب ہم کے قبضے کے لئے کافی نہیں ہو تیں۔ ' ' بھر کے لئے کافی نہیں ہو تیں۔ ' ' بھر کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ ' ' بھر کھی تار ہنا موہوب ہم کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ ' ' بھر کے بھائی کا کر تر دھر تار ہنا موہوب ہم کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ ' کہو ہو کیا کہ نہیں ہوتی۔ ' ' بھر کافی نہیں ہوتی۔ ' کہو ہو کیا کیا کہ کو تر دھر کوئی کھی کیا گئی نہیں ہوتی۔ ' کہو ہو کافی کیا کہ کیا گئی نہیں ہوتی کے کہو کیا گئی نہیں ہوتی۔ ' کہو ہو کیا کیا کیا گئی کو تر کیا گئی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کو کر کیا گئی کو کر کیا گئی کو کر کر کیا گئی  کیا گئی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کئی کیا گئی کی کئی کئی کئی کئی کی کئی کئی کئی کر کر کیا گئی کر کی

<sup>(</sup>١)وشرائط صحتها في الموهوب ال يكون مقوصاً عمر مشاع ممراً عير مشعول ( التوير الانصار مع الدرالمختار' كتاب الهبه ٩٨٨,٥ طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) و تنم الهبة بالقبص الكامل ولو الموهوب شاعلاً لمدك الواهب لا مشغولاً به في محور مقسوم و مشاع لا يبقى مستعاً به بعد ال يقسم وفي الشامية وكما بكول للواهب الرحوع فيهما يكون لوارثه بعذ موته لكونها مستحقة الرد( التنوير الانصار كتاب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهمه لشريكه اولا حسى لعدم تصورُ القبص الكا مل فاذ قسمه و سدمه صح لزوال
 المابع ولو سلمه شانعاً لا يملكه فلا ينقد تصرفه فيه ( الدرالمختار ' كتاب الهبة ٥/ ١٩٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: يا ايهاالدين امو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (السآء ٢٩)

ره ومع الابن للدكر مثل حظ الانتيين وهو يعصبهن (سراجي ص ٥ ط سعيد) (٦) وكدافي العصايا ان لم يقصد به الاصرار وان قصده فسوى بيسهم يعطى البت كالاس عند الثاني و عليه الفتوى (الدرالمحتار 'كتاب الهية ١٩٦/٥ ط سعيد) (٤) بيدكي يحيل كے سخ قيند شرط بي اور قيف كے مفيد ، و في كے سخ موبوب له كا مكن تخليه اور مشغول يقبى العرف تونا فرور ك بي لما في الدر ، و تتم الهية بالقبص الكامل ولو الموهوب شاعلاً لملك الواهب لا مشعولاً به في محور مفوع مقسوم و مشاع لا يبقى متعاب به بعد ان يقسم (الدرالمحتار كتاب الهبة ١٩٢/٥ ط سعيد)

#### طویل ہماری میں وفات ہے سکے بعض وار تول کو ہبہ کرنا

(سوال) محمودہ نے کافی عرصہ یمارر بنے کے بعد انتقال کیا اور اپنی یماری ہی کے دور ن میں کچھ جائداد اور دنریند کے نام میں جس میں بلغ اور نابالغ ہیں ہید کی جس میں دوسر کی اولاد بھنی مڑکیال جو حقد ار تقمیں ان کو محروم کیا مرحومہ نے مرض الموت ہی میں بیہ ہید کیا لیعنی آئی بیماری میں فوت ہو کی کیا شرت شریف کے نزدیک بیہ فعل جائز ہے اور آیا ہے ہید موہوب سے واپس ہو سکتا ہے خواہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو۔ المستفتی نمبر ۲۰ معبد العزیز (کرنال) ۵ صفر الاسلام ۲۳ فروری ۲۳ فروری اسماء

(حواب ۴۰۴) کافی عرصہ پرمارر ہے کی وضاحت سوال میں نہیں ہے اگر کسی پرمار کی پرماری ممتداور طویل ہو جائے مثلاً ایک سرں یااس ہے زیادہ گزر جائے اور مرنس کی ایک حالت قائم ہو جائے تو پھروہ مرایش کے تھم میں نہیں رہتا تندرست کے تھم میں ہو جاتا ہے اور اس حالت کے تصرفات مریض کے تصرفات قرر نہیں دیے جائے۔

پس اگر محمودہ نے ایک حاست میں ہمہ کیا کہ س کی پہاری کو ساں سے زیادہ عرصہ گزر چکا نفی اور کوئی خاص تغیر اور مرض کی شدت کا وقت نہ تفا تو ہو ہمہ تندرست شخص کے ہمہ کی طرح ہوگا<sup>(۱)</sup>اور اگر وہا قاعد ہ ہو اور قبضہ کرادیا گیا ہمو تو موہوب ہم اس کے مامک ہو گئے وراگر اس نے اپنی ساری ملکیت ہے بعض اولاد کو محروم نہ کیا ہو بلعہ کمی زیادتی کا فرق رہا ہو تو اب وہ ہمبہ واپس نہیں سیا جاسکتا نہ بالغ سے نہ نابالغ ہے۔ (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

## کیاا پی زندگی میں ہبہ کی ہوئی جائیداد پرور ثاءتر کہ کاد عویٰ کر سکتے ہیں ؟

(سوال) ہندہ بیوہ زید نے پی زندگی میں بہ ثبت ہوش و حواس پی جائیداد کے یک قلیل جصے کا قبضہ عمر و کے نام جس سے سے نام جس سے انتقال قبضہ جس سے انتقال بعد وہ فوت ہوگئی مگر اپنے ایام زندگی میں ہمیشہ ہر موقع پر اس نے اپنے متقلہ حصہ فبضہ جس سے انتقال قبضہ حصہ جائیداد کو عمر وکی ملک تشکیم کیا ہندہ کے انتقال کے بعد اس کے دیگر وریث اس قلیل حصے ستفلہ اس نام عمر سے تابعی میں نام و کے دعویدار ہوئے چو نکہ ہندہ اپنی تمام جائیداد کی جائز مالک اور اس پر بلاشر کت غیر سے قابض تھی

<sup>(</sup>١) و ينظل افرارد و وصيته الى قوله وهنة مقعدو مفلوح و اشل و سلول من كل ماله ان طالب مدته سنة ولم يحف موته منه و قسر يحف منه و قسر يحف منه و قسر الحوف العالب منه لا نفس الحوف كفائه و قسر القهستاني عدم الحوف بان لا يرداد ما به وقتاً فوقتاً لابه ادا تقادم العهد صار طبعاً من طباعد كالعمى و العرج و هذا لان المانع من النصرف مرض الموت الح ( الدرالمحتار كتاب الوصاية ٢٦٠٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲)اس کے کہ یہ مرض المونت سمیں تھا۔ (۳)اس سے کہ وہ قبض کی وجہ سے مکمس ہو گیاہاں یہ فرق اگر سمیر سمقوں؛ جہ کے تھا تو مر حومہ گنادگار ہوگی لمسا فی المدر و کذا فی ر انعطایہ آپ میہ بقصد بنہ الاصر از وال قصدہ فسوی بیٹھم یعطی انست کالا بن عبد انتا ہی و علیہ الفتوی ولو وہب فی صبحته کل المال للولد حاز واثم (الدرالمنختار'کتاب الهبۃ ۹۹/۵ طسعید)

لہذ، الی صورت میں بحر و خالد وغیرہ کا دعویٰ جو ہندہ کے دیگر ور شاہیں جائز ہے یا نہیں ؟ مع حوالہ عبارت صحیح جواب سے مطلع کیا جائے۔ بینوا تو جروا؟

(حواب یا ۲۰) اگر بندہ نے وہ حصہ جائیداد تمروکو بہد کرکے قبضہ دیریاتھا توبیشک وہ عمروکی ملک میں داخل ہوگا متر فبضہ سے مرادیہ ہے کہ حصہ موہوبہ کواپی جائیداد سے علیحدہ متمیز کر دیاہوکیو نکہ مشاع کا ہب معیجے نہیں ہواورا پنا قبضہ اس پر سے اٹھالیاہوبعد ملک وہبہ صحیحہ کے خبوت کے پھر کسی وارث کو حق دعولی نہ ہوگا۔ و تتم المهبة بالقبض الکامل (در محتار) ھی محوز مفرغ و مشاع لا یقسم ولا فیما یقسم المخ (در مختار) (در مختار) اللہ عفاعنہ مورہ

مرض اموت میں مکان اور روپییہ غیر وارث کو ہبہہ کریا

(سوال) ایک شخص کی دو حقیقی بیٹیاں ہیں اور دو حقیقی بھانے ہیں اور جب اس شخص کی بیٹیوں کی والدہ کا انتقال اس انتقال اور دونوں لڑکیوں نے اپنے حقیقی بھو پھی زاد بھا ئیوں کے پاس پرورش پی اور روفت انتقال اس کے بید دونوں لڑکیال ناب لغ تھیں۔ ایک لڑکی جب کہ باسغ ہوئی تواس کی شاد کی بھو پھی زاد بھا ئیوں نے کی اور والد نے ان لڑکیوں کی پرورش میں نیز شاد کی و غیرہ میں کوئی کوڑی بیب صرف نہ کیالیکن پیش از مرگ چند روز پہلے ایک غیر ان ان لڑکیوں کی پرورش میں نیز شاد کی و غیرہ میں کوئی کوڑی بیب صرف نہ کیالیکن پیش از مرگ چند روز پہلے مکان ور پھھ روپید فقد اور مرکان بھی قیمتی واقع بازار کا رجشر کی کراکر قبالہ بوادیو اور اپنی بیٹیوں ور بھانجوں کوبالکل اطلاع نہ دی اور مر نے سے چھ روز پہلے مکان اور روپیدائی کی ناب بغ ہے شرح شریف میں روپیدائی مکان میں ہو، اب ایک لڑکی ناب بغ ہے شرح شریف میں مستہ بذکے متعبق کی حکم ہے جمینوا تو جرو،

(جواب ۲۰۵) اگریہ شخص ہیہ کے وقت یمار ہو جس میں اس کو اپنی موت کا خیال ہو تو یہ ہیہ مرض الموت کا ہید ہو گاگراس شخص واہب نے ہیہ کے بعد موہوب یہ کو مکان پر قبضہ دیدیہ ہواور این قبضہ اٹھا میا ہو تو اس صورت میں بھی چونکہ مرض الموت کا ہمہ ہے تعث ماں میں جاری ہوگا(''کور دو تن کی اس کی بیٹیوں کو سے گا بھانے محروم ہیں اور اگر شخص واہب نے موہوب لہ 'کو قبضہ بھی نہ دیا ہو تو ہیہ صحیح نہیں ''کور کل مکان لڑکیوں کو توجہ تو دھ سے گا قبضہ دیدہے ہے مرادیہ ہے کہ اپنا قبضہ اور رہنا سہنا اس مکان سے عیحدہ کر لیا ہو۔ '' والٹد اعلم کتبہ محمد کفایت اللہ نفر لہ'

كيانابالغ الركول كے لئے جائيداد خريدنا مبهب ؟

(سو ال) بحر نے اپنی حیات میں جو جائیداد غیر منقولہ خرید کی وہ پچھا ہے نام ہے اور پچھے اپنے دو پسر ان نہالغ

<sup>(</sup>١) (الدرالمحتار كتاب الهدة ١٩٢٥ طسعيد)

٢ (ايصاً بحواله سابق بمبر إص ١٦٣) (٣-٤) و تتم الهنة بالقبص الكامل ولو الموهوب شاعلاً لملك الو.هُب لا
 مشعولاً به في مجور مترع مشاع (الدرالمحتار كتاب الهنة ٥ ، ٩٩٢ ط سعيد)

کے نام ہے خرید کی اور بھیشہ ہر دو جائید اور بھی قابض رہااوراس کی آمدنی کرایہ بھی بھراپے تصرف میں اایا۔ بھر نے جو جائیداو ناباخ بڑکول کے نام ہے بیعنامہ کردیئے جے اس کی از ہر نوم مت و تمیر بھر نے اپنے روپیہ ہے کی جیسے اپنی جائیداد کی کر تا تھا کوئی حساب علیحدہ ناب نغان کے نام کی جائیداد کا نہیں رکھ بھر تجارت بیشہ تھا اور اس کی تجارت کا مقام کلکتے میں تھا اور جائیداد دوسرے مقام میں تھی بھر نے انتظام جائیداد غیر منتولہ کل کی وصولیت کراید و مر مت و کراید وغیر می اور اس علیحدہ رکھ جانے کچھ کراید دار از نام نابالغان والی نہ تھی کہ ہر دو جائیداد کی مر مت و کراید وغیر می کوئی جائے گئے کہ کراید و آمد مال بھر ایک ہی جائیداد کے ایسے بیس جن کی ایسے در از نام نابالغان والی جائیداد کے ایسے بیس جن من خور ہو جائیداد کے ایسے بیس جن من خور ہو تھی اور اس بیس کل ساتھ میں بھر اور اس بیس کل ساتھ میں کہا ور اس بیس کل مائیداد اپنی اور جو دو لؤکول کے نام ہے اس کی قیمت مکھی اور جوروپیہ نقداز قتم نوٹ وغیرہ تھے دو لیکھی اور لین ابناجو او گوں کے ذمہ تھاوہ مکھا۔ بھر اللا ایک اور اس بیس کل جائیداد اپنی اور جود و لؤکول کے نام ہے اس کی قیمت مکھی اور جوروپیہ نقداز قتم نوٹ وغیرہ تھے دو لیکھی اور لین ابناجو او گوں کے ذمہ تھاوہ مکھا۔ بھر اللا اور ذوجہ کو چھوڑا۔ اب بھیم شرع شریف وہ جائیداد جوال دوبر الن الک رہے۔ بیوا تو جر دا کا المستفتی رشید کیام ہوہ کل وار ثان پر تقسیم ہوگی یاس کے وہی دو پسر ان مالک رہے۔ بیوا تو جر دا کا المستفتی رشید کلئے میں خور ہو تھے۔

(جواب ۲۰۹۱) صرف لڑکوں کے نام ہے جائیداداخرید نا شہوت ہید کے لئے ناکافی ہے ('اگر چہ نابائغ موہوب اورد کو گرباپ کو کی چیز ہید کردے تو ناباغ موہوب یہ کے قبیم مقدم ہوج تاہے (''کمیکن ہید کرنے کا شہوت ہیر حال ضروری ہے لیں اگراس امر کے سے قبیم مقدم ہوج تاہے (''کمیکن ہید کرنے کا شہوت ہیر حال ضروری ہے ہیں اگراس امر کے گواہ موجود ہوں کہ بحر نے وہ جائیداد ان لڑکوں کو ہید کردی تھی تو وہ ان لڑکوں کی خاص ملکیت ہوگی ورنہ بحر کے ترکہ میں شامل ہو کرتمام وار ثول پر تقلیم ہوگی۔والتداعم بالصواب۔ کتبہ محمد کفایت اللہ نفر لہ۔

 <sup>(</sup>۱) کی کے نام پرلین عرف میں تمییک کے لئے متعین نمیں ہے بائد اور کی اغراض کے لئے بھی بیاکیات ہے۔
 (۲) وہمة می له ولایة علی الحقوق فی الحمدة تتم بالعقد ای الابحاب فقطر الدرالمحتار 'کتاب الهدة ۵ ، ۹ ، ۶ ، ۳ ط سعید،
 (۳) وان وهب له احبی یتم بقیص ولیه وهو احدار بعة الاب ثم وصله ثم الحد ثم وصیه ( الدرالمختار 'کتاب المسرات ۵ ، ۶ ، ۵ ط سعید)

(جواب ۲۰۷) قبضہ کے امتداد ہے و کوئی حق ملکیت حاصل نہیں ہوت ''اور جنب کہ سوال ہیں استراف کیا گیاہے کہ سوال ہیں استراف کیا گیاہے کہ زیدنے ممروے جو مالک تھااجازت حاصل کرکے زمین کو آباد کیا تواب مالک کی ملکیت ہے نکار کرنا کیے درست ہوگا اور مشقت کے عوض میں سرتھ پرس کی رہائش کا فی کدہ مالک کی اجازت سے حاصل کیا گیااس کو بھی ملحوظ رکھنا چا جئے۔ فقط محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لی'

ربیبہ کے نابالغ لڑکوں کو ہبہ کرنے کا تھم

(سوال) (۱) مسمی زیدجس کے کوئی پسری یاد ختری او ماد نمیں تھی بقضائے ابی فوت ہوگیہہے۔ لیکن متونی نے اس کی شادی ان حیات میں ایک اوارث لڑکی ہوجہ نہ ہونے اولاد صلبی کے لیکر پرورش کرلی متوفی نے اس کی شادی بھی کردی تھی لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ رہیہ بڑکی دو پسر ان بابانغ کے نام بوالایت وسر پر تی ان کے والد ہو گئی متوفی نے کچھ واکند و کا بہد نامہ رہیہ کے بر دو پسر ان بابانغ کے نام بوالایت وسر پر تی ان کے والد کے کردیاہے ذید کے مرنے پر زید کی جائید اول تقسیم میں نزاع پیدا ہوا متوفی کی ایک بیوہ اور ایک حقیقی بھائی موجود ہے س صورت میں زید کی جائید اوکی تقسیم میں نزاع پیدا ہوا متوفی کی ایک بیوہ اور ایک حقیقی بھائی امہ رہیہ کے ہر دو پسر ان بابائغ کے نام کیا ہے آیوہ ہروئے شرح محمدی جائز قرار دیا جاسکت ہیا نہیں ؟ المستقبی نمبر ۱۳۱۲ محمد کی باز نوالہ ۱۳۱۷ یقعدہ ۱۳۵۵ اس محمد و نفاذ کے سے بدلاز م تھا المستقبی نمبر ۱۳۱۲ محمد الزائل کوئی موجوب کا قبضہ دیدیا جاتا اوروہ نابا غول کی طرف سے نابالغول کے لئے موجوب کا قبضہ دیدیا جاتا اوروہ نابا غول کی طرف سے نابالغول کے لئے موجوب کا قبضہ دیدیا جاتا اوروہ نابا غول کی طرف سے نابالغول کے لئے موجوب کا قبضہ دیدیا جاتا اوروہ نابا غول کی طرف سے نابالغول کے لئے موجوب کا قبضہ دیدیا جاتا اوروہ نابا غول کی طرف سے نابالغول کے لئے موجوب کا قبضہ دیدیا جاتا اوروہ نابا غول کی طرف سے نابالغول کے لئے موجوب کا موجوب کا قبضہ دیدیا جاتا اوروہ نابا غول کی طرف سے نابالغول کے لئے کوئی وصیت بھی نہ بو تو تو سے کہا نابا ندلہ زوار نابالغ کی دورارٹ بول گے بخی بیدہ اور بھائی بیدہ کو اس کے ایک کوئی وصیت بھی نہ بو تو کہ سے کہائی ایک کائن اندلہ زوار نابال

ر ۱ ) کیونکہ بیاسب ملک میں ہے شمیں دراسبب ملک تمین ہیں اعدم ان اسساب المملك ثلاثة ۔ ماقل كبيع و همة و حلاف كارث واصالة رالدرلمحتدر كتاب لصيد ٣- ٣- ٢ كل سعيد )

رُ٢) والُ وهُب له أحبى يتم نقبص وليه وهو احد اربعة الاب ثم وصبه ثم الجد ثم وصيه ( الدرالمحتار٬ كتاب الهبه ٩٥/٥ طسعيد)

٣) و تمم لهمة بالقبص الكامل (الدرالمحتار كتاب الهمة ٥ ٣٩٢ ط سعيد)

ر٤) والربع لها عند عدَّمها وايضاً فيه و عبد الانفراد يحور حميع المال و يقدم الاقرب بالا قرب الى قوله ، ثم الاح لاب والم الحر الدرالمحبار كتاب الفرائص ٧٧٠/٦ ط س )

## دوسز اباب ہبیہ اولاد کے لئے

زندگی میں بیٹی کے ہے وصیت کرنے کا حکم

سوال میہ ہے کہ آپریہ ہبدنامہ تشجیح ہوایا نہیں اگر ہبہ تشجیح ہے تومال س طرح تنشیم کیاجائے اور ہبہ تشجیح نہ ہو توزین العابہ ین کی بیوی کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں ؟ شرعی حکم دیاجائے ؟

(حواب ۴۰۴) یہ بہدنامہ اگران الفاظ سے لکھا گیاہے کہ میرے بعد فلال فلال کواس قدر دیا جائے آویہ بہد نمبیں ہے بعد وصیت ہے الله الرئی چونکہ وارث ہے اس لئے اس کے لئے وصیت بدول رضامندی دو سرے وار ثوب کے باز ہو کہ وارث ہے اس لئے اس کے لئے وصیت بدول رضامندی دو سرے وار ثوب کے ناجائز ہے۔ ولا تحوز کوارت الا ان یجیوها الورثة انتھی محتصر ال کدافی اکھدایة) (منافی سے شدہ لڑکیول کی اولاد چونکہ وارث نمیں ہے اس سے ال کے حق بیں یہ وصیت معتبر ہے۔ یہ

١ وركبها فونداو صيت بكد لهلان وما ينحرى مجراها من اعاض لمستعمله فيها وهي لسامية في لحائية فال او صنت لفلان بكذا الى قولد 'قال محمد احبر هذا على الوصية (الدرالسحتار كتاب الوصايا ٢٥٠ أو سعيد)
 ٢) (هذاية كتاب الوصايا ٢٥٧/٤ ط المدادية ملتان)

لکن ان کو بجائے نسف کے ثلث ملے گاکیونکہ غیروارث کے بنے بھی ثلث سے زیادہ کی وصیت مدون رضہ مندی ورثہ کے جائز نہیں۔ ولا تجور بھا راد علی التلت الا ال یحیز ھا الورت عد موته و ھم کیار ولا معتبر باجازتھم ھی حال حیوته (هدایه) '' بی ثلث ال فوت شدہ از کیول کی اوا دکو بخصہ ماوی تقسیم کیا جائے گا اور باقی دو ثلث میں ہے آٹھوال حصہ زوجہ زین احدیدین کو دے کر باتی موجودہ لاکی کو لے گا۔

اور آگر بہد نامہ بیس بیہ بھی لکھا ہوکہ بیس نے بہد کر دیا تا ہم بوجہ مشاع بونے کے بہد ناجائز ہے۔ ولا تجورا فہن فیصلہ الا محوزة مقسومة (هدایه) (۱) واللہ اعلم كنبه محمد كفايت اللہ شفر له مدرس مدرسہ مبنيه ( و بی

#### بعض اولاد کو بیبه کرنااور بعض کو محروم کرنے کا خروی عذاب

(سوال) زید کے متعدد نریند اواد کے سودائر کیال بھی ہیں گر زیدا پنجرے لڑے کو جائید اد کا کنٹر حصد ہیں۔ ہرت ہے تا کہ اس کے سارے بڑکے بعد اس کی لڑکیال حقد ارواد ہند ہوں اوراس کے سارے بڑک بپ کی ورانت کو بخصص مساوی تقسیم نہ کریں ور زید بڑے کے لئے جائید او کا کنٹر حصہ جن وجو بات پر محفوظ کر ناچ بت ہو وہ شرعی یاافراقی وجوہ اور مصالح نمیں ہیں۔ زید کی باتی و ، د علم وافل ق اور ماں می ہے حقوق میں ، پنجرے بھائی جیسے ہیں حدیث میں ایسے بہہ کو ظلم فرمایا گیاہے اور حضور تھے نے اس کے واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ (")اور فقهانے نقاضل کے ساتھ اوالاد کے باہمی بہہ کو ناجائز فرمایا ہے۔ (")المستفتی نہیں مدین کی ساتھ اوالاد کے باہمی بہہ کو ناجائز فرمایا ہے۔ (")المستفتی نہیں مدین کی ساتھ اوالاد کے باہمی بہہ کو ناجائز فرمایا ہے۔ (")المستفتی نہیں مدین کی ساتھ اوالاد کے باہمی بہہ کو ناجائز فرمایا ہے۔ (")المستفتی نہیں مدین کی ساتھ اوالاد کے باہمی ہیں کو ناجائز فرمایا ہے۔ (")المستفتی نہیں مدین کی سے معلق کی سے مدین کی سے

(جواب، ۲۱) بعض اوباد کو بہہ کرناور تعض کو نہ دینا نا جائزہے جس کو آنخضرت بھٹے نے جو فرمایو ہے ور واپس لینے کا تھم دیا تھا عور توں یا چھوٹی اوالاد کو محروم رکھنے کی غرض ہے بوے لڑے کو مبہ کر دینا حرم ور ظلم ہے (۱) اور اگرباپ نے سامیہ کر دیا ہو تو اپس بینا واجب ہے اگر واپس نہ نے تو آیا من کے روز مانوز ہوگا اور سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہ اوبلی۔

١ , هدايه كتاب الوصاد ، ٤ ٥٦٥ ،

٢) رهدایه کدت الهده ۲ د ۲۸ ط مد دیه سال

۳۱ وعن اسعمان بن بسير ب باه مي به الي رسون الله اللجي فقال بي تحلث اللي هذا علاما فقال كل وبناك تحت مثله
 قال لا قال فارجعه وفي رواية فان ماتقوالله واعد نواس او لالا كلم فان فرجع فرد عطيته الحديث ر متقو عليه كذا في المشكرة ١٠ ٢٦١ ط سعند.

ر٤) والعطايا ان لم عصد به الاصرار وان قصده يسري سمم بعطي الست كالا بن عبد الثاني و علمه التنوي ولو زهب في صحبه كل المال للرلد جازرائهر الدرانسجتار' كتاب الهنه ١٩٦٥ ط سعيد )

#### زندگی میں جائیہ دائفتیہم کرنے کاطریقہ

(سوال) زید این زندگی میں اپنی جائداد کے جھے بانٹنا جا ہتا ہے چار اڑکے چار لڑکیوں میں کس طرح جھے تقیم کرے۔ المستفنی نمبر ۹۲۱ شجاع لدین (دیلی)۲۰ صفر ۱<u>۳۵۵ ۱۳۵ می ۱۹۳</u>۱ ، (حواب ۲۱۱) بہتر سیے کہ زیدا ٹی جائیہ دیے آٹھ تھے کر کے ہرایک لڑے ورلڑ کی کو کیپ کیلے حصہ ''تقسیم کر کے بر ایک کو فیطنہ بھی دیبرے (قولہ و علیہ الفتوی) ای علی قول اسی نوسف میں د التنصيف بين الدكر والا عتى اقصل من التهليت الدى هو قول محمدً رملي (ردالمحتار حلد رابع ص ٤٦٤) (٢) والله اعلم "حبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه وبعي اگر ورو رے نہ ہوتو تی صورت فضل ہے۔ محمد کفایت بٹدکان ابتد ۔۔

#### قرض ادا کروائے کی خاطر د کان کی فرم بیٹے کے نام کروانا

(سوال) میری سات او دا دیل بیل ۴ بیٹے اور تین بیٹیاں پیشہ دو کا نداری ہے ان میں سے چھے او، دکی شاد ی بھی دو کان کی سندنی ہے۔ ہو چکی ہے اور سب ملیحدہ عیحدہ ہیں تینوں ﴿ کے اپنا پنا کارومار کرتے ہیں تینوں یڈیاں ہے اپنے گھر کی میں چھوٹا ٹرکا محمد ، تھیل دو کان پر بیٹھتا ہے وہی دو کان کا کاروہار کرتا ہے س کی بھی تباد ی نہیں ہوئی ہے اور نداس کی شادی کے لئے پچھ سر مایا ہے دو کان کی آمدنی میں ہمشکل گزر ہو تاہے ور مسخ<sup>س</sup>نھو سورو ہے کادوکان میں سر مانیہ ہے ور مبلغ ۲۶ سورو ہے۔ بازار کادین ہے چونکہ میں یمار رہتا ہوں اور کولی سر مانیہ بھی نہیں ہے س لئے قرضہ کی او نیگی کہ اس کے سو ور کوئی صورت نہیں ہے کہ دوکان چیتی رہے ور آبہ تہ سہتہ اس میں سے قرضہ وا کیا جائے وراس کے لئے بھی صورت ہو مکتی ہے کہ چھوٹالڑ کا محمد سے عیل س ق ذ مدوری لے تومیس چاہتا ہول کہ دو قان کی فرم کانام اس کے نام رجٹری کر ادول تاکہ وہ دو کان کو جاری رکھے، ور قرضہ او کر تارہے اور میری دورا پنی دایدہ کی کفات بھی کرے توالیمی صورت میں صرف فرم کی ۔ جسٹری کرنا اس کے نام جائز ہو گایا نہیں۔ جب کہ دو کان کے اندر موجود ہسر مانیا ہے سہد ٹن قرضہ مجھی دینا ہو یعنی میں ساکو کوئی مایت ہیں نہیں کر رہاصرف فرم کان<sup>م و</sup>ے رہاہوں قویہ شرعہ میرے لئے جائز ہے یہ نہیں <sup>ہ</sup> المهسه منی نمبر ۱۸ مهرا ستارچنگی قبر د بلی ۴۷ رجب ۱۳۵۷ ه سر کتوبر ۱۹۳۳ و د (حواب ۲۱۲) اگر دوکان پر فی اعقیقت سر ۱ میہ سے سه گناہ قرضه سے و کوئی مایت لڑے کو بہد نہیں کی جار ہی ہے ''' کہ اس میں دیگراہ ار کی مساوات کا حکم ہوبائے اس صورت میں کہ بڑکا قرضہ کی وایٹی کاذیمہ ے لے گویااس سے مزید سو ۔ یا تھارہ سورو پہیہ میاجارہ ہے ور فرم کی رجسٹری جس مصلحت سے کی بار ہی

<sup>(</sup>٢) كَيْ تَلْمَا بِيَامِهِ مَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَل تحاليين و لهنة نشرط العوص فيه ليس بسع الله ، وإن كان في حكمه هاءُ رد لمَحيار كتاب اليبوع ٢٠٠٥ على عد

ہے وہ نیک ہے کہ قرض خواہوں کا قرضہ بھی اداہو جائے اور والدین کی کفالت بھی ہوتی رہے۔ پس صور ت مسئولہ میں فرم کی رجسڑی چھوٹے لڑکے کے نام کراد ہے میں کوئی محظور شرعی نمیں ہے بلاشبہ جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ ' دہلی

#### کی چاربیٹول کابپ اپنی جائیداد دو کو ہبہ کر سکتاہے؟

(سوال) (۱) زید کی آبائی ملکیت ایک مکان ہے اوراس سے چار لڑ کے ہیںان چاروں ٹڑکوں میں ہے دولڑ کے زید کے ہمراہ رہنے ہیں اور دولڑ کے علیحدہ ۔زیداگر چاہے تواپی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کو فرو خت کر سکتاہے یا نہیں جواس کے ہمراہ رہتے ہیں اور شرعاً اسے فرو خت کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں چاروں کڑ کے حقیقی بھائی ہیں

(۲) زید کے چار نز کے ہیں جس میں دولڑ کے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اوراس کی خدمت کرتے ہیں اور دو لڑ کے زید سے علیحدہ ہیں اب اگر زید اپنی آبائی ملکیت الن دونوں لڑکوں کے نام جواس کی خدمت کرتے ہیں ہمہ کرنا چاہے توکر سکتا ہے یہ نہیں جاروں لڑکے حقیقی بھائی ہیں۔ المستفتی نمبر ۳۳۳ سید نظام علی صاحب (اندور) ۲۲ ذیقعدہ کے ۳۵ اص ۱۸ جنوری ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۱۳) زید کوایا کرنا که دولژگول کودے اور دوکونه دے جائز نہیں ہے۔ چارول لڑ کے برابر کے حقدار ہیں دوکو ہد کر دینادرست نہیں (۱) بال اگر دولژگول کے ہاتھ اپنی جائیداد واجبی قیمت ہے فروخت کر کے ان سے قیمت وصول کرلے اور وصول شدہ قیمت میں سے سب بڑکول کوبر ابر رتم دیدے توبہ جائز ہے اور اس صورت میں اپنے لئے بھی جتنی رقم چہ بچالے۔ (۱) فقط محمد کفیت للہ کان اللہ لہ اوبلی الجواب حق صحیح فقیر محمد یوسف دہلوی مدرسہ امینیہ 'وبلی۔

اولاد کووراثت ہے مخروم کرنے کا تھم

رسوال) اگر کمی شخص نے اپنامال کمی غیر کے نام ہبہ کر دیاحال نکہ اس کی اول د موجود ہویا ہوں دہیں ہے اگر کوئی اولاد خرجی نان نفقہ اٹھائے وہ شخص خرج اٹھائے والی اولاد کو تمام مال دید ہے جیتے جی دیگر اولاد کو نہ دے یا خرج اٹھائے والی ہوئے جائز ہے یا شیس اور حق تعفی کنندہ کی کیاسز بز ہوگ ۔ خرج اٹھائے وال کو دجر اٹر چ کے عوض مل یوے جائز ہے یا شیس اور حق تعفی کنندہ کی کیاسز بز ہوگ ۔ ( جو اب علی ۲۱ می اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اولاد کو محروم کرنے کی نہت ہے کسی شخص کو ہو اس میں کردے تو یہ شخص گنہ گار ہے اس طرح اپنی کسی ایک ول د کے نام ہبہ کردیا تو جب بھی گنہ گار ہوگا۔ ہب نذہ و جائے گا۔ رجل و ہب فی صحتہ کل المال للولد حاز فی القضاء و یکون اُہتما فیما صبع

ر ۱) وكدا في العطانا أن لم يقصد به الاصرار وأن قصده فسوى بسهم فيعطى البنت كالا بن عبد الثاني و عليه التمنوي (اندرالمحتار؛ كتاب انهية ١٩٦٥ هـ سعيد)

<sup>(</sup>۲) كيونك بداس كي إن ملك ب مرض الموت بي يملي جيها جائي تصرب كر سَناب.

كدافي فتاوي قاضي خان (همديه ص ٣٩٧ ج ٤)

تبيرا باب

مدييه وعطيه

١ , علمگريه كاب بهية ٢ ٣٩١ طاحيي.

۲ بخور بلاماه و لمفتی و لوعظ قبول بهاییه لانه انتمانهای این انعالیم نعیمه اسار،لمحدر کتاب عصاء ۵ ۳۱۲ ط بنجاد

٣٠) وعن الى حمد لساعدى فال ستعمل اللي على رحلا من الارويقال لدان البية على لصدقه فعما قده قال هد لكم وهد هدى لي قاصط اللي الله و حمد لله والتي عليه له قال ما بعد قالي استعمل رحلا مكم على مور سما ولالي لله قاسي احدهم فقول هد لكم وهده هديه هدنت بي قهلا حلس في سب به رست امه فينظر انهدى به م لا والدى نفسي ببده لا باحد احد مد شد الا حرم به يوه لقاب تحمله على رفته لى حر بحديث السكرة كاب لركاه القصل لاول

# كتاب الغصب

ببلاباب

#### فبضئر مخالفانيه

کاشت کے لئے دی ہوئی ہندؤی زمین پر ملکیت ثامت کر کے اسے پیجناور خریدنا
(سوال) (۱) ایک مسمن نے عرصہ تمیں سال سے یک ہندو کی راضی کو پنی کاشت و کرایہ کے صور پر تصرف و قبضہ میں رکھاور پرونکہ قانون رنج اوقت قبضہ خالفانہ کی روسے جواتی زیادہ مدت تک رہا ہے شخص کو ملکیت مطقہ کا حق می صل ہوجات ہے س مسمان شخص نے اپنی ملکیت کادعوی و بر کی اور بجور مراد آباد اور ہائی کورٹ یہ بدورا اصل ہوجات ہے س مسلمان شخص کے قبضہ فی فانہ کی وجہ سے ملکیت تشہم کر س گئی ہائی کورٹ کے اس لیصلے کو بھی دوؤھ کی س گزر گئے ہیں اور صل ، لک قانون وقت کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہے صورت نہ کورہ میں یہ مسممان شخص کے ہتھ فروخت کر ایج ہتا ہے ہی زمین کا خرید کرنا کید ہے ؟
مسلمان شخص کے ہتھ فروخت کرنا چاہتا ہے ہی زمین فروخت کر دے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسمدن اس کو خرید کرنا کید ہے ؟
ہوسکت ہے کہ مسممان کسی ہندو کو یہ زمین فروخت کر دے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسمدن اس کو خرید کرنا ہے ؟
ہوسکت ہے کہ مسممان کسی ہندو کو یہ زمین فروخت کر دے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسمدن اس کو خرید کرنا ہے ؟
ہوسکت ہے کہ مسممان کسی ہندو کو یہ زمین فروخت کر دے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسمدن اس کو خرید کرنا گئیل اور کا کر ج نہیں ؟ المستمت نمبر ۲۰۰ کے مودی سیدا حمد میں صاحب جور (ناظم مجلس علی ڈا پھیل) ااشواں ہیں 19 کی عرج نہیں ؟ المستمت نمبر ۲۰۰ کے مودی سیدا حمد میں صاحب جور (ناظم مجلس علی ڈا پھیل) ااشواں ہیں 10 سے 10 سے 19 سے

رجو اب ۲۱۲) (۱) جس کو واقعہ معلوم ہے ہے خربیر ناناجائز ہے کیونکہ تا جش در حقیقت مایک نہیں

ہو گیا۔

(۲) جمال تک علم قرنم رہے گاوہاں تک حکم عدم جواز ہی ہو گا۔ <sup>(۲)</sup> در بریں بڑے جسل بری رصف میں میں مربط میں معرف مصافف کر بری مربط ہو اس میں تک میں مصافف ہیں '

(۳) ہاںاگر اصل مالک کوراضی کر لیا جائے اور وہ بعوض یا بلاعوض قابض کومالک بنادے تو پھر قابض اس کی فرو خت کر سکت ہے ور خرید نے والے کو خرید نابھی جائز ہو گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ '

> دوسر آباب حق تلفی

> > يتيم بطتجول كاحق كھانے والے كى امامت كا تحكم

(حواب ۲۱۶) اگر بحرینیم جھیجوں کا حق ادانہ کرے اورا پی اُس ناج نزحر کت سے نوبہ نہ کرے نواس کی امامت مکروہ ہے اس کوامامت ہے معزول کر دینا چاہئے اور نکاح بھی اس سے نہ پڑھوایا جائے۔ <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ اور ہلی۔

> یتیم بھتیجوں کاحق کھائے جانے پر خاموش رہے والے کا تھم (الجمعیة مور خد ۲ فروری کے ۱۹۲ء)

(سوال) چند بھائی جئیداد وزمین میں حصہ داریں ایک بھائی انتقاں کر گئے ان کے معصوم پیجے موجود ہیں ایک بھائی جو صاحب ٹروت ہیں وہ جائیداد ہے رو پیہ وصول کراتے ہیں اپنے چھوبٹے بھائی کے ذریعے ہے اور وہ رو پیہ وصول کر کے کھا جاتا ہے۔ معصو موں کو پچھ نہیں دیتااور وہ صاحب ٹروت بھائی بچھ نہیں کتے

<sup>(</sup>١) اور تمير مموك كريم صحيح تميم، وتى و مطل بيع ما ليس في ممكه (الدرالمحتار كتاب اليوع ٥٨.٥ ط سعيد) (٢) وفي الاشباه الحرمة تنتقل مع العلم بها الح (الدرالمحتار كتاب الحظر والاباحة ٣٨٥/٦ ط سعيد) (٣) فهو اى الفاسق كالمستدع تكره أما منه مكل حال الخ (الدرالمحتار) باب الامامه ٢/١٥ ط سعيد)

خاموش ہیں۔ایسے حادات میں وہ گناہ گار ہیں یا نہیں؟

(جواب ۲۱۸) چھوٹ بھائی جواپ بھتیجوں کاروپیہ کھاجاتا ہے سخت ظالم ہے تیبوں کا، لو کھا، گناہ کہیرہ اوربواظلم ہے اوربوابھائی جو پچوں کا پچاہے اگر پچوں کے حق کی حفاظت کر سکنے ہے ہوجود کو ناجی کرتا ہے نو اس کو تابی کاوہ بھی مواخذہ دارہے کیونکہ اس نے ایسے ظالم کو مسلط کرر کھاہے جو تیموں کامال کھا جاتا ہے چھوٹے بھائی پر لازم ہے کہ تمام روپیہ جو پچوں کے حق کا اس نے کھایا ہے اداکرے ورنہ وہ دوزخ کے انگارے ہیں جواس نے اپنے بیٹ میں بھرے ہیں۔ (۱) محمد کفیت اللہ غفرلد۔

# تیسرا باب تصرف بغیر اجازت

سر كارى زبين بلاإ جازت قصه مين ليكر تصرف كرنا

(سُوال) اگر کوئی شخص سینکڑول سال کی سرکار کی قبضہ و تصرف کی زمین بغیر کسی تحریر سند قبالہ یا عینی نبوت مثل آثار عمارت ظاہر یا پوشیدہ موجودہ حکومت کی اجازت لئے بغیر سکسی جھوٹے فریب سے قبضہ کر کے شارع عام اور بعض مکانوں کے راستے روکے تو جائز ہے یا ناجائز؟ بیان فر، کر اجر عظیم حاسس کریں۔ المستفتی نمبر ۲۲۲ حسن نظیر (راندیر) ۲ اذیقعدہ ۲۵۳ اوس سارچ ۱۹۳۴ء

(حواب ۲۱۹) عام زمینیں جو آج کل میونسپلٹی یا نزول کی زمینیں کہلاتی ہیں یاشار ح مام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہوتا ہے بغیر اجازت کے اسپنے تصرف خاص میں لے آنا ('' اور عوام کو تکلیف اور مضرت پہنچانا جائز نہیں ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ سہ۔

#### مالک کی رضامندی کے بغیر جائیداد کادوسرے کومالک بنانا

(سوال) گور نمنٹ آف انڈیا نے کا شکاران زاکدازبارہ سال کوازروئے قانون جاریہ حق و خیبانی یہ موروثی مانا ہوا ہے جس کو علمائے اسلام بالاتفاق غصب قرار دے چکے ہیں اور یہ حق و خلیائی مانع و منافی حقوق مالکانہ زمیندار کا ہے حق ملکیت زمیندار کے فرامین و دیگر و ستاویزات انتقال جائیدوا عمد اکبر اعظم سے تا ایندم زمیندار کے پس موجود ہیں س حق و خیلکارانہ غاصبانہ و دیگر قتم کے کا شکاران کو کا گریں و زرت جواس و فت صوبہ متحدہ کی قابض و منصرف جماعت ہے حق مالکانہ اراضیات زیر کاشت کا بخیر رضامندی مالک باختیار خود

<sup>(</sup>١) قال تعالى - ال الدين باكلون اموان اليتامي طلماً انما ياكلود هي بطويهم باراً وسيصلون سعيراً ( النساء ١٠٠) (٣-٣) احرج الي طريق العامة كنيفاً او ميراباً الي قولد — لردكانا حاز احداثه ان لم يصرب بالعامة فان صرلم يحل (تنوير الابصار مع الدرالمحتار كتاب الحايات ٩٣/٦ ه ط سعيد)

## چو تھاباب اتلاف واہلاک مال غیر

کیامال کا تاوان قیمت خرید کے حساب سے بیاجاسکت ہے؟
(سوول) کسی موضع میں یک انجمن کی زیر نگر نی ایک اردور جشر ڈمدرسہ ہے۔ سمدر سے میں دومدر سین ردوپڑھانے کے لئے مقرر بین کی کانام زید جو کہ ہیڈ ماسٹر ہے اور دوسر اعمر وجو کہ اسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ہے ندکورہ نجمن نے فائد کو دینیات پڑھانے کے لئے عارضی طور پر مقرر کررکھ ہے ایک روز زیداور فالد کے در مین کسی ہوت پر جھڑ ہو اور ہاتھایا کی تک فریت کپنجی زید کے مند پر حمن نچے مگ گیاور زید چند آدمیوں

١١) لا يحور التصرف في منك العبر بعير ادبه رفواعد الفقه ١١٠١ هـ اصدف پيلشور)

<sup>(</sup>٣) سُ کی تقصیل پیچھے ص ۱۱۵ جو ب۲۲ کے صمن میں کھی گزر پیکی ہے ۔ اس بارے میں اصل ضاط شرعیہ یہ ہے کہ ہر یک جدہ مت جدہ تُنم اوے ہریاصہ اسْعاقد ین (کر بیدا ریاد میمدر) کی موست ہے ختم او جاتا ہے پھر کرایہ داد کو قبضہ بی رکھے کا کوئی حق تنہیں محمد هو مصوح فی عامة المعنون و لنسروح و لفتاوی او سفسح ملاحاحة اسی انفسنج سموت احد المعنعاقدس عبدما لا معمومه مطبقاً عقده، لنفسه (الدرالمحتار کاب لاحاراة ٢ ٨٣ طاسعید

<sup>(</sup>٣) عن طارق من شهاب وهده حسب مى مكر قال قال اول من مدة بالحطية بوم العبد قبل الصنوة مروات عده الله وسي على المسلاة فين المخطبة فقال قد برث ما هذا فقال ابو سعيد اما هذا فقد قصى ما عليه سمعت رسول الله وسي عول من راى ممكم ممكر في فيعيرة بيده قال لم يستطع فينسانه قال لم يستطع فيقيله و دالك اصعف الايمال (صحبح مسلم كتاب الايمال ١ ١ ٥ صفليمي )

(جواب ۲۲۱) اگر زید نے خالد کی مملوکہ اشیاء پر بلاوجہ معقول تعدی کی ہے اور توڑ پھوڑ دیا ہے تو زیر پر تاوان ازم ہے اور خالد اس ناوان کو وصول کرنے میں حق بجنب ہے۔ رہا قیمت کا ختلاف توان اشیاء کی موجودہ حیثیت میں ان کی بازار کی قیمت دلوائی جائے گی یعنی توڑتے وقت جو موجودہ حیثیت تھی اس کے لحاظ سے بازار میں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ (۱) قیمت کا ندازہ کرنے کے لئے دو مبصر مقرر کرد نے جائیں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ (۱) قیمت کا ندازہ کرنے کے لئے دو مبصر مقرر کرد نے جائیں ان کے اندازہ کے مطابق ضمان کی مقد ر معین کی جائے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

<sup>(</sup>۱) و يحد رد عين المعصوب في مكان عصبه و يبرا بردها ولو بعير علم المالك . او يحد ردعين مثله الا هلك وهو مثلى وال القطع المثل بال لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وال كان يوجد في البيوت فقيمته يوم الحصومة اى وفت القضاء و عند الى يوسفُّ يوم العصب و عند محمد يوم الانقطاع و رححا فهستانى و تجب الفيمة في القيمي يوم عصبه احماعاً وفي الشامية . هذا في الهلاك كما هو فرض المسئلة اقال القهستانى اما اذا استهلك فكذالك عدد و عند هما يؤم الاستهلاك ( الدرالمحتار اكتاب العصب ١٨٢, ١ صبعيد ) الاستهلاك ( الدرالمحتار اكتاب العصب ١٨٢, ١ صبعيد )

# كتاب الاضحية والذبيحة پهلاباب قرباني كابيان

# فصل اول وجوب قربانی اور نصاب

(سول) زید عمر و بحر خالد چرد حقیقی بھائی ہیں جن کا جملہ حساب آمد و خرج کیجا ہے۔ ن بین سے تیں بالغ ہیں اور اور اسال ہے مجملہ تین بالغ کے ایک ملازم اور دو زمینداری کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیس یعہ نام راضی زرعی موروثی دو بین یک گائے اور ، یک بلکی قیمت کی بھینس ہے۔ اور قریب وُھائی سورو پیہ ن کے ذمہ قرض ہے۔ کیادہ صدحب نصاب ہوں تو صرف ایک بحرا قرب فی کرنے سے قرض ہے۔ کیادہ صدحب نصاب ہوں تو صرف ایک بحرا قرب فی کرنے سے سب کی طرف سے بیہ فریضہ ادا ہو جائے گا یاان کو جدا جدا فی سمس ایک بحرا قرب فی کرنے گی۔ بھورت دیگر اگر صاحب نصاب نہ بھی ٹھیریں ، ہم اگر وہ ، یک بحرا قربانی کرنا چاہیں تو کیا وہ ثوب قرب فی کے مشخق ہوں گے یاضرف کرنے دا ،۔ صدحب نصب کی یہ کہ اور اولاد کے لئے کیا تھم ہے جو شامل ہوں ؟ بینوا تو جروا۔

(حواب ۲۲۲) جب چاروں بھا ئيول کا ماں مشترک ہے تو وہ چارول بر برے حصہ در ہيں ، رقرب في اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس حاجات ضرور ہيہ فارخ غدر نصاب مال موجود ہو ("پی اً مران چاروں کا مال مشترک اس قدر قيمت رکھتا ہو کہ ادائے قرض کے بعد ہرا ليک کا حصہ بغذر نصاب ہو جائے توانميں ہے بالغول پر فرض ہوگی نابع فح پر نہيں (" ور جن پر فرض ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک بر ایا گائے کا سر نواں حصہ کر ن ضروری ہوگا۔ " مال مشترک میں سے بکہ بحر کر دیناکا فی نہیں (" بحر اگر بہ نیت قرب نی دو

ر١) وشرائعها الاسلام والا قامة والبسار (واليسار بال ملك مانتي درهم او عرض يساويها عير مسكمه و ثباب للس او مناع نحناحه) الذي يتعلق به وحوب صدفة الفطر (الدرالمختارا كتاب الاصحية ٢/٦ ٣١ ط سعيد)

<sup>,</sup> ٢) تحب عني حر مسلم مقيم موسر يسار الفطرة عن نفسه لا عن طفله ( الدرالمختار ' كتاب الاصحية ٣١٥) (٣) تحب شاة او سبع بدية هي الايل والنفر سميت به لصخا متها ( الدر المختار ٥/٦ ٣١ صاسعيد )

 <sup>(</sup>٤) وفي أصاحى لرعفر بالشيرى ثلاثة بقرة على الايدفع أحدهم ثلاثة دبائير والاحر أربعة والاحر ديبار على النكوب النقرة بينهم على قدر رأس مالهم فصحوانها مالم تحر (البحر الرأس كتاب الاضاحية ٢٠٢/٨ صايروت)

شخصوں کی طرف ہے کیا جائے تو خواہ فرض قربانی ادا کرنا مقصود ہویا نفلی 'نا جائز ہے اور دہ قربانی نہ ہوگ۔'' یوی اور اول داگر خود صاحب نصاب ہوں تو خود الن پر قربانی واجب ہو گی اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہول تو زوج ووالد پران کی طرف ہے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

#### نابالغ يرز كوة اور قرباني واجب نهيس

(سوال) ایک شخص متوفی نے اس قدر ہاں چھوڑا کہ تمام اوراد کوتر کہ میں ماں بقدر نصاب پہنچان ور ٹامیں تین نابالغ کڑے بھی ہیں کہ جوابیے دو بھائی بالغ اور اپنی والدہ کی سرپر ستی میں ہیں اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ ان ہر سد ناباغ اور صاحب نصاب لؤ کول کی طرف سے قربانی کا کیا جھم ہے آیا نظے ذمے قربانی واجب ہے یا نہیں ؟ ان کڑکول کا مال ان کے بھائی تجارت میں ہمی مال میں زکوۃ بھی واجب ہے یا نہیں ؟ ان کڑکول کا مال ان کے بھائی تجارت میں بھی داگا تے ہیں ؟

#### جائداد مشترک ہونے کی صورت میں قربانی اور زکوۃ کا حکم!

(سوال) (۱) ایک شخص کے چار لڑکے ہیں باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کمتے ہیں گفر میں بھی بفضل خداسب کچھ ہے حویلیال 'جائیدادزمین زرومال بیویال پیجو غیرہ اور سب مشترک رہتے ہیں آیک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھ ہے کیاس شخص پر قرب نی ایک واجب ہے بیازیادہ ؟ آگرا یک کرے توباپ ہی کی طرف ہے ہوگی یاسال بسال نام بنام نمبر بیچلے گا؟ زکوۃ مشترک اور ہوگی یا اور کسی طرزیر ؟

(۲) ای طرح چار بھائی مالک نصاب مشترک ہیں کہ باپ کے مرنے پر ترکہ تقتیم کر کے الگ الگ نہیں

<sup>(</sup>١) فلا تحوز الشاة والمعز الاعن واحدوان كات بسمينة عطيمةً (عالمكيرية ٥/ ٢٩٧ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) تحب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه (ايصاً بحواله نمس ٢ صفحه سابقه)

<sup>(</sup>٣) (تنويرالابصار مع ردالمحتار كتاب الاصحبة ٦/٦ ١٣١٧ ٣ ط سعيد)

ہوئے مشترک ہی کمتے ور خرج کرتے ہیں۔المستفتی نبر ۳۷ کنور محمد صاحب جونڈیہ ضلع کر نال ۷ ذیقعدہ ۱۳۵۳ء صراافروری ۱۳۳۷ء

(حواب ۲۲۶) ای صورت میں اگر سب مالک نصاب میں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہو ''ایک باپ کر طرف ہے اور چار لڑکوں کی طرف ہے بینی پانچ قربانیاں تو یہ ہوئیں اور اگر بیویاں بھی مالک نصاب ہوں تو ان کی قربانیاں تو یہ ہوئیں اور اگر بیویاں بھی مالک نصاب ہوں تو ان کی قربانیاں انگ لگ ہوں گی ۔ '''زکوۃ چاندی سوئی کی قربانیاں انگ لگ ہوں گی ۔ '''زکوۃ چاندی سوئی بیال شجارت پر ہے جائیداو پر شمیں ہے۔ ''کہر اکا جواب بھی وہی ہے کہ اگر ہر ایک کا حصد نصاب ہے یہ ان برایک کا حصد نصاب ہے بر دیریا زیادہ ہے تو ہر ایک کی قربانی اور ذکوۃ علیجدہ ہوگی۔ محمد کفایت اللہ

(۱) کی قیدی اور ملازم پر قربانی واجب ہے؟

(") ایک شخص پر ایک قربانی واجب ہے خواہ کتناہی مالدار ہو

. (سوال) تزاد مسمن نبالغ پر قرمانی واجب ہے اس کی تشریح فرمائیں کہ مندرجہ ذیل قشم کے لوگ بھی اس میں شامل میں یا نمیں ؟ فلیدی جور نمیں زمیندارول نے تبچھ نو کری پر سر کارے منگار کھے ہیں تاوی خاوند کے جوتے ہوئے' میطاپ کی موجود گی میں' ملازم وماتحت سر کاریا غیر سر کار۔

(۲) میں مدرس ہوں اس وقت میری ہوی ہے جونڈلے میں میرے ساتھ میں اکثر جہاں تاد مہونا ہوں ساتھ میں اکثر جہاں تاد مہونا ہوں ساتھ رہتے میں کیتھل کارینے والانوں وہاں پر والد صاحب ٹی کی پر بھیتی کرتے ہیں میں قرضدار نہیں ہور میں ایک قرمانی کروں یادو می کیتھل میں باپ کے پاس کرنا واجب ہے ؟اگر کسی وقت خدا کرے جمع ہوجائے میرے پاس یا گھر پر والد صاحب کے پاس یا ہر دو جگہ بمقد ار نصاب تب بھی ایک قربانی ہوگی یادو؟ المستفسی نہر ۲۲۷ فور محمد صاحب ہیڈہ سٹر جونڈلہ ضلع کرنال۔

(حواب ۲۲۵) (۱) آزادہ مرادیہ ہے کہ وہ غلام پباندی نہ ہو عورت خاہ ند کے ہوتے ہوئے بھی آزاد ہیں اور ملازم سر کار آزاد ہے سیٹے اور نو کر سب آزاد ہیں ہندو ستان میں غلی کی کاوجود نسیں ہے قیدی بھی آزاد ہیں اور ملازم سر کار وغیر سر کار بھی آزاد ہیں اگریہ لوگ مامک نصاب ہوں قوان سب پرز کو ڈاور قرب نی واجب ہوگ۔ '' (۲) ایک شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے دو نسیں ہو تیں خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہویہ ضرور ک نسیں کہ باپ کے پاس کیٹھل میں قربانی کی جائے آپ کوا ختیار ہے خواہ جو نڈلے میں کریں خواہ

<sup>(</sup>١) (ايصاً بحواله نمبر ١ ص ١٨)

<sup>,</sup> ٢) وشرط افر حها عقل و بنوع و اسلام و حرية و سنه ملك نصاب حولي فرع عن دين نه مطالب من جهة العاد و فارع عن حاجته الاصلية (الدرالمحتار' كتاب الركوة ٢٥٩,٢ طاسعيد)

رسٌ) و ثمنية المال كالدّراهم والدماير لتعيبهما للتحارة باصل الحلقة فتلوم الركوة كيفتنا امسكهما ولو للنفقة او السوم اوبية التجارة في العروص رابدرابمحتار كتاب الركوة ٢ ٧٦٧ طسعيد )

<sup>(</sup> ٤ ) (ايصاً بحواله سابق نصر ١ ص ١٨٨ )

فایہ المعنی حمد هشم کی ملک میں سننے ہی نصاب جمع ہو جائیں اس پر یک ہی قربانی و جب ہو گی۔ <sup>(</sup> کیتھس میں یک شخص کی ملک میں سننے ہی نصاب جمع ہو جائیں اس پر یک ہی قربانی و جب ہو گی۔

نا لغ الر کے کے مال سے قربانی جائز شیں

(سوال) نابالغ ذی نصاب ٹر کے کی طرف ہے و ید قربانی کرے یہ نہیں ؟المستفتی نمبر ۸۳۳ محد باشم (ضلع ائر پور)۱۳ محرم ۱۳۵۵ ایریل ۱۹۳۷ ا

رجواب ٣٢٦) نابالغ لائے کے ماں میں سے گرچہ وہ صاحب نصاب ہو قربانی کر، جائز نہیں۔ ' محمد ئفايت الله كان مله له أو بلي \_

#### أهركے صاحب نصاب افراد پر قربالی واجب ہے

سوال) بحرامینڈھا'ونبہ میں ہے کسی کی قربانی صرف کیہ جانور بھی گھر بھر کی طرف ہے کائی ہے پنانچہ سیج مسلم 'منداہ م حمد 'ابو داؤر میں حضور سرم کھنے کا عمل موجودے کے آپ نے ایک بھیرہ کی قربانی رتےوقت فرمایا بسم الله البهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد تم ضحي به " أنيز ئن، جہ میں ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ دو مینڈھا قربانی میں دیتے فلامے احد هما عن اعدہ لمن سهد بالتوحيد و شهد له بالبلاع و دبح الأحر عن محمد و ال محمد رواه ابن ماحه "معنى أيب مت کی طرف ہے دوسر پنی طرف ہے وراہل بیت کی طرف ہے (نیل اماوط رجید ۴ ص ۲۵۲) میں عمل سی به کرام کاز، نه رس ست مآب میں تھا ابن ماجه تر ندی کی صدیت ہے على عطاء بن یساد فال سألت ابا يوب الانصاري كَ كيف كانب الصحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ قال كان الرجل في عهد لبي ﷺ يضحي بالشاة عنه و عن اهل بينه فيا كلون و يطعمون حتى تباهي الناس فصاركما ريْ رواہ ابن ماحہ والترمذي وصححہ رئيل الاوطار جلد ٤ ص ٣٥٣) (١٠) من طاريث ك بیش نخر ایک د نبه یا یک بھیڑیا ایک بحراً گھر بھر کی طرف ہے کافی ہے اگر چہ گھر بھر میں سویا ،س ہے بھی ندافر دکیول نہ ہوں ایک گائے یا بیک اونٹ میں سات اشخاص مختلف گھروں کے شریک ہو بیتے ہیں۔ وعن حامر ان السي ﷺ قال لبقرة عن سبعة والحرور عن سبعة واه مسلم و الوداود و 

١ ) (بصاً بحواله سابق بمبر ١ص ١٤٨)

۲ ريصاً عجو له سابق نمبر ۳ ص ۱۷۹)

٣ , (صحيح مسلم كناب الاصاحي باب ستحناب استحسان لاضحية ٢ ١٥٧ ط قديمي )

٤ , راس ماحة الوات الاصاحى ١ ٢٢٦ ط قديمي )

٥) (ترمدي الواب الأصاحي ٢٧٦ ط سعيد)

فاستركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة رواه الترمذي والنسائي وابن ماحه وقال الترمدي هذا حذیث حسن غریب (مشکوة شریف ص ۱۲۰) گائے اونٹ میں سات سائت اشخاص شریک ہو سکتے ہیںاونٹ میں دس اشخاص بھی جائز ہیں۔ بذاماعندی وابتد تعانی اعلم۔ مومن یورہ ہمبی۔ (حواب ۲۲۷) - قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے دلیل وجوب ہیں حدیث ہے جو بن ماجہ میں مروی ہے۔ عن ابي هربرة ان رسول الله ﷺ قال من كان له سعة ولم يصح فلا يقربن مصلانا ٢٠٠٪٪ين جس كو وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے اور ظاہر ہے کہ صاحب نصاب ذی وسعت ہے ہیںاگر ایک گھر میں دو شخص صاحب نصاب ہوں تو دو نوں پر قربانی واجب ہو گ ور چار ہوں ق جاروں پر وریک ہو تو بکے بر۔ بال ہر فرض عباد ت کی طرح اس کا بھی حال ہے جار رکعت فرنس خبر اد کر نا ہر شخص پر فرض ہے بھراہے اختیارے کہ جار ر تعتیں مزید نفل پڑھ کراس کے نواب میں اپنے گھر والوں کو خاندان والوں کو شریک کرے۔'''زکوۃ فرض داکر کے بطور نفل مزید صدقہ کرے اوراس میں گھرو وب خ ندان واوں کو شریک کرے ای طرح قربانی واجب او کر کے اسے حق ہے کہ مزید یک غلی قربانی کر کے اس کے نواب میں سب گھر وااول کو بلعہ تمام امت کو شریک کرلے آنخضرت ﷺ کی قرب نی تمام اہل بیت یا آل محمد پنجاتے یامت محمد ﷺ کی طرف ہے ای پر محمول ہے کہ بیہ قربانی گفتی ہوتی تھی اوراس میں خاند ن یا امت کو نواب کا شریک کریتے تھے۔ '''ورنہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک بحری مینڈھا تمام امت کی طرف ہے ادائے داجب کے لئے کافی ہو ٹا تو جن حدیثوں میں گائے کو سات کی طرف اور اونٹ کو سات ک طرف سے معین کیا گیااس کے کیامعنی ہوں گے گائے میں اگر آٹھ شریک ہوجائیں تو مقضائے تحدید البقوہ عن سبعۃ ''' تربانی ج ئزنہ بوگی۔ورنہ تحدید برکار ہو جائے گی ور طاہر ہے کہ ، یک بھیڑے کا تمام مت کی طرف سے ہو جانااور گائے کا آٹھ نوکی طرف سے نہ ہو ناغیر معقول ہے ہیں سینے سے کہ قربانی ہر صاحب نصاب بر داجب ہے اور نفلی قربانی کا ثواب تمام گھر والوں کو یا تمام امت کو بخشا جا سکتا ہے گئر قربانی ایک بی کی ہو گی اور گائے میں فرض قربانی والے یا نفل قربانی کرنے والے سات بی شریک ہوں گے جو فرض والے تھے ان کا فرض ادا ہو گااور جس کا حصہ کفنی قربانی تھ وہ اپنی قربانی کے ثواب میں دس بیس آد میوں ہیجہ تمام مت كوشريك كرسكت بي- "محمد كفايت للدكان الله به 'د بلي

<sup>(</sup>١) وترمدي مو ب الاصاحى ٢ ٢٧٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) رابصاً بحراله ساس تمبر ٤ ص ١٨١ - )

٣) الافصل لمن يتصدق با نترى لحميع المؤمين والمومات لابها تصل اليهم ولا ينقص من أحره شي إ الدر لمحار كتاب الركاة ١/٢ ٣٥ طاسعيد )

 <sup>(</sup>٤) عن جائز بن عبدالله قال شهدات مع رسول الله ﷺ الاصحى فيما قصى خطئه بول من مبره و بن تكبش فديحه
 رسول الله ﷺ بنده وقال بسم الله و الله اكبر هذا عنى و عمن لم يصح من امنى ( ابو داؤ د شريف ٣٢/٢ ط امداديه)

ه )ايصا حواله نمنر ۳)

<sup>(</sup>٦)(ايصاً حواله نتير ٣ )

كي قرباني كرنےووكي بروئ كرنالازم ہے؟

(سوال) کی قربانی میں ایک آدمی کا قربانی کی نیت آہتہ بیبند آوازے پڑھنااور دوسرے آدمی کا قربانی کے جانور کو فرخ کرنا درست ہے۔ بیجس کے نام سے قربانی ہواس کو نیت پڑھناچا ہئے یااس کو فرخ کرنا چہئے۔ المستقتی نمبر ۱۰۱۹ یم عمر صاحب انصاری (ساران) ۲ ربیح اشانی هی اللہ مہم ۲ جنوری ۲ ساوا اسلامی موات کو سم اللہ بند کبر کہنا ازم ہے۔ ''نیت کی عبارت پڑھے یانہ پڑھے صرف دل سے بیارادہ کر بیناکہ قربانی کرتا ہول کا فی ہے۔ ''کھر کفایت اللہ کان اللہ مہ و بی ۔

کیانبالغ مالداراول دکی طرف ہے باپ پر قربانی واجب ہے؟

(سوال) والد کواپی اور دصفار کی طرف سے قربانی کر ناواجب ہے یہ نمیں اور اواد دصفار کے غنی اور عدم غنی مہونے کی صورت میں والد پر کیا تھم ہوگا کہ کیاس پر قربانی واجب ہوگی یہ نمیں اولاد صفر غنی ہوتی والد البین المال سے قربانی کرے گایا اولاد صفار کے اللہ سے المستقنی نمبر ۱۳۵۵ عبدا غالق صاحب صاب علم مدرسہ عبد الرب دبی سوئی المحجہ ۱۳۵۵ سالھ م ۱۵ فروری کے سوئی ۔

رحواب ۲۲۹) مفتی بہ یہ توں ہے کہ باپ پر نابالغ پھوں کی طرف سے قربانی واجب سیس ہے نہ اپنے ماں سے نہ پھول کے ماں سے پچے خواہ غنی ہوں بینہ ہوں بال اگرباپ اپنے مال سے نہ رفع پچول کی طرف سے تطوعاً قربانی کر اے تو سے ختیار ہے۔ ایک محمد کفایت ائتد کان مثد لہ و الحل۔

صدقه فطراور قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے

(سوال) صدقه فطرو قربانی صاحب نصاب پرواجب کے ساوہ بھی؟ المستفتی مولوی محمد رفیق دہوی۔

(حواب ۴ ۲۳) صدقه فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے۔ (۴)محمد کفیت اللہ کال اللہ لد وبلی

ر ۱) قال بعالى . ولكن امة جعما مسكاً بدكرواسم الله عنى ما ررقهم من بهممة لانعام (الحج ۳٤) وفي الحديث ومن كان لم يديج فلنديج ناسم الله و في روايه على سم الله وقال النووي عنى اسم الله هو بمعنى روايه فنياديج باسم الله اي فائده ً باسم الله هذا هو الصحيح في معناه ( مستم شريف كنات الاصاحى ٢ ١٥٣ ك طاقديمي .

۲) علا تعین الا صحنة الا بالیة وقال النبی الله الاعمال باسات و انما نكل امرى مانوى و بكفیه ان ينوى بقلبه و الا پشترط ان يقول ندسانه ما نوى بقلبه الان النية عمل انفلب و اندكر بالنسان دلين عليها (بدائع انصنائع) كتاب التضحية ٥ ١٧ طاسعيد)

٣) (ايصاً بحواله سابق بمبر ٣ ص ١٤٩

رع) ١) وشرائطها الاسلام رالاقامة والبسار لدي تتعلق به وجوب صدقه الفطر رالدرالمحتارا كتاب الاصاحي ٣١٢/٦ علمه مدي

#### (۱) صحیح تلفظ"عیدامنی"ہے

(۲) کیامسافریر قربانی داجب ؟

ر ( ) عیدارضی تعفظ تصحی عید صحی (۲) می فراگر صاحب زکوة ہو تواس پر قربانی و جب ہے کہ رسوال ) (۱) معیدارضی تعفظ تصحی عید صحی (۲) می فراگر صاحب زکوة ہو تواس پر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں اسیس ؟ (۳) مسافراگی فرکا تھے کی تیر صوبی تاریخ کواپنے مقام پر واپس آجائے تووہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں المستفتی مولوی محدرفیق صاحب د ہوی

ر حواب ۲۳۱) (۱) سیداضحی تشیح ہے (۴) (۴) جس پر ز کوۃ واجب ہواس پر قربانی بھی واجب ہو گر (۳) (۳) قربانی بارہ تاریخ تک ہوتی ہے تیر ھویں تاریخ کو قربانی شیس ۔ "معمد کھایت ابتد کان ابتد لہ ' دبی

٩ ذى الحجه كوعيد اضحىٰ كى قربانى كرنا جائز نهيس

( لجمعية مور خد ۳۰ جنوري ۱۹۳۲)

(سوال) بناریخ ۹ عیدالاعنی قربانی کرناآور نماز پر صناکیها ہے؟ (جواب، ۲۳۲) قربانی ۱۰ دی انجه کو ہوتی ہے اور دس بی کو نماز پڑھی جاتی ہے۔ ۹ کونہ نماز ہوتی ہے نہ قربانی۔ (۵)محمد کفایت ایندکان ایندلہ 'دبلی۔

فصل دوم ۔ بڑے جانور

قربانی کے ئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سوال ت

<sup>(</sup>١) كما في اساب للميراني و ترابعة اصحاه بفتح الهسرة والنجيع اصحى ومته عيد الاصحى كد في المصناح. النداب على هامش الحوهرة ١/٢ ٢ طامير محسل

<sup>(</sup>٢) وشرائطها الاسلام والافامة راليسار إلدي يتعلق بدوحوات صدفة الفصر الدرمجدر ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله بشرم ).

پویس، س گائے کو تھانہ لے گئے بار ھویں شب ذی انحجہ کووہ گائے۔ سبب اندیشہ فتنہ وفساد (جوہ) یا بھیم صاحب کلکٹر بہاور چند سربر آوردہ مسمانول کواس شرط ہدی گئی کہ تچہ ،ہ تک قربانی نہ کی جائے بعد کئی روز کے ان چند مسلمانول نے جن کے گائے میرد تھی بایمائے حکام ایک جاسہ منعقد کرے مسمی عبد احزیز ہے ان خید شرکاء ایک حصہ دار تھایہ کما کہ وہ گائے ہم نے تم کودی جو ہماری سپر، گی ہیں ہے اس نے ماک میں نے مدرسے میں وقف کی اس کا یہ کما تھا کہ فورانس گائے کا نیم، مندر جہ ذیل امور دریا فت طب شروع کردیا آخر مبیغ دو سورو ہے میں وہ گائے ایک مسلمان نے خریدلی ب مندر جہ ذیل امور دریا فت طب

(۱) سے ول جو قصا ئیوں ہے ہوئی شرعاً منعقد ہوئی یہ سیں ؟

(۲) آیام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوایس شرط جائز تھی یہ نسیس کہ بچہ ماہ تک قرمانی نہ کریں گے۔

(۳) و قف کا جانوراً کر یک مکان میں بند ہو ورایک شریک بیہ کمہ دے کہ میں نے و قف َ سردیا در مدر بہ والوں نے اس پر قبضہ نہ کیا: و بلحہ اس کو دیکھا تک نہ ہو اس صورت میں و قف تابت ہو گا یا نسیں اور آسا کا نہام درست ہو گا یا نسیں ہوگا یا نسیں اور آسا کا نہام درست ہو گا یا نہیں ؟

(س) در صورت مدم جواز نیلام گائے کے مستحق کون لوگ ہیں؟

(۵) سر مشتری نیا، م اس گائے کو ہندوؤل کو دیدے قوس کی نسبت کیا تھام ہے؟

(حواب ۲۳۳) صورت مسئولہ میں جو بیچ قصائیول سے ہوئی ہے وہ منعقد تو ہو گئی کیکن چو نکہ مشتر ہول نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھاس سئے مبیع ان کے ضمان میں و خس نہیں ہوئی ورجب تک کہ قصائی مبیق کو منہ زوب کے قبضے میں نہ دیدیں مبیع کے ہر نفع نقصان کے ذمہ دار میں۔

(۲) اس شرط میں چونکہ مسلمانوں کی مذہبی آن دی اور ایک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچنا ہے اس سے بیہ شرط ناجائز منتی۔ '''

۔ ہوں ہے۔ ان سیم نہیں : واکیو ئید و قف تمام گائے کا مالک نہیں ، روقف مدوں ملک صیح نہیں : و نا۔ (۳) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیو نکہ وہ انہیں کے ضان میں ہے در نیلام سیح نہیں : واکیو نامہ مالکول کی رضہ مندی ہے نہیں : واہیے۔

۵) مشتری نیلام کی خریداری بی تصبیح نهیں ہے (۱۵ اور مندوؤل کو دیدینا توخرید رکی نسیمی ہونے

ر ۱ ) لا يصبح اتفاقا ككابة واجارة وسع منتول قبل فنصد ولو من يابعه كما سنجى ودالسحار 16 اص ۱۸۱) ط كرب. ۲ . قال نعالى ايا الهدالنس "منو لا تحمواشعائر الله السالدة )

۳) ولا بتم الرقف حتى نقيص و ينصرو فلا بجور وفف مشاع بتسم حلافا بنتنافعي و تجعل احرد لجهة فريه لا تستلع اردالمحار ٣ ٣٦٤ ط بيروت)

رع الاحساح بلغ منقول فيل فيصه ولا من بالعدور د المحار ١٨١ م كرسد )

ردى لا يصبح اتفاقا ككتابه واجارة و سع مبقول قبل فيتمه رابو من نابعه كما سيحي (رد المحتار ١٨١٤)

## کی صورت میں بھی ناجا سر نتھا کیو نکہ اس میں ایک اسلام تھم کی بٹک وربے عزتی ہوتی ہے۔''واللہ املم

#### گائے کی قرب نی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے

(سوال) بقر قربانی کرون زقر تن مجید تابت است یاز حدیث شریف؟

(ترجمہ) گاے کی قربانی کرنا قر آن مجیدے ٹامت ہے یاحدیث شریف ہے ؟

(حوا**ت ۲۳۶**) حلت بقراز قرآن مجیدو قربانی بقر از حدیث صحیح که بخاری روایت کرده تابت است - کتبه محمد کفایت بته عفه عنه موره-

(ترجمہ) گائے کی حدیث قرآن مجیدے (۱۰)اور س کی قربانی کرنا بخاری کی صیحے حدیث سے نامت ہے۔ (۱۰)

## گائے کی قربانی میں ہر شریک کا کم از کم ساتواں حصہ ہو ناضروری ہے

اسؤال) سات شخصول نے ال کرا تیہ گائے قربانی کے لئے لاھے تین اوپ کی خریدی شرکاء میں ہے کی نے دوروپ کی خریدی شرکاء میں ہے کی نے دوروپ دیے اور سرایک شریک نے مطابق اپنے اپنے اپنے رہوں کے اور سرایک شریک نے مطابق اپنے اپنے رہوں کے گوشت تقسیم کر لیالہذا شرعاً یہ قربانی جائز ہوگی پانہیں ؟

(حواب ۲۲۵) گائے ہیں سات آدئی شریک ہو سکتے ہیں گر شرط ہے ہے کہ ان میں ہے کی خصہ سی کا حصہ سی کے است ہم نہ ہو پل صورت مسئولہ میں جب کہ شرکاء سات ہیں اور بھش نے دوروپ ور بھش نے تین اداکئے ویقیناً بھش شرکاء نے دوروپ ہے کم بھی اداکئے ہول کے اور جب کہ بقد رروپ کے ہر شریک حصہ دار ہے تو بھی شرکاء کے در ست نے جم بوگی اواس صورت میں کسی کی بھی قربانی در ست نہ جو نی ۔ ولولا حدھم افل می سسع لم یہ جو عی احد استھی (در محتان) ' گزید محمد کا یہ نیم نیم ساحہ سیم کی کہ کا ہے تا نہ نماری سے در بالی۔

#### قربانی ذیج کرتے وقت تمام شر کاء کے نام بین ضروری نہیں

(سوال) ہماری طرف بقر عبید میں جو قربانیاں ہوتی ہیں۔ س میں سات آدمی شریک ہو کر یک گائے پیل قربانی کرتے ہیں ورذنج نے وفت شر کاء کے نام پکارے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شر کاء کے نام پکار ،

١ قال بعالى با ابها الدين أدبو الا تجلو شعابر الله (المابدة)

<sup>(</sup>٢) قال تعابى وص الابل اثنين وص المقر اثنين ر الابعام ١٤٤)

۳) عن عائشة ال لين الله على محل عليه و حاصت بسرف قبل أن تدخل مكه وهي نبكي فقال مالك الفست فالت بعه فال المدا أدم فاقتضى ما يقصى الحاج عير أن لا بطو في بالبيت فلما كه بسي أتيت بلحم بقر ففلت ماهد فنوا صبحى رسول الله الله علي عن أزواحه بالبقر ( بحر ب سريف ٢ / ٨٣٢ ط فديمي )
 (٤) الدرالمحار كناب الاضحية ٦ - ٣١٥ ط سعيد )

شرعاً جائز ہے یاشیں ؟

(حواب ٢٣٩) شركاء كے نام قربانی كوذئ كرتے وقت بكارنے كى كوئى ضرورت نهيں ہے ہاں ذئ كرنے وقت بكارنے كى كوئى ضرورت نهيں ہے ہاں ذئ كرنے وقت بكارنے والد نيت ميں ناسب كى جانب ہے ذئ كرنے كاخيال ركھ "اور اللہ قا بكارد يے جائيں اور مقسود علام ہو تو مضائقہ نهيں بيكن بكارنے كو ضرورى ياضحيه ميں رزم سمجھناہے اصل ہے۔ وابتداعلم

#### بڑے جانورول میں سات حصول سے کم بھی رکھ سکتے ہیں

(سوال) جس جنورے سات تک حصے کرنا جائز ہو کیاس کے دو تین چار پرنج کچھ مصے کرنا جائز ہو گیا۔ نہیں ؟

رجواب ۲۴۷) گائے اونٹ میں دو تین چربانج چھ حصے کرنابھی ج ئزہے ایک اور ست بی میں منحصر نہیں ست سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس سے کم میں بیشرط ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو۔ والمقدير بالسبع بمنع الربادة ولا بمنع المفصال کدافی المخلاصة ""(ہندیہ)

## شر کاء میں ہے کسی ایک کا نگلنا قربانی کے لئے مصر نہیں

(سوال) ایک گائے میں سات آدمی شریک ہوئے بعد میں، یک شخص نکل گیااوروہ گائے قربانی ک گئی آیوہ قربانی جائز ہونی پینمیں ؟ بینوا توجرو،

رباب ما ۱۳۸۸) قربانی جائز ہو گئی سرتویں شریک کا نکل جانا پچھ مصر شیں۔ (جواب ۲۳۸)

# گائے کی قربانی میں ہرشریک کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو

(سوال) ہمرے ملک میں میہ روج ہے کہ گرکوئی شخص مرااور سے دویا تین ٹرکے چھوڑے توان بیل ہے رادر ن خور دبانغین اپنے کل کاروبار کا مختار ہن دیتے ہیں۔ پی آگریہ مختار مشترک مال میں سے ورچھ اشخاص دیگر ایک گائے کی قربانی کریں تو یہ اضحیہ بالبقرہ جائز ہے یا نہیں ؟ (حواب ۲۳۹) جب کہ چھ حصہ اراجنبی ہو گئے اور ساقیں جصے ہیں یہ شخص شریک ہواتو گری ساند اپنی جانب سے ک ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ "اگر چہ مال مشترک ہیں اپنے حصہ ہیں قربانی کی بیت صرف اپنی جانب سے ک ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ "اگر چہ مال مشترک ہیں سے قیمت دواکی ہو مگروہ اس کے حصہ ہیں ورس کے ذمہ حسب میں محسوب ہو جائے گی گیمن گراس نے سے قیمت دواکی ہو مگروہ اس کے حصہ ہیں ورس کے ذمہ حسب میں محسوب ہو جائے گی گیمن گراس نے

١ , (ايضاً ببحو الدسابقة ممتر ٢ ص ١٤٨)

٧ , (علمگبرية كتاب الاصحية الدب الناس فيمد بتعلق بالشركة ٥ ٢٠٤ ه كوئته)

ر٣) (بصابحواله بالا

<sup>(</sup>٤) (ايصاً بحو به سابقه بمبره ص ١٨١)

یٹے تماسٹر کاء کی جانب سے گا۔ کا صرف ساتواں حصہ باہے تو کسی کی قربانی تعلیج نئیں ہوئی نہاں ک نہ باقی چھ حصہ د روں کی کیونکہ کر شر کا میں ہے کسی کا حصہ ساتویں حصے ہے تم ہو تو کسی کی قربانی تعلیج نہیں ہوتی۔ '

# مسلمانول کا ہند وول کے ساتھ ملکر گائے کی قربانی رکوانا صحیح نہیں

سوال) مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ اس قشم کا نفاق کر ناجس کی وجہ ہےوہ گائے کی قربانی کو بند کر دہیں جانزے یا نہیں؟ اور کیا کی کو یہا حق ہے کہ وہ ہندہ ؤں ہے۔ نقل کے نئے گائے کی قربانی کو بند کر دے اس کئی کوالیہا من نہیں تو کیا ہیا تمخص شر ہا کچھ مجرم ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں تا۔ معظمہ و نیبرہ میں کیا س قشم کے قو نین ہ فنز ہوئے ہیں جس ہے گائے کی قربانی نیہ کی جائے۔ ہیں توجرو (حواب ۲۶۰) مسلم نوب کا کفار کے ساتھے کی ایک بات میں متفق الرائے ہونا جس میں شعار سام ک بتت اورے حرمتی ہوتی ہو ناجا ہزاور حرام ہے۔ کسی مسمہان کو جا ہز نہیں کیہ مندوول کے ساتھ اس ایس ہ تفاق کرے جس کی وجہ ہے ہائے کی قرہانی کا شرعی عنتیار مسلمانوں ہے سب ہوجائے پیونکلہ س ہیں اسام کی بتب ہوتی ہے۔ ' کیا وہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے جو سلام کی بتک میں کفار کے ساتھ خود بھی شہ کیک ہو قربانی کیک بڑے سلامی ممل ہے اگر شبح گائے کی قربانی بند کر دیجائے توبہت ہے۔ نویب مسمان ایے بھی میں جوہا مکل قربانی ہی نہ کر شہیں ئے کیوندہ گائے کا ساتواں حصہ ادوڈ پڑھاروپ میں حاصل ہو سکتا ہے مطالف بخرے تھیں کے کہ اس میں چار پانتی ہوئے اس ف کرنے پڑتے ہیں چا ان کے اس مر شرافی کو دانه کریننے کاملز ب کس تی ٹردن پر ہوگا۔ س میں ایک نہیں کہ باحضوص گائے کی قربانی کر ہا کو بی فر ش واجب شیں ہے بین س موقع پر جب کہ ہندو تعصباً گائے کی قربانی سے ماتے ہوں ان کے س کہنے کوتہ ماناور کا نے کی قربانی کرتے رہناوا جب سے نداس وجہ ہے کہ گائے کی قربانی واجب نے بھے اس وجہ ہے کہ ہندووں کے کہنے سے کی مہائے شر ٹی کو چھوڑا یانا جائز ہے جب کہ س کے ترک ہیں جنگ آ را مراہمی ہوتی ہو جو و کے کے بندووں کے ساتھ ن کے اس قسم کے مشورے میں شریک ہوں وہ گناہ گار ہول گے ان و گوں کو ہ ہے ' ناجا ہیے۔ ارپے'ال خیال ہے ہار آنا چاہیے نالو گوں کے پیچھے نماز مکر وہ ہوگی<sup>ا ''اکس</sup>ی طبعہ ور خصوصا کہ معظمہ میں اس قتم کے قانون جاری ہو نے کا ہمیں علم شیں ہوا وراگر جاری بھی ہو ہے تا ہم خداف شرع

۱) يصابحونات هايشر ۽ ص ١٨٦.

٧ - لاتعاولو على لابهام عمرانا السابدة ٧)

۳ فی بحوهره را انسری شاق بلاصحیه فصلت فاشتری غیر ها مع وحد الاولی قالا فصل با بسیح بکل و با دمج لاولی لا غیر حراء هسواء کانت فیمة الاولی اکثر من فیمته الثانیه اوافل والا دمج اشابیة لا غیر با کانت مثل لاولی و فصل حار و با کانت مثل الرباده و بنشدف به ولا یلرمه با یحمعهما حمیعاً سو ع کان معسوا او مولد را بحوهرة سره کتاب لاصحه ۲۲۳ عامم محمد.

#### ہونے کی وجہ ہے نا قابل ججت ہے۔ ''واللہ اعلم

قربانی کے سے گائے خریدی کیکن وہ گابھن نکلی توکیا کیاج ئے؟

(سوال) گزشتہ بقر عید کے موقع پر بقر عیدت کچھ دنول پہلے بارادہ قربانی میرے یہ ایک گائے خریدی گئی خرید نے والول نے اپنے نزدیک فربہ 'جوان اور عمدہ گائے سمجھ کر خرید کی مگرد سویں ذی الحجہ کو عین قربانی کے وقت بعض دو سرے لوگوں نے کہا کہ یہ گائے گیا بھن معلوم ہوتی ہے۔ اسے قربانی نہیں کرنا چاہئے بدیں وجواس کی قربانی نہیں کی گئی پچھ دنول کے بعد اس نے پچہ دیاب اس وقت گائے اور پچہ دونوں موجود بیں دیافت طلب یہ امر ہے کہ آیا صرف گائے کو قربان کیا جائے یادونوں کو ' المستفتی نمبر ۲۲۹ محد براہیم شکیل مطب کا بی تھونے از کی قعدہ کا سیاھ مارچ ہم سواء

(جواب ۴٤٦) گائے جس شخص جن اشخاص نے قربانی کے لئے خریدی تھی اً روہ صاحب نصاب نئے اور انہوں نے قربانی دو سرے جانور پر اداکری تواب گائے اور اس کا بچدان کی ملک ہے وہ ان دونوں کو خواہ رکھیں خواہ فروخت کریں جو چاہیں کریں۔ اور قربانی کے لیام میں دو سر اجانور خرید کر اس کو کام میں اانیں۔ '' استحمد کفایت اللہ کان ائتد لہ ، دہلی۔

دویا تین تھن خشک ہونے کی صورت میں قربانی جائز نہیں

(سوال) ایک بھینس قربانی کے واشطے خریدی گئی س کے تھنوں میں ہے دو تین بالکل خشک ہیں اور دو تھنوں میں سے با قاعدہ دودھ آتا ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟ غاینۃ الاوطار کتاب الاضخیہ کے اندر تھنوں کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ المستفتی نمبر ۳۳۵ مولوی عبدالر حمٰن (سیر) ۲۸ ذی الحجہ ۳۵ ساتھ سے ارسل ۱۹۳۵ء۔

کیا قربانی کا جانور خرید نے سے پہلے شر کاء کی تعیین ضروری ہے؟ (سوال) قربانی گاؤوغیرہ میں جو حصہ دار شریک ہوتے ہیں بیاشتر اک بعد البیع ہونا چاہئے یا قبل البیع۔اور اگر

<sup>()</sup> يه فتوى انفان كي واست ملك كاتحريركيد واب (واصف)

<sup>(</sup>٢) و يكره أمامة فاسق وفي الشامية و ألعل المراد به من يرتك الكبائر (الدرالمحتار مع ردالمحتار كتاب الامامة

<sup>(</sup>٣) (عالمگيرية كأب الاصحبة ٥/ ٢٩٩ ط ماجديد كوئند)

. مدیع شریک ہوں تو قربانی جائز ہو گ یا نہیں ؟ المستعنی نمبر ۳۵۳ مولوی بہاؤالدین (صنع ملتان) ۵ محرم سم<u>ه سا</u>ھ م ۱۰ اپریل ه<u> ۱۹۳</u>۶ء

(حواب ۲۶۳) گائے بیں شرک ہونے والے خرید نے سے پہلے شریک ہوجائیں اور پھر گائے خرید سے سے کہ خرید نے واراس نیت سے خرید سے خرید سے خرید سے خرید سے خرید سے خرید سے کہ خرید نے واراس نیت سے خرید سے کہ ایک حصہ یادو حصے میں بیل قربانی کے سئے رکھوں گاور باقی حصص میں دوسروں کو شریک کرلول گا کہ سے بھی جائز ہے لیکن آگر اس نے بغیر کی نیت کے خرید لی اور حد میں دوسروں کو شریک کرلیا تواس کے جواز میں اختلاف ہے۔ لیکن رائج جواز ہے۔ والا سنراك عبل السراء احب (در محتار) لو لم یو عد السراء نم اسر كھم عفد كر هه اس حنيفه (ردالمحتار) وال نوى ان يشوك هيلها سنة اجزاته (ردالمحتار) " محمد كفيت بند كان اللہ ب

## سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت کا تھم!

(سوال) سود خوار کے ساتھ شریک ہو کر قربانی کرنا جائز ہو گایہ نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۲۲۴ تھ عبدالوہاب صاحب (جسور) ۴۲ ربیع الدول کے ۳۵ اھر ۲۵ مئی ۱۹۳۸ء (حواب ۲۶۴) سود خوار کے ساتھ قربانی میں شریک نہیں ہون چاہئے۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان متدلہ 'دبی

بیل 'بحری اور بھینسہ کی قربانی جائزہے!

(سوال) قربانی کے لئے بیل بحری اور بھینسہ جانز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۵ اے کی منصوری اسلام پورہ بمبنی اڑنی کے سے بیل بحری اور بھینسہ جانز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۶۵ اے کی منصوری اسلام پورہ بمبنی ارتیانی کے در ۱۹۳۸ کے اسلام پورہ بمبنسہ کی قربانی جائز ہے۔ (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔ (حواب ۲۶۵) بیل بحری اور بھینسہ کی قربانی جائز ہے۔ (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

اونك كى قربانى ميں احناف كے نزديك صرف سات حصے ہى ہوسكتے ہيں!

(سوال) ذید نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ اونٹ، بیل، گائے، بھینس کی قربانی میں سات آدمی شریک ہوتے ہیں بہت ایک ونٹ میں دس آدمی بھی شریک ہوسکتے ہیں قوریافت طلب بیرے کہ اونٹ میں دس آدمیوں کی شرکت مام شافعی صاحب کے مذہب میں ہے یا حنفی صاحب کے مذہب میں یادیگرائمہ کے نزدیک'

<sup>(</sup>١)(الدرالمحار' كتاب الاصحية ٦/ ٢٧١ ط سعيد)

ر ٢) او كان شريك السبع من يرند اللحم و كان نصرانياً و نحودالك لا يحوز للآخرين كدافي السراحية (عالمگرية كناب الاصحيد ٥ ٢ ٠ ٢ ط ماحديد كوئته .

٣) اما حسبه فهو أن يكون من الاحتاس الثلاثة العلم أوالا بل أوالنقر في كن حسن نوعه والذكر والانثى منه و قبل أيضاً والمنعز نوع من العلم والحاموس نوع من النقر (عالمكيرية كتاب الاصحية ٥/ ٢٩٧ طاماحديه)

آخر کتاب والے نے کس امام کی پیروی کرتے ہوئے لکھاہے ؟ الممستفتی دستی بلا نمبر۔ عبد العزیز ٹونک (جواب ۴ ع ۴) اونٹ میں بھی حنفیہ کے نزدیک سات ہی آدی شریک ہو کر قرب نی کر سکتے ہیں۔ (آوس کی شرکت کی روایت کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ روایت میں تصریح نمیں ہے کہ حضور ﷺ نے اونٹ میں دس قرموں کی شرکت کی شرکت کی شرکت میں قرب نی کا ہونا متفق سیہ ہے وردس کی شرکت میں مختلف فیہ ہے تو متنی علیہ پر عمل احوط ہے۔ (مامحد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی

گھوڑے اور مرغی کی قربانی شیں ہوسکتی

(سوال) عیدالفتی کے موقع پر گھوڑے کی قربانی جائز ہے یا نسیں ؟اور مرغ بھی قربانی میں قربانی کا جانور سمجھا جاتا ہے یا نسیں ؟الممستفتی نمبر ۸۰۳ عبدالواحد رئگساز (دہلی) کا ذی الحجہ سم ۳۵ساھ م ۱۲ مارچ الاسمواء

رحواب ۲۶۷) قربانی کے جانور اونٹ گائے ' دنبہ 'بھیر' بحرا (ند کرومؤنٹ) ہیں بھینس گائے کے عظم میں ہے گھوڑے اور مرغ کی قربانی نہیں ہو سکتی اور نہ آل حضرت ﷺ سے قون یا فعد آ گھوڑے کی قربانی کا کوئی ثبوت ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ

برن اور نیل گائے کی قربانی در ست نہیں

(الجمعية مورند ١ أكست ١٩٢٤)

(سوال) کیابرن اور نیل گائے کی قربانی جو کزہو سکتی ہے ؟ آگر نہیں تو کیاد جہ ہے؟
(جواب ۲۴۸) برن اور نیل گائے کی قربانی درست نہیں قربانی کے جانوروں کی تعیین شرعی سائل ہے قیاس کواس میں دخل نہیں ہے اور شر اجت مقد سہ سے صرف تین نوع کے جانور نامت ہوئے ہیں نوح اول اونٹ نرومادہ' نوع دوم بحرا، بحری' مینڈھا، بھیو'، دنبہ نرومادہ' نوع سوم گائے بھینس نرومادہ۔ بس ایکے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی بائز نہیں اور ان کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ وحشی نہ ہوں ہمے ایلی' (پالتو) ور آدمیوں سے ، نوس ہوں۔ (''و بلد، علم۔ محمد کھ بیت اللہ غفر لہ۔

جانور ذرج کرنے سے پہلے کسی شریک کے علیحدہ ہونے کا تھکم (الجمعیة مور خد ۲۴ ستمبر و ۱۹۳۱ء)

(سوال) قربانی میں شریک ہو کر پھر قربانی ہے کی روز پہلے حصہ چھوڑ نے پر قربانی واجب سنت کچھ

 <sup>(</sup>١) فتحب على حر مسلم مقيم شاة او سبع بدية هي الإيل والنقر (درميحتار ٢١٥١ طس)
 (٢) وفي البدائع الدالاحيار ادا احتلف بالظاهر يحب الاحد بالاحتياط وذالك فيما قلنا لان حوازه عن سبعه ثابت الاتفاق وفي الريادة احتلاف فكاد الاحد بالمتفق عليه احداً بالتيفر بدابع كتاب التصحية ٥/١٧ ط سعيد)
 (٣-٤) رايصاً بحواله سابقه بمبرس ص ٩٠٠)

س کے ذے ہاتی ہے یا تعمیں م

(جواب ۲٤۹) قربانی کی گائے میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھاجس پر قربانی واجب تھی اور نیمر ذرائے ہے پہنے وہ شرکت سے عیحدہ ہو گیا اور دوسر آ دمی اس کی جگہ شرکیک ہو گیا تو قربانی ہوجائے گا۔ اور جس پر قربانی واجب نہ تھی وہ اگر ذرائے کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جانے تو اس پر قربانی واجب رہے گا۔ "اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی کی قربانی نہ کریں۔ "

# فصل سوم' چھوٹے جانور

أيا چھ مينے کے ميندھے یا تھيز کی قربانی جائزہے؟

(سوال) بچه مین کاجا وربح کی امیندها بھیریاد نبہ چکی والہ قرب فی میں جائزے یا نمیں ؟ بیوا تو جروا (جواب) رو اور مولوی محمد ابر ایم صاحب واسط دبلوی) بچه اه کا بحر لیا بحری بھیریا یا میندها قربانی کرن جائر انہیں ہے بیہ جانور پورے ایک سال کے ہوئے لازم ہیں۔ بال صرف دنبہ یاد نمی نہویا دہ چکی والہ ورچہ اه کو سلم سال بھر والے جانور کے قدو قامت میں ماتا جاتا ہو تو جائز ہے جیسے کہ در مخار اور اس کے حاشے روامحن سال بھر والے جانور کے قدو قامت میں ماتا جاتا ہو تو جائز ہے جیسے کہ در مخار اور اس کے حاشے روامحن سال بھر اور ساف تا سام ساف تا ماند اللہ اور اس کے حاشے اللہ سمک التمیز میں بعد (در محمد) فوله میں الضاف ہو ماله الیة (منح) قید به لا نه لایجوز می المعز وعیر دیلا خلاف کما فی المبسوط (ردالمحتار میں سید احمد طحطاورے) فوله می الضاف والصاف والصاف کو نا اللہ اعلی بالصواب حرزہ محمد ابر اهیم

(حواب ، ۲۵) (از حضرت مفتی اعظم) ہوالمصوب۔ سال بھر ہے کم کا جانور قربانی میں ہوجہ اس صحیح صدیث کے فقہء نے جائز کہ ہے جو کسی قدر ، ختلاف الفاظ کے ستھ اس طرح و رو ہوئی ہے۔ لا تدن حو الا مسنة الا ان بعسر علیکم فند نحوا حذعة من المصان (العین منہ کے سو قربانی نہ کروہاں اگر مند مانا مشکل ہو تو ضان کا جذعہ فرح کردواب بیات تحقیق طلب ہے کہ ضان کیا ہے ؟ جمال تک و کھالا غور کیا گیری معوم ، واکہ عربی زبان میں فظ غنم ایک عام فظ ہے جو بحری بھیرہ و نے تینوں کوش مل ہے اور پھراس کو باعتبار صوف ہونے نہواں کو معز کتے پیراس کو باعتبار صوف ہونے بھیرہ و نہ اس کو ضائ کتے ہیں پس ضان میں و نبہ اور بھیرہ دونوں شامل ہیں۔ اور بیرا اور جس پر صوف ہو جیسے بھیرہ و نبہ اس کو ضائ کیے ہیں پس ضان میں و نبہ اور بھیرہ دونوں شامل ہیں۔ اور بیر

ر١) و فقير شراها لها لو حولها عليه بدانك حتى يمسع عليه سعها ( التنوير الانصار مع الدرانمجتار' كتا ب الاصحية ٣٢١/٦ طاسعيد)

٢) ١٦ عصها لم يقع قرارة رالدرالمحتار كتاب الاصحاة ٢ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الدرالمحتر' مع الرد كتاب الاصحية ٦/ ٢ ٢١ ط سعيد)

<sup>(</sup> ٤) ( مسلم شريف كتاب الاصاحى ٢ ٥٥١ ط قديمي )

مهار تين.س كي وليل بين ـ قوله عنما يشمل الصان والمعز ﴿ عيني سرح بحارى حلد عاشر ص ٣٧) والغم صنفال المعز والضان (كذافي حاشية ابي داؤد نقلا عن التبيخ المحدث الدهلوی) ان عبار تول سے تابت ہو تاہے کہ فظ عنم عام ہے جس میں معزاور ضان دونول شامل جب اب خے کہ معز ورضان کے کتے ہیں۔المعر بالفنج و یحرك خلاف الصاد، من العمم انتھى محتصرا قاموس ،اس عبارت سے جیسے کہ عنم کا عموم ثابت ہو تاہے ہی ہے بھی ناہت ہو تاہے کہ عنم میں معز کے عدوہ جو ہے وہ سب ضان سے کیونکہ عنم کی صرف دو فقمیں ہیں فالمعز دوات السعور منها والضان ذوات الصوف، انتهى تاج العروس (''جلد رابع ص ٨٢٪ معر الماعر دوالسعر من ۽ العنم خلاف الضاد التهي لسان العرب (٠٠) حلد سابع ضان من العمم دو الصوف والصائل حلاف الماعر انتهى محتصراً لسال العرب أجلد سابع عشر والصال ذوات الصوف س العمم والمعر دوات الشعر من العمم نفسير كبير" جلدرايع ، والضاف دوات الصوف من الغسم والمعر ذوات السّعر من العمم خازل (٥) حلد ناني ص ٦٠ قوله ﷺ فتد بحوا جد له ص الصان بالهمر و يبدل و يحرك حلاف الما عزمن العنم ( مرقات شرح مشكوة ( ) جلد ثابي ص ۲۶۱) ان تمام عبار وب ہے واضح ہے کہ معز وہ ہے کہتے ہیں جس پر ماں بور۔اور ضال وہ ہے جس پر صوف بینی اون ہو اور اسان ا عرب ور مر قاۃ کی عبار تیس س بارے میں نص صریح ہیں کہ معزے خلاف عنم میں جو جانور ہیں وہ سب ضان ہیں اور ظاہر ہے کہ عنم میں بحری ، بھیڑ ، د نبہ متنول داخل ہیں۔ توجب کہ فقط بحری ان میں ہے معزے تو بھیر ،ور د نبہ دونول ضان میں اور ضان کا جذعہ جائزے تو بھیر اور د نبہ دونوں جھ ماہ سے زائد کے جائز ہوں گے صرف د نبہ کے جواز ور بھیز کے عدم جواز کہ کوئی وجہ شکیں اور اس کی بوری تشريح شيخ عبد لحق محدث و ہلوگ نے اشعة اللمعات شرح مشكوة ميں بذيل حديث لا تذبيحوا الا مسنة الا ال يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من المصان (٤) كروى ٢٠ فرمات بين "لين ون كنير جذعه رااز ميش" اور پھر تتحقیق کرتے ہیں۔"و غنم دو صنف است معز کہ آل راہز گو بند و ضان کہ آنرامیش خوا نند" <sup>(^)</sup>ادر ظاہر ہے کہ میش میں دنبہ اور بھیرہ وہ نول شامل ہیں اور مز ففتا بحری کو کہتے ہیں نواب قطب الدین خال مظاہر حق میں ای حدیث کے ترجمہ میں تکھتے ہیں" پس ذیج کروجذعہ د نبدیا بھیز ہے " ''کاپس اب اس میں

<sup>(</sup>١)(تاج العروس للزبيدي فصل الميم من مات الزائر ٨٢ ط يروت)

<sup>(</sup>٢) رُكُسان ٱلعَرْبُ ٥/٠١ عُطُ بِيرُوتُ)

<sup>( &</sup>quot; YOY/IT " +) (T)

<sup>(</sup>٤) (تعسير كير ١٦/١٣ ط تهرال)

ره) (تفسيرُ حزنَ ١٩٢١٢ ط)

<sup>(</sup>٦) ( مرقاة النفاتيح شرح مشكوة المصابح ٣٠٤ / ٣٠ ط امداديه مساد)

٧) ر مسلم شريف كتاب الاصاحى ٩/ ١٥٥ ط قاديمي . (٨) ( اشعة اللمعات ناب الاصحة ١ م ١٠٨ ط و كترريه سكهر )

<sup>(</sup>٩) (مطاهر حق ١) ٥٠٥ ط ادار ماشاعت ديبيات)

کوئی شبہ نہیں کہ بھیر اور و ہدہ فوں کا ایک بی حکم ہے وربید دو نوب غنم کی ایک قسم میں و خل بیں اور دو ہر ن فلم میں کے دیمین اور دو ہر ن فلم میں کے دخل نہیں ہے۔

ربی بیبات کہ مع العقار شوح در مختر میں ضان کی تغییر ماللہ المیہ کی گئی ہے، اس کا جو ب بیہ ہے کہ یہ فوں در حقیقت تغییر فخت کی طرف رجع ہے نہ حکم ففتی ' بیس س میں ارب فخت کے اقوال ہے مطابقت ضرور کی ہے اور چونکہ فاموس صراح اسان حرب ' تی جالعروس' جمع تجار ( کتب فخت) اور تخویک کی بر ' خازن ' بین فن کر بر ' تن جالا موالی کر بر ' خازن ' بین فی کر بر ور مینی شرح من رک کی خال موالی کو اور دنید دو نول کو کہتے ہیں قوم کی لفار کا یہ قول اور نید دو نول کو کہتے ہیں قوم کی لفار کا یہ قول اور نید دو نول کو کہتے ہیں قوم کی لفار کا یہ قول اور اللہ المیا میں موالی اللہ صوف اواللہ ما موجود کے صرف ماللہ المیا کہ گئی ہے۔ ماللہ مالی کو اللہ اعلیہ مالصو الس کابلہ الراح رحمہ مو اواللہ مالعد کی بیت انتدر ضی عنہ ربہ وارضاہ

حصی جانور کی قربانی جائزہے رسوال ) قربانی خصی بحرے یا مینڈھے بابیل کی جائزے کوئی نقص شر ٹی تو نہیں 'المسسفسی نمس ۲۷۵ سٹریوش خاں ایمور ۷ تحرم سفسلاھ ۱۳۳ پر بل ۱۹۳۴ء۔ رحواب ۲۵۴) خصی بحرے 'مینڈھے بیل کی قربانی جائزہے س میں کسی فتم کی کرامت نہیں۔

فصی جاؤر کی قربانی کا تکم رسواں ، قربانی فصی اجیونصی برے کی جائزے ہیں اصناء میں نی ہوجی ہے کیا یہ اونوں فتم کے ضو بریاد ہار فصیتین نکال ایک جائے ہیں طریقہ کا بی سی اصناء میں نی ہوجی ہے کیا یہ اونوں فتم کے ضو جائیں۔المستفتی نمبر ۱۰۰ مینش منتاق سین (پئیالہ) ۲۰ محرم سی اللہ مرحم پریں ہے ۔ رحوال ۲۵۲) دونوں فتم کے فصی کی قربانی جائزے فضوکا کم ہوجانا ور کچل کرم بار میں اسالے ۔ تمریع فیب گوشت کی محمد کی تحمد کیا جاتا ہے۔ بعدور المحدوب العاصر علی مامش ر معالمگیری ص ۳۳۰ ے می کو یصحی بالمجمدہ والحصی والدولاء (در محدار علی هامش ر لمحنار ص ۲۲۶ ے می کو یحری الحصی لابه اطب کما قال الشعبی مازاد المخصی فی طبیم لحمہ حیر للمساکن مما فات من المحصنین را البرهان شوح مواهب الوحس فلمی ص

۱ في ليوس بالصحي بالحساء والحصي والفرلاء والرمحتار على هامش رد لمحال كاب الاصحاد ١٩٣٣ معد)

۲۱ (حامهگیرنه کتاب لاصحیه ۵ ۲۹۷ طاماحدیه کوسم) ۳٫ ایصاً بنجد به سابل نصر ۱ صاهدا، (۳) یا کتاب تر تا آش کثیر که سس تی

ويحزى الحصى (سراحيه) ﴿ مُحَمَّدُ كَفَايَتُ اللَّمَانُ لَلَّهُ مَا

#### کیا خصی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے ؟

رسوال) حضرت آمراً وعنیفه کے نزدیک قربانی کے خصی کی فضیلت زیادہ ہے یا نیر خصی ن المستفتی نمبر ۲۹۱ محکیم محمد ادراہیم صاحب (جود عیور) هذی الحجہ ۱۹۳۳ هم ۲۹ فروری ۱۹۳۱ میلادی المستفتی نمبر ۲۹۳ کی خصی محمد ادراہیم صاحب (جود عیور) هذی الحجہ ۱۹۳۳ هم ۲۹۳ فرودی دراؤگ زیادہ رجواب ۲۵۳) خصی جب کے گوشت کے ناظ ہے بہتر مو قودہ فضل ہے بینی آمر فتر اوناد رلوگ زیادہ دول افزیادہ کوشت والم باور فقش ہے ورحاجت مند م بول نونچر جس کی قیمت زیادہ اور فقش ہے ورحاجت مند م بول نونچر جس کی قیمت زیادہ اور گوشت مدہ مودہ افضل ہے۔ المحمد کفایت بلدکان اللہ بیا۔

#### جانور کو خصی کرنے کا تعلم

رجواب ٢٥٤) آخضرت بي نين موبو ئين يعنى بيا دو مين هول كي قربانى كى بين كخصي كل كر مجار كروف كا تخصي دو الرف تخصي كل كر مجار كروف كا تخصي دو الرف تخصي كل كر مجار كروف كا تخصي كال كرد هياكر تن تخصات فسى كستة. تخصيه دو سرح خصيم كيل كرديار كروف تخصات موجوء كستة تخصيم حديث ترفدك الوداود المحتاج المحتاج كالت كرا الحرافي جن غوائد) بدهم كرف حرفت المجاور كيمنالور أياده به وجائب نوئدك من منتبد هياكرنا جائب المنافع من كرنا خاص منتبد هياكرنا وركمان جارت وبده يوكره وقات كرنا وركمان جارت وبده يوكره وقات كرنا حاد والمون بي أكرنا فلم منين توبد هياكرنا كرما طرح فلم قرار ديا جاسكتا بيد رباحيب توبيد عيب المن كالت الله كالناللة ديد المنافع منين توبد هياكرنا قيمت وجاتا بيد هيم كرا ديا جاسكتا الله كالناللة ديد المنافع منين توبد هياكرنا تيمت وجاتا بيد هيم كنايت الله كالناللة ديد

<sup>(</sup>۱) (قتاری سراحیه ص ۹۸ ط سعید)

۲ في لسميه بحث فوله اذا استوبا قال كال سبع البغرة اكثر لحد فهر افصل رلا صل في هذا د ستربا في اللحم وانقيمة فاطلبهما فحصل وادا اختلفا فيهما فالها عس اولى (رد لمحتار كتاب الاسحبة ٢ ٢٢٦ ط سعبه ١ ٣) عن حائر س عبد لله قال دمح البيلي على بوم الدبح كسين افر بين امنحين موجوين وفي البعلق على هامش بي داؤد قل المخطابي الموجو مفروع الانقيس و لو حاء الحصاء وجوار الحصي في الاصحبة قد كرهه بعض اهل العلم لمقتس العصو الكن ليس هذا عب لان الحصاء بعبر المحم طياً و بنعي عبد الرهومة و سؤ الرائحة (ابوداؤد شريف ٢٠/٢ س) وعاد حصاء البهائم حلى النهرة (الى ال قال) و فيدوه بالسمعة والا فحرام وفي الشامية . اي حوار حصاء البهائم بالمنعمة وهي ارادة سببها او معها عن العص ( درمحتا رامع رد المنحتار كاب الحصر والاباحة فصل في السع ٢٨٨١٣) ما معاد المناهم المنا

## خصی بحرے اور د نبہ کی قربانی جائز ہے

(سوال) کیا تصی بحرے ورد نے کی قربانی جائز ہے اور آنخضرت ﷺ سے نہیں ہے ؟المسلفتی نمبر ۱۳۳۱ عبداحمید جی صاحب(مارواڑ)۲۸ نیقعدہ ۱۳۵۵ءم کیم فرور کی بے ۱۹۳۰ء

## خصی بحرے کی قربانی کا تھکم

(سوال) نصی بحرے کی قربانی جائزہے کہ نہیں؟ الممستقبی نمبر ۱۳۱۸۔ ہے، سی منصوری (بہر) ۵ رہنجا ثانی سے ۱۹۳۵ھ ۱۹ ون ۱<u>۹۳۸ء</u>

رحواب ٢٥٦) فصى بحرے كى قربانى جائز ہے۔ "المحمد كفاجت بلدكان الله يہ وبلى

## دس ماہ کے بحرے کہ قربانی شیں ہو سکتی

رسوال ) حر دس مهینے کا جب که فربه ہو قربانی ہوسکتا ہے یہ نمیں ۱۰ المستفی نمبر ۲۵۸۴ مووی عبداحمید مهتم مدر سه رشید به فربیه لد هیانه ۵ انومبر ۱۹۳۴ء رسیدان ۲۵۶۷ کا دیا تھے کہ کمرک قربانی میں برنس (۱۳کھی دیانہ میان سر سے کہ اور سے

(حواب ۲۵۷) بحراساں بھر ہے کم کا قربانی میں جائز شیں۔ (۲)بھیڑ ورد نبہ جائز ہے جب کہ تھے ماہ سے زیادہ کا بھو ور فربہ ہو۔ '' محمد کفایت متٰد کان اللہ ۔ 'دبلی

# فصل چہارم' قربانی کے جانور کی تعیین یا نذر

کی قربانی کاج نور متعین کرنے سے متعین ہوجاتا ہے ؟۔

ر سوال) قربانی کاجانور ایام قربانی میں ہی خرید کر متعین کر ناجائز ہے یہ بھی جائز ہے کہ دوچورروزیا مہینہ

١) رايصر بحراله سابق ص ١٩٦٠ حائسه ٣.

٢)(يصاً بحو له سابقة نمبر ١ ص ١٩٣٠

٣ أوضح اللهي قصاعداً س الثلاثة والتي هو الل حمس من الابل وهو حولس من البقر والحاموس وحول من الشاة والمعرز درمحتارا كاب الاصحية ٢ ٣٢٣ طاسعيد )

رية وصح الحدع دوسية سهر من الصاب ف كان تحيث لو حنظ بالبياد لا يمكن لتمبر من بعد (درمحتار مع إذ المحيار) كتاب الاصحية ٢٠١٦ في سعيد )

بھر پہیے قربانی میت ہے ونی جانور خرید کیایا ہے گھر میں کوئی جانور تھاس کے متعلق یہ نیت کر ں کہ مسال اس کو قربانی کروں گا تواس صورت میں قربانی صحیح ہو گیا نہیں °

(جواب ۲۵۸) قربانی کا جانور خواہ پہنے سے متعین کرلیاج ئے خواہ ایام قربانی میں خرید کیا جائے دونوب صور تنیں ہر اہر ہیں سیکن اگر متعین کرنے والایابہ نیت قربانی خرید نے والا صاحب نصاب نہیں تواس پر اح جانور کی قربانی کر ہواجب ہو جاتا ہے۔ ` اور اگر صاحب نصاب ہے اور ایام قربانی سے پہنے اس نے جانور خریدا ور اسے بطور نذر قربانی کے لئے متعین کر ساتو ہیں پر بھی سی جانور کی قربانی واجب ہو گئی ور نصاب کی وجہ ہے دوسری قربانی واجب ہوگی'' اور اگر بھورنذ بھیمین نندکی تواس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہے گ ور تعیین بھی ،زم نہ ہو گی۔

آگر ہیمۂ بی کی وجہ ہے قربانی کے جانور کوایام قربانی سے

يلے ذج كياجائے وگوشت كاكيا حكم ہے؟

رسوال ) ایک شخص نے قربانی کے اسطے دنبہ خرید کر متعین کیا پھروہ دنبہ یمار ہو گیا پس اس شخص نے اس کو قبل ایام نح<sub>ر ڈ</sub>یج کر سیابیس اراوہ کہ س کی جگہ دوسر اد نبہ خربیر کر ذیج کرلول گاکیا ہی د نبہ یذ وجہ تمبل ايم نحر كا گوشت وه مالك كھا سكتا ہے يانه ؟ المهستفنی نمبر ١٣١٧ فيض الله متعلم مدرسه اميينيه 'و بلي ١٥ صفر

٢٥٠٠ اهم ٢٤ يريل كر ١٩٥٠ و-

(معواب ) ( زمو وی محمد اساعیل) والتدالمو فق ملصواب۔ اگر دنبہ کو لیک پیماری لگ گئے کے معیوب ہو کر قابل قربانی سنیں رہا قرمانک کر غنی ہے تواس کو ذخ کر ہے اور س کا گوشت خود کھائے یا پچے جائز ہے کیو نکہ بید د نبہ قابل قربانی نسیس پر ہااس کے قائم مفام اس پر دوسر اواجب ہے۔اور گرمایک فقیر ہے تواس کو گوشت کھانا جائز نہیں جب کہ تمبل میم نحر ذبح کرے اور دوسر ااس پر واجب نہیں کیو نکہ مسکین پر بعینہ وہی متعین ہے اگر قابل قرمانی نہ ہواوراگر ایسی بیماری ہے کہ قربانی کو ماغع نہیں ورمالک نے قبل ایام نحرف ح کر میا تو عِلْتِ عَنى بهويا فقيراس كو كوشت كاناجائز شين كما في الهندية ولو اشترى ساة للاصحية فيكره ال بحبيها او يحزصوفها فينتفع به لابه عيبها لاقربة فلا بحل له الابتقاع بحرء من احزانها قبل افامة الفرية فيها كما لا يحل الا ننفاع بتحمها اذا ذبحها قبل وفتها ومن المشائخ من قال هذا في الساة المندوريه بعينها من المعسر والموسر وفي الشاة المشتراة للاضحية من المعسر فاما

١٠ في شرح لمولز أو فتير سراها بها يو حوالها عليه حتى بمنبع عليه بيعها ( التوبر الأنصار مع الدر لمحار اكتاب الاصحة ٢ ٢١١ طسعد

<sup>.</sup> ٢ . و علم أبه قال في البدائع .. و لو تدرات تصبحي شاه و د لك في أيام البحر وهو موسر فعليه أن يصبحي تساتين عبدنا شاه بالبلر وشاه بالمحاب فشرع البداء وردالمحبار كباب الاصحبة ٣٢٠ ٣٠٠ طاسعيد

٣ وفي تساميه انصاً الاعبي بدالا حبار عن لواحب فلا يلومه لا واحدة رد المحدر كتاب الاصحبه ٣٢، ٦ طاسعيد)

المستراه من المرسر للاصحية فلا باس ال بحلبها ويحز صوفها كدافي البدائع والصحيح ال المرسر والمعسر في حملها و حرصوفها سواء هكدا في الغيائية اله أوقال الل عامل عبد فول صاحب الدرالمحدر و منهم من احز شما للعبي والجواب ال المشتراة للاصحة منعمه ليمريه الى ال تقام عير ها مقامها فلا بحل له الا تتفاع بها ما دامل متعبة ولهدا لا بحل له لحسه الد دبحها فيل وفتها بدائع و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده أن عدد مراهي المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده أن عدد المراهدة المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده أن عدد المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة و بالى قريد الله يكره الا يبدل بها غير ها فيقيد التعبل ابصده المراهدة و بالى قريد الله يكره المراهدة و بالمراهدة و بالها غير ها فيقيد التعبل ابتها به بالمراهدة و با

وجوال ۲۵۴۱) (از حضرت افتی اعظم) بوالموفی ار نمی نے ونبداس نیت نے قرید کہ اس او یہ نمی نے ونبداس نیت نے قرید کہ اس او یہ نمی تربانی و جب ہیں ان کا روں گا تا ہو ان ہیں ایبا متعین ضین اوجاتا کے را آدر الابساء مردو مر جا فردن برناکا فی نہ اوب تن تیمن وجاتی ہے کہ باط ورت اس کو بد بامروہ ہے ار آدر اس مردت ت اللہ بحل کی جائے مثالا ابد ایبا ایبا ایب دار ہوجائے کہ اس کی قربانی جائی کو را ان مرد و بر اس مردت ت اللہ بحل کی جائی تن برواجب ہوتا ہے کہ اس کی قربانی جائی آر را کہ کہا ہے یا گو جائے کہ اس کی قربانی جائی آر ان مرد و اس مردت کے اس کی قربانی جائی آر ان مرد و اس مردت کرد اس الدر آدر اس مردت کو اس کی جائی تن اور ان مرد و اس مردت کو اس کی جائی گو تیت فرود ت کرد سے ادر آدر اس مردت کو اس کی جائی ہوتا ہو اور ان کی سال میں ان موجود کی مردت کو اس کی جائی ہوتا ہو اور ان کی جائی ہوتا ہو اور ان کی مردت کہا الا یحل الا بعطاع بلحمیها ادا دیجیا میں وقت ہو ان ان کی کہا ہوتا کہ ان کی جائی کی مرد اس مرد کے بیان کی مرد اس مردی کے اس کی جائی کہا ہوتا کہ ان کہا ہوتا کہا کہ کہا ہوتا کہ کہا ہوتا کہ ان کہا ہوتا کہ ان مردی کہا لا یعدا الا یعدا الا یعدا کہ ان کہ ان مردی کہا تو کہ بیان کی جائی کہا کہ کہا ہوتا کہ کہا ہوتا کی جائی کی کہا کہ معنول و بدید نہ وہائی کہا ہوتا کہ وہر ان کی گور دور ان کی کہا کہ معنول و بدید نہ وہائی کہا کہ وہر ان کی گور دور ان کی کہا کہ کہائی کہائی کہ دور ان کور سال کہ کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی ک

#### " بنی کے لئے خریرے: مے جانور کو پیچنے کا تھنم

سوال ) (۱) ربید نے قبانی کے لئے مخرافر پیراجتنے کا فرید افغالات زودہ قبت پر فرودت کرد، بیر ، ۔ فرید وہ نمی زیدہ قیمت ملی تو کچر فروخت کر دیا کی قربونی کے جانو رکھ فرہ مخت کیا ہو کہ تاہد ؟ (۲) قربانی سے جانور فرید اچھو ان کے احد بید چلاک سے جانور یور ک کا ساس کی قربانی جاند کیے تعیم راور بانور فرید از قربانی کی جائے ''(۳) قربانی کر رہ الاب شیس گراس کادل پایتا ہے کہ رم نہ آتا ہی سے

ا (عالمگیریه کاب لاصحنه ۵ ۳۰۰ ما ماحدیه کوید ۱۲) دردالسختار کیاب الاصحنه ۲ ۳۲۹ طاسعید) ۱٫۳ عاسگیریه کتاب لاصحنه ۵ ۲۰۰ عاکرید)

رة ، رد نسختار كتاب لاصحد ٣٢٩ طاسعيد ،

سر قربانی کر سکاتا ہے کہ نہیں؟ المستعنی مواوی محمد رقیق صاحب دہاوی ، میں تربانی کر سکاتا ہے کہ نہیں؟ المستعنی مواوی محمد رقیق صاحب دہاوی ،

رحواب ۲۶،۶ ۲) (۱) قربانی کے جاور کو فروخت نه کم ناچاہئے نظااگر فرونت کرے دوسرا کم قیمت کا فریدا "وجو نفخ پی صل ہواہے اے بھی خیر ات کروے۔"'

(۲) اگر چوری کرنے والے سے وہ جانور خمریداہ تواس کی قربانی جائز نہیں ووسرا جانور خمرید کر قربانی ترہے۔''

(۳) قرش لے کر قربانی کرنائیم شین جب کدواجب نہیں ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ الدار اوبلی۔

میداضی سے پہلے بحرے ک تانگ ٹوٹ جے تو قربانی کا حکم!

رسوال) ایک شخص جس پر قربانی و جب ہوتی ہے وہ قربانی کرنے کی نیت سے ایک بحری یا بھیڑیا وہ کوئی جانور خرید کرتاہے جب قربانی کا وفت قریب آتا ہے اواس کی ٹانگ ڈوٹ جاتی ہے قواب وہ شخص وہ بی جانور قربانی کرتاہے وہ سراخرید کر قربانی کرے وراس جانور کا کیا کرے اس کو پڑے کراس کی قیمت اپنے کام میں ایا گئی ایا گئی کا ایک نامیس کا المصنفتی نمبر ۱۲۲۱ محمد نذیر صاحب ریاست (میکانیر) ۱۲ جمادی الاول ۲۲ سے اور میں اور کی کے نامیس کی تابعہ دیاں کرے اس کی تابعہ دی الاول ۲۲ سے اور کی کیا ہے کہ نامیس کی تابعہ دیاں الول ۲۲ سے اور کی کیا کہ کا جانور کی کیا گئی کے ۱۹۳۰ ہے۔

رحواب ٢٦١) ، كر نريد في وال ما مدار اور غنى به ورس في واجب قربانى كى اوريكى كى نيت سه بهانور فريد نقااورو، قربانى كه ليام سه بهل عيب دار به گيا تواست لادم به كه دوسرا مستح جانور فريد تربى كرسه و استمال است اختيار به ولو التسواها سلسمة ته معيت بعيب ما نع كما مو فعيه اقامة غير ها مقامها ان كان عبيا (درمختار) (او يفيم مدل هدى واجب عطب او تعيب مما بمع الاصحية و صنع بالمعيب ماشاء (درمحتار) فوله ماشاء من بيع و محود فتح (د د المحتار ح ٢) (المحمد كانت الله كان الله كان الله د و بلي المحتار ح ٢) (المحمد كانت الله كان الله كان الله د و بلي المحمد من بيع و محود فتح (د د المحتار ح ٢) (المحمد كنايت الله كان الله كان الله د و بلي د

<sup>(</sup>۱) ولو ناع الاولى بعشون فرادب الاولى عبد المنشوى فصاوت تساوى ثلاثين على قول ابى حيفة بيع الاولى حامر فكن علدان يصدق بحصة ويادة حدثت عبد المنشوى و عابسگيرية كياب الاصحية ٥ ٢٩٤ ط محدية كولية) (٢) إ. ١٥٤١ م عبدان هم عبدان هم عدان المنسوري و عابر هم منابر المنابر و المنابر المنابر في اللغة الويادة وقال القفال المعصوم سهل و المسرمة في اللغة الويادة وقال القفال المعصوم سهل و المسرمة في اللغة الويادة وقال القفال المعموم سهل و المسكون قدر المنابر المنبر المنابر ال

ه رالدر المحار؛ باب الهدى ۳ / ۲۱۷ ط سعيد )

# ئي بر ي خريد ت وقت" س بحري كوايام نحريين ذيح كروب كا"كمنانذر يه ؟

رسوال مافترلكم في هذه المسئلة رحل موسر استرى شاة قبل ادم النحر فال عند شرائها داج هده الساة في ايام البحر للاصحيه التي اوحمها الله بعالي على عدده الموسرين والم يقل لله على ال اعتبادي سها دي لا او حبها على نفسه بل قال اصحى ما او حب الله تعالى هي هده لصورة ال ضحى لها في ايام البحر تؤدي عنه الاصحبه أم تصبر بدرا فيدبح للاصحبة ساة أخرى

(ترجمہ) کے کیا فرماتے ہیں اس مسکے میں کہ ایک مامدار آدمی نے یام نجرے تبین ایک بحری فریدی ور خریدتے وفت پید کما کہ اس جری کومیں ایام نحرییں ذرج کروں گا۔ بھور س قربانی کے جو بقد تحال نے اپنے ما هدار نادوں پر واباب کی ہے۔ اور میہ شمیس کہا کہ اس کا قربانی کر نامجھ پر واجب ہے۔ ایعنی س کو اپ اور واجب خمیں کیابہ بھدید کما کہ قربانی حوالتد نے واجب کی ہے وہ کروں گا۔ کیا س صورت میں اکراس نے حری کو ایم نحرمیں انگے کردیا قد س کی واجب قربانی واموج نے گیدوہ بحری نذر ہموج نے گی ور قربانی کی والیکن کے ہے س کودومر ی بحری خرید نی پڑے گے۔

حواب) ( , مووی مثاق احمہ چشق)جب غنی اور دوست مند نے قربانی کا اوہ کر کے ایک شاۃ کو سریدالہ ب اس فریدے قربانی سے فارخ مذمہ ہونے کی نیت کی تھی روفت پرین یاس نجر میں قربان کرنے ہے فارغ الذمه ہو گی۔اور عیتدہ س نے سوایہ نبیت نذر کے اوا سریں گئے اس کو قربانی کرنے کی منرورے نہیں ری اول ق بید نذر نمیں وراً رنذری ہو قو جب کی نذر صحح ہے لیکن قبل ایام نحر کے نذر سرنے ہے موافق تحقیق محققین دو سری بحری تھی ڈی کرنی ہڑے گی۔ ، • محق مص ۱۴جید ۵ میں ہے۔ واعدیہ آمہ ف م لمدابع ولو مدر الانضحي ساه و دلك في ايام سحر وهو موسر فعليه الايصحي شاتس عبدت ساه بالبدر وشاه بالحاب لسرع بنداء الا اذا على به الاحبار عن الواحب فلا يلزما الاواحدة ولو صل ایاه السحو لمرهه سامان ملاحلاف ' اطنیانی مشد نذرکا بھی مُھادیا گیا گر صورت مساول میں نذر نیمن۔و منداسم۔ کتبہ العاصی مشتق ام<sub>ار چشتی۔</sub>

حواب ٢٣٢) ( إحترين مقتى عظم ) لوصحى بهده لتناة المشتراه بية النصحية الواحد، عليه شدى بها فريصة الله تعلى ويصبر فارع الدمة ولا يحب عليه التصحبة بساة احرى وذلك لابه ئم يمو ولم يوحب على نفسه شاة مبتدأة لنصبر ندرا وانما عين الشاه المستراة الاهمة الرحب لسرعي الدي كان عليه قبل الشراء و يميل هذا الكلام لا ينعقد البدر كرحل قال دايريت من مرضى هذ دبحت شاة فترى لا يلزما، سي الا ان يقول ال بوئت فلله على ال دبح ساة كدافي الهندية ص ٧١ ج ٢) أ وعلم منه أن أسدر لا يصبح حتى ياتي البادر تصبعه

۱ ، لدر اسحتار مع رد لسحار کدت الاصحاد ۲۰، ۳۲، طاسعید، ۲ و عالمگیرید کات لاسان ۲۰، ۳۲ طاسعید

الالترام والا يتجاب عليه لله وهي عير موجودة في صورة السؤال كتبه محمد كفايت الله عفي عنه مدرسه اميسه سنهري مسحد دهلي ٩ محرم ١٣٦٥هـ

(ترجمہ) گرس شخص نے پی واجب قرب نی داکر نے کی نیت سے اس فریدی ہوئی بحری کو قربان کرویا قالقہ تعاں کا فریضہ سے او ہو گیا اور وہ شخص فارغ الندمہ ہو گیا اور دوسر کی بحری کی قربانی اس پر واجب نہ ہو گیا کہ کو نکہ س نے پہلی بحری فرید ہو قت اپنے اوپر خود واجب کرنے یاجور خود اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نمین کی بھی اگر بیا ہوتہ تو وہ نذر بن جاتی اور س فریدی ہوئی بحری کو اس نے اپنے واجب شری کی اوا یک کے سئے متعین کیا ہو فرید نے بہتے ہے س کے ذمہ تھا اور اس قتم کے کلام سے نذر منعقد نمیں ہوئی کے سئے متعین کیا ہو فرید نے بہتے س مرض سے شفایا ہو جاؤں قالی بحری ذرئے کر وال گا پھر وہ اچھ ہوگیا قالیہ ہوجاؤں قالی بحری ذرئے کر وال گا پھر اور اس کی دائے ہو باق ایک بحری قربان کروں گا ۔ ایک بحری قربان کروں گا ۔ (وہ نذر ہوج نے گی اور اس کی دائی ضروری ہوگی) اور سے معلوم ہوگیا تو اللہ کے لئے ایک بحری قربان ہوتی جو تھی کہ تو ہوگیا ہوگیا ہوگیا تھی معلوم ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

(حواب) (از مووی عبرابر حمن صحب) در صورت مسئوسر ننی ند کور دوشق زم خوابد شد کے بدند ، و گربا بجب شرب برکد نذر مختص به قط لله علی ما علی نیست به حداً گر وید ایس شقر اضحی خوبم نمودی ی ماضی کر دم تابم نذر خوبد شدقال هی الکهایه تحت هول الماس ال کال او حد عنی نفسه الح ای شاه نعیمها بان هی ملکه شاه فیقول اصحی نهده الح وقال هی ردالمحتار نحت فول الماتل نادر لمعسه الح قالمند و ربه بال قال لله علی ال صحی شاه او بدرة او هده النماه او المدنة او قال حعم هذه اصحیه انتهی "بی مانداگر درایام نجر این صیفی وقت شر و گوید و د قصدش اخبر عن و اجب اشر عی نیست تابم و شاه واجب خوبد دیدواگردر قصدش اخبار من او جب و بی یک شاة ۱۱ زم نوابد عن شدواگر قبل از دم نجر بین صیفها گوید بهر حال بر اودوشاة واجب خوبد گردر تعدش واخبار من او جب و بی که شاق ۱۱ زم نوابد عن سیفها کوید بهر حال بر اودوشاة واجب خوبد گردر بیر ابر است کردر قصدش واخبار من و جواب و داشد.

قال في رد المحتار باب الاضحية اعلم انه قال في المدائع ولو نذر ال يصحى شاة و دلك في الدائع ولو نذر ال يصحى شاة و دلك في ايام المحر هو موسر فعمه ال بصحى شاتس عندنا شاة بالمدر و ساه بايحاب الشرع المداء الا ادا على مه الاخبار الواحد عليه فلا يلومه الا واحدة و لو فس ايام المحر لزمه شاتاب بلا حلاف لان الصبعة لا تحمل الاحمار عن الحواب فيل الوقب راسهي )

قال في موضع آخر وقد منا ال العني اذا قصد بالبدر الاحبار عن الواحب عليه كان في ايام البحر بزمه واحدة و الاقسانان التهي

ا رو سحد کنات لاصحید ۲ ۳۲۰ طاسعید)

٢) (ردانمجار كتاب الأصحبة ٣٢٠ ٣٠٠ عاسعيد)

٣ , رديمحتر كياب الإصحية ٣٣٢ م سعيد)

ین زین عبارت دافتح گردید که صیغه نذر مختص به لند علی با علی نیست در صورت مسول بر ننی ند کور ۱۰۰ شاذ رزم خوامد شد وانچه قبل النخ اخبار سن الواجب نموه قصعاً معتبر نیست پار انچه مو تا ۱۰۰ تاق مشد صاحب، ۱۰۰ تا کفاست المد صاحب قلمی نموده ند که قول مذکور نذر نیست و شدیر ننی مذکور سوئ یک شافا مشنر افار زم خوا بر روید در نظر فقیر رزوابات فتن معلوم نمی شوه کها حرفت و منداعم

حرره فقير عبير لرحمن محاريوري

ووسر کی جُک مکھ ہے کہ مم پیلے و کر کر لیکے ہیں کہ کر نذر سے مر ۱ خبار عن واجب ہو ور رمانہ قر ہائی و ۱، ۳ اس پر یک بحر می ۱ زم ہمو کی ور نہ دو بحر ہاں سنتھی۔

لیں اس عبارت سے واضح و گیا کہ نذر کا صیف مد علی یہ ہی کے ساتھ مخصوص نمیں ہے اور صورت میں اور علی فیل منبی ہے و میں نمی ند کوری وہ عرب ارم ہوں گی ور بام نحر سے فیل خبار عن واجب قطعا نیبر معتبہ ہے ہیں ۔ ورت موں مامنی قی احمد صاحب و موا نا کفایت المد صاحب نے تحریر فرمایے کہ قول نذکور نذر نمیں ہے مرب نمی ند وریر یک بی جانور کی قربانی ہیں ۔ و کی فنیر سے خبیل میں ۔ وایات فنہیں کے مطابق نمیں سے

( نوٹ ) معدم سیس که سات منی اسم ساتوب جاب قریر فرد با پیاسیں (وسف)

#### بتدے و سطے چھوڑے ہوئے بحرے کو عقیقہ میں ذبح کرنا کیسہ ؟ ( یٹمعیة مور خد ۱ افروری ۲۳۹ء )

(مسوال) زید نے ایک بحراللہ و سطے کا چھوڑر کھا تبعد ازال زید کے ہال لڑکا پیدا ہوا ہے زیداس بھے کے متنبط میں دی خ مختیفہ میں ذیح کر سکتا ہے بانمیں ؟

رحواب ٣٩٣) به بحراء و مشتق صور برنذر کا ۱۰ بیار س کو عیقی مین با پی الب قبالی بیان تال براز را با بار معمل به بحداس کوانی نمیت کے معافق قربان کرنا جائے۔ افقا محمد کافیایت المند کان اللہ یہ '

# فصل پنجم۔ قربانی کااینے او پرواجب کر لینا

کم ہونے و ااجانور ال جانے کی صورت میں کیا کیا جائے ؟

سول) قوبانی کاجافور گم دو گیاس لئے وہ سر آفرید کھر وہ بھی مل کیا قوفریب آوی پر وہ نول جانوروں کی قربان ، جب ہو کئی اور میر پر کیا کی ہے سہنستی زاہر کے تیسرے جصے میں ۲۴ میں وری کے آپائی و تی فائد حسد میں یوں ہی موجہ دیبا تکس مو نامر ساکارتا ، شاکا تب سے تبطی دو فی ہے۔

۱ في سامية التحت قولم الدفر بشعيم إهال في للدائع ما لذي يحت على بعلى و بعشر فالساء و با بان فان بلد ملى با التحي شاه از هذه لشاه از شدم از فان جعلت اهده انساه (التحلم الآلها فريم منسها الحات) و إذا بمجبار اكتاب بالتبحية ١١ - ٣٢٠ طالبغيد

٢ - بدر لمحترا كتاب لاصحيدة ٣٢٦ طاسعيد

# 

یجے والی گائے کی قربانی کا صم

رسوال) کیک گائے بچواں فربانی کرنی جائز ہے یہ نہیں ؟ پچھابھی دودھ پیتے ہے چاریا نجی ہو کا ہے س ہدے میں علماء کا کیا قوں ہے؟

(حوا**ت ۲۶۵**) اس قشم کی کائے کی قرمانی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اگر جیداس قدر چھوٹا ہو کہ وہ ابھی ۔ بچھ کھا تا نہیں قرائدے زائد میا کہ چہ کو بھی ذ<sup>خ</sup> کر ڈاولیکن چپہ کی قربانی نہ ہو گی بلعہ دیے ہی اس کے گو ثت کا کھانا جائر ہو گا ورا تنا چھوٹا نہ ہو تو س کے ذرج کر نے کی ضرورت تہیں اور چھوٹا ہونے کی صورت میں جمل کر گائے کو ذبح کر دیا ورہیتے کو ذبح نہ کیا تاہم قربانی ہو جائے گی مگر ایساکر نامز سب نہیں۔

# فصل ہفتم میت کی طرف سے قربانی کرنا

(۱) مردے کے نام یر قربالی سرن

(۲) زندول ور مردوں کے نام پر مشتر کے جانور ذیج کرنے کا حکم

(m) عنی مردے کے نام پر قربانی کرے تواس سے وجب ساقط نہیں ہو تا

سوال ) (۱) کی شخص نے مردے کے نام سے قربانی کی بیہ قربانی جائز ہوگی یا نہیں اور س مردے کو ترہ نی کا ثواب سے گایا شیں ؟ (۴) سات شخصول نے شر کت میں قرب نی کے لئے ایک گائے خریدی ن سات شخصول میں ہے بھی شخ<sup>ص</sup> زندوں کے نام ہے اور بھن شخص مر دوں کے نام ہے قربانی کر ناچ ہے ہیں یہ قربانی جائز ہو گی یا خمیں ۱۴ س) زیر صاحب نصاب ہے قربانی کے سئے اس نے ایک جری فریدی ورس بحرى كى قربانى اس نے مروے كے نام ہے كى تواس كى واجب قربانى ساقط ہوجائے گى ياشيں ؟ المستفتى نمبر ۱۹۳ سرج لدین۔ یو به ضلع ناسک ۱۱ جب ۱۵۳ م ه عیم نومبر ۱۹۳۳ء

(جواب )(از مو وی حبیب امر سلین صاحب نائب مفتی )(۱)مردے کی طرف ہے قربانی کرنی جائز جو گ اور مر دے کو تُواب طے گا۔ قال فی لندائع لان الموت لا بمنع التقرب عن المبت بدنیل آنہ یجور ان تصدق عمه و بحج عمه وقد صح الدرسول الله تشيئة صحى بكسين احدهما عن نفسه والاحر عمن لم بديح من امنه وال كاد منهم من قد مات قبل ال يذبح اه (رد المحتار حلد حامس ص ٢٢٦)

١٠ ولدت لاحتجه ويدأ قيل الديح لديح يولد معيا و عبد لعصهم لتصدق له للاديج وفي لشاملة لا يدلا باكل سديل بنصدق والدرالمحتر اكتاب الاصحياة ٣٣٢ طاسعيا

٢٠ والمر منحار مع الرد كتاب لاصحبة ٦ ٣٢٦ صاسعية

(۲) اس فتم كى قربانى بحق جائز هو گى تنوير الابصار و در مختار مين هيدوان مات احد السبعة المستوكس فى البدنة (وقال الورتة اذ بحوا عنه و عنكم) صبح عن الكل استحسابا لقصد القربة من الكل الخ على هامش (رد المحتار فى الضبحة المرقومة)

(۳) جب خریدے ہوئے و نور کو غنی شخص مردے کی طرف سے قربانی کردے گا۔ تواس سے اس کی قربانی ساقط نہ ہو گی بلیحہ اس پر لدزم ہو گا کہ دوسر اج نور خرید کر قربانی کردے۔ (۱) فقط واللہ اعلم۔ حبیب المر سبین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'دہی۔

(جواب ٢٦٩) (از حضرت مفتی اعظم) جواب نمبرایک اور دو صحیح بیں اور نمبر تین بیں یہ تفصیل ہے کہ جس شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کے ہاگر اس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی سائی طرف سے ہوجائے گی اور میت کو قربانی کا تواب نہ سے گا اور اس پر قربانی واجب نہ تھی یوا بی قربانی جدا کر چکا تھ تو میت کی طرف سے قربانی و رست ہوجائے گی یعنی میت کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ (ایک محمد کھ یت اللہ کا ن اب مل جائے گا۔ (ایک محمد کھ یت اللہ کا ن اللہ کا ن اللہ کا نواب مل جائے گا۔ (ایک محمد کھ یت کو قربانی کا تواب مل جائے گا۔ (ایک محمد کھ یت اللہ کا ن اللہ کا نواب مل جائے گا۔ (ایک محمد کھ یت کو قربانی کا تواب مل جائے گا۔ (ایک محمد کھ یت کو قربانی کا تواب مل جائے گا۔ (ایک محمد کھ یت کو تو میت کو قربانی کا تواب مل جائے گا۔ (ایک کا ن اللہ کا ن اللہ کا ن اللہ کا نواب مل جائے گا۔ (ایک کا نواب ملی کے کا نواب ملی کے کا نواب ملی کا نواب ملی کا نواب ملی کے کا نواب ملی کا نواب ملی کا نواب ملی کے کا نواب ملی کے کا نواب ملی کا نواب ملی کے کا نواب کی کے کا نواب ملی کے کا نواب کی کے کا نواب ملی کے کا نواب کی کا نواب کی کا نواب کے کا نواب کی کا نواب کی کا نواب کی کے کا نواب کی کا نواب کی کا نواب کے کا نواب کی کا نواب کے کا نواب کی کا نواب کے کا نواب کی کا نواب کی کا نواب کے کا نواب کی کا نواب کی کا نواب کی کے کا نواب کی کا نواب کی کا نواب کی کا نواب

## میت کی طرف سے کی ہوئی قربانی کے گوشت کا تھم

رسوال) جو قربانی کا جانور میت کی طرف سے کیا جائے اس کے گوشت کی تقسیم کا سیحے مصرف کیہ ہے اور سے گوشت کا کھانا امر اءو ملاء کے لئے کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۳۸۳ محافظ محدر فیق امدین صاحب بھر شریف( پٹنہ) ۲۵صفر ۱۹۵۸ اور م۲ااپریل ۱۹۳۹ء۔

(جو اب ۲۹۷) میت کی طرف ہے قربانی کئے ہوئے جانور کا تھم زندہ کی طرف ہے قربانی کئے ہوئے جانور کے تھم کے مساوی ہے۔ (''محمد کفایت سلّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'و ہلی۔

قربانی کرنے سے پہرے پچے کے فوت ہونے کی صورت میں عقیقہ کے حصول کا تھکم (سوال) ایک شخص نے بقر عید کے موقع پراس نیت ہے ایک گائے خریدی کہ عید کے روز دوجھے پراپ اپنے پچے کا عقیقہ کر دول گاور ایک حصہ پراپئی جانب ہے اور ایک حصہ اپنی لی کی جانب ہے ور دوجھے پراپنے مرحوم دالدین کی جانب ہے اور ایک حصے پر حضور پہلے کی جانب سے قربانی کروں گا اتفاقاً عید ہی کے روزاس

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع الرداكات الاصحية ٦/ ٣٢٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣-٢) لو صحى عن ميت وارثه بامره الرمه بالتصدق بها و عدم الاكل منها وان تبرع بهاعنه له الاكل لابه يقع على ملث الدامح والثواب بدميت ولهما وكان على الدامح واحدة سقصت عنه اصحيه كما في الاحاس قال لشربلالي لكن في سقوط الاضحية عنه تامل اقول صرح في القدير في العجع عن العير بلا امريقع عن الفاعل فليسقط به الفرص عنه وللأخر الثواب (رد المحتار كتاب الاصحية ١٦/ ٣٣٥ ط سعيد)

ر ٤ , في الشامية : من صَحى عن المب يصبع كما يصبع في ضاحية نفسه من التصدق والا كل والاحر نلميب والملث بلدائج (رد المتحتار' كتاب الاصحية ٦ . ٣٢٦ طاسعيد )

ہے کا تقال ہو کیااب شرب اس گا۔ کے لئے کیا تھم ہے 'الممستھتی مولوی عبدالرؤف ڈال بٹمن ڈر رحواب ۲۶۸) اگر گائے ذرح کر ہے ہے بہتے بڑے کا نقال ہو گیا تواس کے قصے میں نیت بدل بینااور سی قربانی کر نے والے کو شریب کر این چاہیے تھا تا ہم قربانی ہو گی اور مقیقہ کا حصہ تھی قربت کا ذبتہ ہو کیا۔ ''محمد کے بیت اللہ کار متدل ' دبی۔

#### مشترک قربانی سے سات آد میول کو بی اثواب پہنچاناضرور ی نہیں

(سوال) () اگر مردول کی روح کو ثواب پہنجائے کے لئے ایک گائے قربانی کی جانے توسات می آوئی ہ ثواب پہنجائے ہیں مزبادہ کو لا کیو تو کہ کے سات بن حصے ہوئے ہیں (۴) ایک تحفیل نے گائے ہوئے میں ہیں اپنی طرف سے اور تمین مردول کی طرف سے جبنی ان کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی کی تو یہ قربانی جائز ہوئی یا نمیں لا المستعنی مواوی عبدالروف خال جنگن بور طنع فیض آباد

(جواب ٢٦٩) (۱) ایسال أوب کے شے ضروری نہیں که گائے میں سات آدی کو ایسال و ب کہ جا ہے۔ جانے آدی کو ایسال و ب کہ جا ہے ہے شروری نہیں که گائے میں سات آدی کو ایسال و ب کے شرح جا بیننے آدمیوں کو قاب پہنچاہ منظور مو فوب حمل سنتے ہیں۔ اسات آدی قربانی کے جو ذک ہے شرح ہیں میں کہا ہے۔ اس مردوں کی طرف سے کھی قربانی میں نہیں نہت کرے تو درست ہے زندہ آدی مردے کی صرف ہے۔ قربانی کر کھی ہے۔ میر کفایت مذکان مذلا۔

# فصل هشتم نفلى قربانى

(۱) کیا ہندو سنان میں موجو دیجے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذبح کر سکتے ہیں ؟

(۲) نفلی قربانی کرنے کے بجائے نقدر قم اہل حاجت کودے دینا بہتر ہے

(مسوال) حضرت مخدومنا کنر موامت معالیهم السلام ملیکم ورحمنه الله ویر کانه \* بین سفر خجز نقد س کے لئے بمبئ میں مقیم : ول ۴ فروری بحرواء کواکبر (جماز) روانه ہونے والایت اس میں روائلی کاارادہ سے کیو نکه وہ براہ راست جدہ جائے گا۔

(۱) میراچخوٹا پیے جو پھے ماہ کا ہے اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا ارادہ ہے کہ یوم النخر (۱۰ کی النجہ )

١ وفي متدسه تحت فوله و لا كال شريث السته مصرات وكد لو راد بعصهم العقبقة على ولد قدولدله من فن لال
 دالك من جهة المفرف بالشكر على بعمد الولد ( رد المحتار "كتاب الاضحية ١٦ ٣٢٦ طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) في الشاعية فال في الدائع لانا بسرت لا يضع بنقرت عن المنت بدلس الديجوز الا يتصدق عنه و يحج عنه و قد صح الا رسول الله تيني صحى لكيشين احدهما عن نفسه والا حرعمن لم يدبح من الله وال كان منهم من قدمات قبل ال يدبح (بحواله بالا)

۳) والنقر والنعبر يحرى عن سنعه ۱۵ كانوا يربدون به وحه الله تعالى (عالمگيرية كتاب الاصحبة ۵ . ۲ . ۳ . كان درجه الديالا در ۲۰۰۰

<sup>( ﴾ ) (</sup> بحوالدبالا بنسر ٢ )

کو منی میں اس کے مقیقہ کی نیت ہے قربانی کروں ور ای تاریخ کو یہال ہندوستان میں اس کے بال اترو دیے جائیں کیا ایسا کرنا جائز ہو گا(۲) وو میم ہے کہ ہل مجازے وفعائ و حتیاج کے پیش نظر کر نفلی قرمانیاں کر ب والے بجائے قربانی کرنے کے نقد قیمت می جوں کوویدیں توبیہ نہتر ہو گایا قربانی کرناہی بہتر ہے۔'' حن تعالی اسلام کی خدمت وراسد میان ہند کی سامی و مذہبی رہنمائی کے ہے آپ کا وجود گرامی سمت ع فیت کے ساتھ ماتی رکھے مین و اسلام منشفو ما بالہ حترام۔المستفتی خمبر ۳۲۹ مور، مبد تحبیم سا اب صدیقی ناظم جمعیة علائے ہندہ اذیفعدہ ۱۹۵۸اھ م افروری کے ۱۹۳۴ء

(حواب ۲۷۴) مو ، نا کمحتر م دام مضهم اسام مهیکم ور مهته وبر کانه ' سفر خجاز مقد س کی خبر فر حت اتر ب مسرت ہوئی حق تعاق صحت و مافیت کے ساتھ س مہرک سفر کو پورا فرمائے اور حرمین شریفین کی زیرت ے مشرف فرماکر س ممل خیر کو قبول فرمائے مین امیدہ کہ مقامت مقید سے کی دعاء مستباب بین ہے دور ا فآدہ مختص خادم کو بھی یور تھیں گے۔

(۱) بچے ہے عقیقہ کا جانور منی میں ذیح کرنااور ہاں ہندوستان میں اتارہٰ اس منتبہ کی نضر ت کہیں نظر میں نہیں <sup>س</sup>ئی آگر چیہ صور کوئی مانع معلوم نہیں ہوتہ مگر میرے خیال میں عقیقے کے تمام اعمال س جکہ او سُر ناجماب کے موجود ہو بہتر اور احوط ہے(۲) 'نفلی قربانیول میں بجائے جانور ذخ کرنے کے ان کی ٹیمنیں ا<sup>ہی</sup>ں وجت َ و دید بنا بہز ہے'' واجب قربانیاں جانور ذاح کر کے او ک جانیں ور علی قربانیول کی قیمت صد قد کرد ک جائے۔ محمر كفايت الله كال بله له أوجى

قرض دار کی قربانی کا حکم

(سوال) بعض ہوگ قرضد رہیں تیکن تو ب حاصل کرنے کی غرض سے قربانی کرناچاہتے ہیں کئی قرمانی ب بزہے باشیں؟ ن کو تُواب سے گایا نہیں؟ المستفنی موبوی عبد برؤف خاں جَسَن پورضلہ فیض آباد۔ ر حواب ۲۷۱) قرضہ روگ اگر قرض ان کے مال کو محیط ہو قربانی نہ کریں۔ ''مکیکن اگر کریں و قربانی ہو جائے گی۔ <sup>(2)</sup>محمر کفایت التد کان التد لیا۔

# قربانی نه کر کینے کی صورت میں اس کے بئے متعین رقم کا تھم

رسوال) زیدجوامیال جین املاکے لئے جارہ تھ عمرونے اس کوائیں سوروپ دیئے ور کہا کہ ند معظمہ میں سات غلی قربانیاں ان رو بیول ہے خرید کر میری طرف ہے کر دیناآگر دس بنیدرہ روپے اور زیادہ رگا نے

 <sup>(</sup>۲) ولر كانا على دان يحيب بر صرف فيه نفص نصابه لا بحث ر عالمگريه كتاب الاصحبه ٥ ٢٩٢ عديد عدد.

٣٠ وفقير شراها لها لو حويها عبيه حتى بنسع عييه ببعها ، در محسر كتاب الإصحيه ٣٢١ طاسعيد .

پڑیں قود پسی میں مجھ سے لے لیند زیرجو تج بیت انقدسے فارغ موکر آیا ہے عمرو کو ایک سوروپ و پس دیکر کمتا ہے کہ ایک سوپندرہ تک میں سات قربانیال نہیں ہوسکتی تھیں البتۃ ایک سوپالیس میں ہوسکتی تھیں لینن بیس سات کے ایک سوپالیس میں ہوسکتی تھیں لینن میں اس تک آپ کی اجازت نہیں تھی اس لئے میں نے نہیں کیس اب چو تک عمرو قربانیوں کی نہیت کر چکا ہے یہ روپ کس مصرف میں خرج کرے ؟ ( پیٹی شیدام میسوداگر صدربازار 'دبلی) (جواب ۲۷۲) ہے روپ اگر سات قربانیوں کی قیمت کے سئے کافی میں توروپیہ صدفتہ کردے کیونکہ قربانی کاوفت گزر گیا ہات قربانی میں کاوفت گزر گیا ہے۔ کان ان دے۔

# فصل تنم قيمت كاصد قيه كردينا

#### قربانی کے دنوں میں جانور کی جگہ کیا س کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں

(سوال) یام نمر میں تضحیہ کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کرنا مو ہرو فقیر ہردو کے سے جائز ہے یا صرف بنتیر کے حق میں نصدق بلٹمن جائز ہے گر تصدق ہٹمن کسی کے حق میں جائز نہیں ہے تو ہدایہ اور بحر لرائق مبسوط کی عبارت مندرجہ ذیل کا منشاکیا ہے۔

برایہ خبرین کتاب اعظیم ص ۱۳۳۰ المنظمیة فیہا افضل من التصدق ﴿ بن الاصحیة لانها تفع واحبة او سنة والتصدق تطوع محص متعل عدم تطوع محض برایه کابین المطور توبل عاظ ہے وہو ہدا وال کان یسقط عبد الوحوب (۱)

محرالرانق الحزء الثانى كتاب الاضحية مصرى ص ١٧٦ التضحية فيها افصل من التصدق بنمنها لا نها تقع واحبة ال كال غسا و سنة ال كال فقير اوالتصدق بالتمن تطوع محض وانت هى اقصل لابها تفوت بفوات ايامها "كتاب المستوط باب الاضحية مصرى ص ١٣٠ والاضحية احب الى من التصدق ممتل نميها والمراد عى ايام النحر "الح مسئه مندرج كے جوازاور عدم جو زُن بحث كا تعلق الله عم صحب عبد المستفنى تمبر ١٥٥٩ موا. ناحاق سيد عبد الرؤف ص حب فاضل الم ع معجد اورنگ بوضلع "بيد ٣٦٠ بين اثن في ١٣٥٠ هوا. في ١٩٣٤ على ١٤٩٠ على على الله على الل

ر ١) ولو تركت التصحيه و مصب أيا مها نصدق بها حبه' و في الشامية . قوله نصدق بها حية لو قوع أبياس عن انتقرب بالارادة وأن تصدق بقيمته أخراه' لأن الواحب هنا التصدق دنياها وهذا مثنه فيما هو المقصر د رالدر المحار مع رد المحتار كتاب الأصحبة ٣٢٠ ٢ طاسعيد)

٢) (هداية احبرين كتاب الاصحبة ٤٤٦ ٤ ط شركة عدمية)

<sup>(</sup>٣) ( البحر الرائق كتاب الاصحبة ٢٠٠١ ط بيروت )

<sup>(</sup>٤) (المبسوط كتاب الاصحة ١٢١٢ ط سروت)

(حواب ۲۷۴) پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ موسر پر قربانی کرنا مام ابو حنیفہ اورا م محمدُ کے نردیک اور ایک روایت میں امام او یوسفٹ کے نزدیک بھی واجب ہے۔ اور قربانی میں قربت اراقہ دم بھی ہے نہ صرف تفسد ق باللحم اہذا وجوب کا تعلق اراقہ دم ہے ہے بینی جانور کے ذرج کرنے سے ہی سے وجوب اوا ہو گااس مقد مہ کے د ، کس یہ بیں۔

اما الذي يحب على العبي دود الفقير فما نجب من غير نذر ولا شواء للاصحية بل سكواً لنعمته الحيات واحياء لميرات الحليل عليه الصلوة والسلام

وعطية على الصراط و مغفرةً للذنوب و تكفيراً للحطايا

على ما نطقت بدلك الاحاديت وهذا قول ابى حنيفة ومحمد و زفر و الحسن بي زياد و واحدى الروايتين عن ابى يوسف (بدائع) ( وابما الواجب عليه ارافة دم شاة (بدائع) ا ولنا القربة في ارافة الدم (بدائع) ا و يجتمع في الاضحية معنيان فانه تقرب بالارافة الدم وهو اتلاف ثم بالتصدق باللحم وهو تمليك قال وهي واجبة على المباسير والمقيمين عندنا ( مبسوط)

الم ابو یوست کی دوسری روبیت کے بموجب قرب فی سنت ہو و امام شفق کا بھی یکی شہب ہو ذکر ھی المجامع عن ابی بوسف ابھا سنة وھو فول الشافعی ( مبسوط) (د) اور امام طحوی کی روایت کے بموجب امام ابو یوسف و محمد وھو قول المشافعی (بحر الرابق) ( ) وستاھا ھی روابة کالشافعی (المرھان) ( ) ای نوسف و محمد ابھا سنة کما قال الشافعی ان عبار تول ہے معلوم ہواکہ امام ابو طیفہ ہے تو وجوب انتجہ کی ہی روایت ہے گرام ابو یوسف و محمد انہا سنة کما قال الشافعی ان عبار تول ہے معلوم ہواکہ امام ابو طیفہ ہے تو وجوب انتجہ کی ہی روایت ہے گرام ابو یوسف اورام محمد ہی ہی دونوں روایتیں ہیں۔

مصنی نے ان دونوں روایتوں کے دلائل عبیحدہ علیحدہ بیال کر کے امام صاحب کی طرف ہے قائمین بیائے قربانی کرنے کی قیت اداکر دی ہے تو بہ کافی ہوگایہ شیں توانہوں نے اختصار کے لئے ایک بی عبارت ہیں بیائے قربانی کرنے کا ارادہ کی وراس کے لئے یہ عبارت اختیار کی المتضحیة فیھا افضل من التصدق سمس الاصحیة ( ) کیونکہ یہ سبارت قول بالوجوب اور قول بالسنینة دونوں کے لحاظ ہے درست ہو سکتی ہے۔ یہی غنی

<sup>(</sup>١) (مدائع الصنائع كتاب الاصحية ٩٢/٥ ط سعيد)

<sup>( 7/ 0 / 7)</sup> 

<sup>(</sup> V1/0 )(T

<sup>(</sup>٤) ( لمسوط للسرحسي كاب الاصحية ١١/٨ طابيروب)

<sup>(</sup>٥) (المسوط للسرحسي كتاب الاصحية ١٢ ٨، ١٢ طايروت)

<sup>(</sup>٢) (الحرالرانق كتاب الاصحبه ١٩٧/٨ طبيروت)

<sup>(</sup>٤) (٢٦ ب شين مل على)

<sup>(</sup>٨) (البحر الرائق كتاب الاصحية ٨/ ٢٠٠ ط سعيد )

جس پر قربانی واجب ہے اس کے ہے بھی کی جاسکت ہے کہ ایام نحر میں اس کو قربانی کر ناافضل ہے کیو نکہ یہ داء و جب ہے اور قیمت کا صدانہ کر، تطوع محض ہے ، ردء واجب بہر حال تطوع ہے فضل ہے وریہ شبہ کہ افضل کہنے ہے یہ سمجھاج تاہے کہ داء قیمت بھی جائز ہے اگر چہ خداف افضل ہے اور بدایہ میں بین اسطور کی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تو س شبہ کاجواب میہ ہے کہ نہ توافضل کینے ہے داء قیمت کاجواز محل ہے اور نہیں اسطور کی عبارت وال کال مسقط عندالوحوں (اک کی کوئی سند ہے بہے فقارہ کی صریح عبارت وال محال مصافح موجود بیں جنی یام نحر میں داء قیمت قودر کناراگر جانور بھی صدقہ کر دے جب بھی و جب دانہ ہوگا۔

ومنها ال لايقوم عبرها مهامها حتى لو نصدق بعبن الشاة او فيمنها في الوفت لا يحويه عن الاصحية لان الوحوب تعلق بالاراقه ربدائع) أوالاصحية احب الى من التصدق بمتل ممها والمراد في ايام البحر لان الواحب التقرب بارافه الدم ولا يحصل دلك بالنصدق بالقيمة ففي حق الموسر الدى يلزمه دلك لا اسكال انه لا بلره البصدق بقيمة وهذا لانه لا فيمه لارافة الدم واقامة المتقوم مفام ماليس معتقوم لا تحور رمسوط) ""

<sup>(</sup>١) هدانة خبرين كاب لاصحبه ٤ ٣٤٤ فاشركة عدمية

ر٢) ريدانع الصدنع كناب التصحية ٥ ٦٦ طاسعيد ،

٣, ر لمسوط بلسر حسى كتاب الاصحم ١٣ ١٣ فريروب ،

الصعيد وضوء المسلم وان لم يحد الماء عشر سنيس فاذا وحد الماء فليتق الله و ليمسه بنبره فان دلك حير (رواه البرار كذافي محمع الروائد (روى منده النرمذي في حامعه عن ابي در) (اقال على القارى قوله فان دلك خير اي خير من المخيور و ليس معناه ان كليهما جانر عند وحود الممآء لكن الوصوء حبر اللهي (المراح وان فجر كاجمله المصدوة حير من الموم بحل بحر من يم كم معنى يم بين كه نماز نيز بي المجلي المراح وان في المال المراح ورنيز بين كه نماز ورنيز دونول جائز اليم يالت وادال فرض به ورنيز بين من الموم اور لا فرض به بين كه نماز ورنيز دونول جائز اليم المراك قرباني الفلل به كونكه وه قرب المارات بحل الاضحية الموال من التصدف بالمثمن كامناد الكبرى به به المرائي الفلل به كونكه وه قرب المارات بحل المواد المراك فرض به المراك فرض به المراك فرض به المراك في المراك فرض به المراك في المراك و المرك و ال

بان ایام نحر کے بعد چونکہ راقتہ کاوقت نہیں رہائی سے اب غنی اوا وقیت یا تصدق بائیوان کر سکتا ہے ہی کی وجہ یہ جبوری ہے کہ قربت بالاراقتہ کے واسطے وقت معین ہے اور وہ گزر چکا ہے اور غنی پر دونوں میں سے ، یک چیز ورجب ہوگئی کہ اگر جانور خرید لیاتھ تواسے صدقہ کرد سے یا ہے جانور کی قیمت جو قر، نی کے لائق ہو صدقہ کر سے اور فقیر جس نے ایم نحر سے پہلے یہ یہ منح میں بہ نیت قربانی جانور خرید لیا تھا ور ایام نحر میں قربانی نہیں خریدی تھی اور ندر مصدقہ کرد سے اور اگر اس نے قربانی نہیں خریدی تھی اور ندر بھی نہیں کی میں کر میدی تھی اور ندر مستاہے۔

مزید سولت کے سئے آپ کے سوال کے پیش نظر تفصیس ذیل مکھی جاتی ہے۔

(۱) موہر جس پر قربانی واجب ہے اً راس نے ایام نحرسے پہلے یالیام نح میں قربانی کرنے کئے جانور از) موہر جس پر قربانی کرنے کے لئے جانور کریے اگر وہ یہ جانوریاس کی قیمت بیام خرید لیون تواس پر واجب ہے کہ ایام نحر میں اس کو قربانی کرے (لیعنی ذرائی کرے) اگر وہ یہ جانوریاس کی قیمت بیام نحر میں صدقہ کردے تو قربانی کا حن واجب اوانہ ہوگا۔ (۳) اگر ای موہر نے جانور کو زندہ صدقہ کردے۔ (۳) اگر موہر نحر میں ذرائی میں کیا تو سے اور میں تھ یہاں تک کہ ایام نحر گرز گئے تو س پر لازم ہے کہ قربانی کے اکتر جانور کی

<sup>(</sup>١) (محمع الروايد اياب في التيمم ٢٦١/١ ط بيروت)

<sup>(</sup>۲) (ترمدی شریف دب انتیمم ۲ ۳۲ ط سعید)

<sup>(</sup>٣) ( مرقة المعاييج شرح مشكوة المصابيح إداب التيمم ٢ ٢٣٠ ط كوسه ،

رع) قال تصدق بعينها في ابامها فعليه مثلها مكانها لال الواحب عبه الارافة والها لتقل الى الصدقة ادا وقع الياس عل التصحية بمعنى ايامها (رد المحتار' كتاب الاصحية ٢٠/٩ ط سعيد)

٥١) ولو تركت التصحية و مصت ايامها تصدق حية (درمختار كتاب الاصحية ٢ ٣٢٠ ط س)

قیمت صدقہ کرے۔اوراگر جانور خرید کرزندہ صدقہ شردے توبہ بھی جائز ہے۔ (''(ہم) اگر موسر نے ایس نجر میں قربانی نہیں کی ہامحہ زندہ جانور صدقہ کر دیایا س کی قیمت صدقہ کردی تو بعد ایام نحر کے اس کو مزیدا کیہ جانور یااس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگ کیونکہ ایام نحر میں جانوریااس کی قیمت کاصدقہ تا تم مقام ارافتہ واجبہ کے ند ہوگا۔لیذاوہ محض تھوع رہے۔ ''

(۵) ،گرمعسر نے ایم نحرے پہنے یا یہ نم میں بقصد قربانی جانور خریدا تواس خریدے سپراس کی قربانی جادور جانور کی اب گرائی ہوں ہوگاور ایم نازم نم میں وہ اس جانور کو یاس کی قیمت کو صدقہ کردے تو وہ جب ہے سکدوش نہ ہوگاور ایام نم باتی ہیں تواس جانور کو ذرع کر نالازم ہوگاور ایام نم سے بعد اس جانور کو اگر اس کے پس ہویااس کی قیمت کو صدقہ کرنالازم ہوگا۔ ''(۱) اگر معسر نے کوئی جانور نہیں خریدا مگر ایم نم کے اندر قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کردی تواس کو قربانی کا تواب اور ادائے سنت قربانی کا اجر نہیں ملے گاصدقہ کا تواب تو مایا مگر وہ ایاس نم قربانی کا تواب تو مایا مگر وہ ایاس نم قربانی کا تواب تو مایا مگر وہ ایاس نم قربانی کا تواب تو مایا مگر وہ ایاس کو قربانی کا تواب تو مایا مگر وہ ایاس نم قربانی کا تواب تو مایا مگر وہ ایاس کو قربانی کا تواب تو مایا مگر وہ ایاس نم قربانی کا تواب تو مایاس کو تو کر اور غیر ایام نم قربانی کا تواب تو مایاس کو تو کر اور غیر ایام نم قربانی کا تواب تو مایاس کو تو کر اور نمیں کا سکتا ہے۔ ''

خلاصہ بیا کہ موہر اور معسر دونول کے لئے لیام نحر بین قربانی کرنا بی افضل ہے۔ موہر اور معسر مشتری اضحیہ کے حق بیں قربانی کرنا بی افضل ہے۔ موہر اور معسر مشتری اضحیہ کے لئے وجہ اس سے کہ ان کاواجب ادا ہو گااور معسر غیر مشتری اضحیہ کے لئے وجہ اس سے کہ سنت اضحیہ کا تواب حاصل ہو گاجو محض تطوع بہ تضدق سے افضل ہے۔وائٹداعلم۔ محمد کفایت ابتد کار نثدرہ ،د ہلی۔

قربانی کا جانور نہ ملنے کی صورت میں کتنی قیمت صدقہ کر ناضروری ہے؟

(سوال) قربانی کے لئے جانوراب کے بہت کم آئے ہیں دہلی میں پچھ ہیں بھی قوہ نہ ہونے کے ہر اہر ہیں اس سے وہ بہت زیادہ گراں ہیں ایک صورت میں قربانی کے لئے اگر جانورنہ مل سکے تو قربانی کے دویہ تین دن کے وہ کہ سے کم کتنے دام خبرت کرے جس سے کہ قربانی کا ثواب مل سکے یہ المستفنی بلا نمبر مولوی محمد رفیق دہلی۔

(**حواب ۲۷۶**) قربانی کے جانوریا گائے کے ساتویں جسے کی قیت خیرات کرے۔''محمد کفایت اسد کان ان**ن**دلہ ، د ہلی۔

> کی قربانی کے دنوں میں غنی اور فقیر دونوں کے لئے صدقہ کرناضروری ہے؟ (الجمعیة مورنہ کم سنبر ۱۹۳۵ء)

(مسوال) ایام نحربیں تضحیه کی جگه اس کی تیمت نصدق کرناموسرو فقیر بردو کے لئے جائز ہے یاصرف فقیر

<sup>(</sup>١) (ايصارُ بحواله سابق ص ٢١١ حاشيه ٥)

ر \* ) ( ايصاً بحواله ساس ص ١١١ حاشيد ٤ )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله بمبراً عص ١١١)

رُ ﴾ ) التصحية فيها افضّل من التصدفي بثمن الاصحية لالها نقع واحلة او سله والتصدق تطوع محص فنفصل عليه ولا لها معوت لعواتها والصدقة تؤلى بها في الاوقات كلها ( هداية الحيرين كتاب الاصحلة ٤ ٦ ٤ ٤ ط شركة علميه )

<sup>(•) (</sup>ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢١١ )

ے حق میں تصدق بالثمن جائز ہے آگر تصدق بالثمن کی کے حق میں جائز شیں ق بحر برائل اور بدید کی عبرت ذیل کا منشاء و مصب کی ہو سکتا ہے۔ بحر ابرائل سیب المضمیة میں ہے۔ المتضحیة فیها اقصل می النصدق بشمها لا تقع و احدة ان کان عبیاً و سنة ال کال فقیراً او المتصدق بالنص تطوع محمل فکالت هی افضل المنظم المنظم من المتصدق بشمل المصدق بشمل المصدق بشمل المصدق بشمل المصدق بشمل المصدق تطوع محض فتفضل علیه (المحلف منظم و احدة او سسة و المصدق تطوع محض فتفضل علیه (المحلف علیه الوحوب و عبر المن المحد المن المحد المن المحد المن کان لسقط علیه الوحوب و عبر المن المحد المن تابعة له:

رجو اب ۲۷۵) ایم نحرمیں قربانی کی جگہ تضدق بانظیمۃ فقیر کے لئے جائز ہے اور افضل اس کے لئے بھی یم ہے کہ قربانی کرے اور موسر کے لئے تصدق بانظیمۃ جائز نہیں بحر پر کُل کی عبارت کامطلب ہے ہے ،

التصحية فيها (اى في ايام البحر) اقصل من التصدق بثمنها لا بها تقع واجبة ال كال غياً (و تقرع دمته) و سنةً ال كال فقبراً و النصدق بالثنم تطوع محص (الله في حقهما فلا يحصل للفقير تواب اقامة السنه ولا نفرع دمة العني من الواحب وال فرع دمته بالنصدق ثانيا بعد مصى ايام النحر كال كفارة لماوقع منه من التقصير في الاتبال بالواجب ولكن لا يحصل له واب الطاعة) فكانت هي اقصل (في حقهما) وكلمة اقصل هها ليسب لتقضيل بن في معنى الحير فمعنى قوله فكانت هي اقصل اى فكانت المصحية حراً في حق الغنى والفقير كليهما) الحير فمعنى قوله فكانت هي اقصل اى فكانت المصحية حراً في حق الغنى والفقير كليهما)

#### ایک مدمی کاتمام شهر وابور کی طرف سے قربانی کرنا (لجمعیة مور نعه ۴۳ مارچ ۱<u>۹۳۳ و</u>ء)

(سوال) محمد عنان صاحب نے کلکت سے اخبار ہند جدید کلکتہ مور خد ۱۹ مرقی ۱۹ سال وہ قربانی کے جائے قربانی بھی ہے جس میں اخبار ند کور کے مدیر نے مسمہ نول کو مشورہ دیا ہے کہ مسال وہ قربانی کے جائے قربانی کے جانوروں کی قیمتیں مصیبت زدگان بہار کی مدادواعات کے لئے دیدیں فاضل مدیر کاخیال ہے کہ قربانی نونی فرض شرعی شیس سے اس لئے اگر وہ مصفاً ترک کردینے کا مشورہ کھی دیدیں تب بھی شرعاً قابل گرفت نہیں ہیں تاہم وہ بالکل ترک کرنے کا مشورہ دینے کے جائے یہ مناسب سیجھتے ہیں کہ ہر شہر میں ایک قربانی تربانی شہر کے مسلمانوں کی طرف سے کردی جائے بی شہر کے مسلمان پی پی قربانی ملتوی کر کے من کی تنام مسلمان پی پی قربانی ملتوی کر کے من کرتے ہیں۔ تنام مسلمان پی پی قربانی ملتوی کر کے من کو تنام مسلمان پی بی قربانی ملتوی کر کے من کی تنام مسلمان بی بی قربانی ملتوی کر کے من کی تنام مسلمان بی بی قربانی ملتوی کر کے من کی تنام مسلمان بی بی قربانی ملتوی کر کے من کی تنام مسلمان بی بی قربانی ملتوی کر کے من کی تنام مسلمان بی بی قربانی ملتوی کر کے من کی تنام مسلمان بی بی قربانی ملتوی کے دان کے پائس س

۱) راسخر الرابق،

۲, هديد آخدين ۽ ۲۶ ۽ طاس که علمه ,

۴) اسجرابراس)

ے شرعی اکل مجھی موجود میں مجھ عثمان صاحب ہے اس کے متعلق شرعی تھم دیوفت فردد ہے۔ س کے چند تنہیا کی مقدمات ذکر کرنے سے بعد تھم شرعی تر میر کرتا ہول ۔

رجوات ۲۷۹) (۱) ہندہ ستان میں مسلمانوں کی بہت ہوی اکثریت حتی ہے۔ (۲) حقیہ کے نزدیک ہر صاحب نصب ہے آرائی واجب ہے۔ اُر۳) واجب ور فرض کا اور شکی عماؤیک سور پر ازم اور ضرور ک ہے ہیں جب کو بھی فائن کر جات ہے جس طرح ترک فرض کو۔ واجب اور فرض کا اصطباعی وجوب ممل میں نمیں ہے بلحہ صرف علم واحتقاد کے درجہ میں ہے۔ الاس) جس شخص پر مالک نصاب ہو نے گی بنا پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کر کے بن اس واجب ہے سیکدوش ہو سکتا ہے قربانی کی قیمت اوا کرنے ہے ہیں ہے۔ الاس) جو شخص کی قربانی کی قیمت اوا کرنے ہے ہیں ہو سے ہیں ہو سکتا ہی گرک کر بن اس واجب سے سیکدوش ہو سکتا ہے قربانی کی اوا گئی کے شئے کا فی سیس ہو سکتے۔ اُر ۵) ہوا او نہ بھی از پیادہ ایک بی شخص کی قربانی کی اوا گئی کے شئے کا فی بھی شریک سے او نے واجب کے لئے کا فی ہو ستی ہے جن کیک دو ہے نہ ہور دے ہیں ہو سی ہو ہی ہوں شریک سیس سو سکتے جن پر قربانی واجب ہیں ایسے دو شخص بھی شریک شمیل سو سکتے جن پر قربانی واجب ہیں ایسے متعدد لوگوں کو رہن کی برائی کر کے اس کے نواب ہیں ایسے متعدد لوگوں کو شریک کرلے تو ہو ہور ہے من وحد سعہ و ملم بھن جا گئر جن پر قربانی واجب ہے این کے لئے حضور شکتے کی ارشاد موجود ہے من وحد سعہ و ملم بھنے جا گئر میں اپنی طرف ہے قربانی کر کے تمام است کو شریک کو قریب نہ آس کی طرف کے قربانی کر کے تا ہو اس کی ترک کے سائر اس کی وصیت کر جائی کر فی واجب ہے۔ ''اس کے عادہ اور سے بوری کرنے کی گئوائش ہو تو وادر شیراس کی طرف سے قربانی کر فی واجب ہے۔ ''اس کے عادہ اور سیل کی ورب سے میں میت کی طرف ہے قربانی واجب نہیں۔

ند کورہ تمہیدی مقدمات سے ہر مقدمے کے دلائل و شو بد بھارے پاس موجود ہیں گرہم خضار کے خیال ہے دیال کوترک کرکے صاف صاف تعلم شرعی مکھتے ہیں ور وہ ہیہ کہ

<sup>(</sup>١) تحب على حر عسلم دقيم دوسر سناد القطرة عن نفسه ( در محتار اكتاب الاصحبة ٢١٥١٣ طاسعيد )

۲) علم ال لفرص ما لبت بدلیل قطعی لا شبهة فیه کالا یساب و الارکان الاربعة و حکمه العروم علماً ای حصول العلم بقصعی بنوته و تصدیقا بالقلب ای لرود اعتقاد حقیقة و عملاً بالندب حتی یکفر جا حده و یفسق تارکه بلاتا وس کند هو بیسوط فی کنب الاصول از رد المحتار کناب الاصحدة ۲ ۳۱۳ طاسعید)

و٣) فيحب التصحية أي رافة الدم من لعم عملاً لا عتقاداً و في الشامية . قال في لحوهرة و بدلس على الها لار فه سر تصدق بعيل بحنوان لم بحز ودر محتار كناب الاصحية ٢ ٣١٣ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) بحب أن يعلم أن سباة لا تحري الاعلى وأحدوان كانت عطيسة والنقو والتغير بحرى عن تسعة د كانو تربدون وسي لله , عالسگيرية كتاب الاضحية ٥ ٢٠٤ ط ماحديد )

ره) وأن مات حدالسعة وقال برزية ديجوا عندصح عن الكن استحسان لقصد القريدس الكن و في نشاجه قال في اللدائع الآن لموت لا يسع القرب عن لمنت بدليل الديجور الانتصادق عندو بحج عندوقاد صح الأرسول الله صبحي بكثيل احدهما عن نفسدوالا حر عنس به عنج من اعتدوان كا منهم من قبل الايدنج (درمحتار ٢ ٣٢٦ لم سعيد ٢ ابن ماحد شريف اص ٢٢٦ ط فديسي ا

٧ , والدا دين الله تعالى قال وصلى وحب للفندة من ثلث النافي والالا والدرالمحتارا كتاب الفرائص ٣ - ٧٦٠ ط سعم

حنی جو وجوب قربانی کے معتقد بیں ان کے لئے انام ہے کہ شر انطاو جوب کے ہوتے ہوئے وہ قربانی بی ذرخ سریں اس کی قیمت بلحہ جانور زندہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے (امصیبت زدگان بہار کی امداد واسانت اعلیٰ ورجہ کا ، کار خیر ہے لیکن اس کار خیر کے اواکر نے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یا واجب کوئڑ کر دیا جائے ہاں ہل حدیث یا اور حضر ان جو قربانی کو فرض و واجب نہیں سمجھتے بلحہ محض سنت یا مستحب خیال کرتے ہیں وہ اگر قربانی نہ کریں اور اس کی قیمت زلزلہ فنڈ میں دیدیں تو ان ہے ہم احناف کو کوئی تعرض نہیں۔

یہ تریں ہوری ایک بیٹ و ترک ماری کی اور اگر ان کی تبجویز ہی ہے۔ اصول و معتقدات سے نہ تکمراتی تو ہم بھی نمایت فوشی ہے اس کی تائید کرتے تاہم ہندو ستان کے کروڑوں حنفی اس تبجویز پر دوسر کی صورت سے عمل کر سکتے میں دراس میں ذرابھی شبہ نہیں کہ "مرانہوں نے ہی رک ذیل کی تبجویزوں پر عمل کیا توکروڑوں روپیہ کار لزلہ

فنڈ میں جمع ہو جاناذرابھی مشکل نہیں وہ تجاویز سے ہیں

(۱) بردہ شخص جس پر قربانی اجب ہے وروہ ادائے قربانی کے لئے اعلی ہے اعلی ہے اور نترید نے کار دہ رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ کم از کم قیمت کا جانور خریدے اور اعلیٰ ہے اعلیٰ درجہ کی قیمت میں ہے جور قم پنے وہ زریہ فنڈ میں دیدے مثلاً اس کا ارادہ تھا کہ پندرہ روپ کا بحر اخریدے قوہ میہ کرے کہ تین چارروپ کا بحریا فزرید کے تو موہ یہ کر دے اور گیارہ بارہ روپ زلزلہ فنڈ میں دیدے یہ واضح رہے کہ جو جانور قربانی کی نیت محرر اخریدے جا چکے مین وہ بدے نہیں جا سکتے خرید نے ہے بہے ہماری تجویز پر عمل کیا جا سنت بے خرید نے سے بحرید نے ہے بہے ہماری تجویز پر عمل کیا جا سنت بے خرید نے ہے بعد خرید اور ایرانور ذراع کر نالازم ہے۔

ر ۲) جولوگ صاحب نصاب ہیں وہ ایک جانور کی جگہ دو تین جانور ذرج کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ بیک پر اکتفا کریں ور رائد جانوروں کی قیمت زلزلہ فنڈ میں ویدیں ہے بھی خرید نے سے پہلے کیا جاسکتا ہے۔

ری ور رہ مدج توروں کی بہت رس کہ سدیں رہی میں ہیں سید سے سے بھتا ہے ؟ ہے ہے۔ (۳) جولوگ کہ اپنے متوفی والدین یادیگر اقربا کی طرف سے نفعی قربانیاں کرتے ہیں وہ ان تمام قربانیوں کو ملتوی کر کے ان کی قیمت زلزلہ فنڈ میں دیدیں۔

(۷) جواوگ باوجو د نصاب نہ ہونے کے نفلی قربانیاں کرتے ہیں انہوں نے اگر جانور خریدے نہیں ہیں تو قربانی مہتوی کر کے س کی قیمت زلز یہ فنڈ ہیں دیدیں۔

روں اور منظم قربانی کے وجوب سے سبکدوش ہو ناچاہتا ہے ادائے واجب کے لئے اقسام قربانی میں سے مم سے کموں فتم کواختیار کرے اور زئیرر قم زیزلہ فنڈ میں دیدے۔

(۲) نمام مسلمان قربانی کی کھالوں کوزار اله فند میں دیدیں۔

ر نوٹ ) کنام رقوم نظم بیت الماں ارت شرعیہ بہار' بھلواری شریف کے پتد پرارسال کی جائیں۔ محمد کفایت اللہ( صدر جمعیۃ علائے ہند)

(١) (الصافيحوالدسالقه تسرس ص ١٦٣)

٢ وفقير شرها لها لو حوبها عليه بدائك حتى يمنع عليه بيعها (الدرالمحتار كتاب الاضحية ١١/٦)

# فصل دہم قربانی کے جانوروں کی عمریں

قربانی کے سئے جانور کے دینت معتبر ہیں یاعمر<sup>°</sup>

(سنوال) قربانی کے جاوروں کی ممر جن کا و ٹی درجہ دود سنو اسبے ن سے شار ہو گ یا کہ ساوں سے ہار ساول سے شار کی جانے تو سو ات مندر جدذ مل کا کیاجواں ہوگا۔

(۱) کسی سیح صدیت بین جانورول کی عمر سین سے بیان نمیں کی گئی ہے بلعد احد دیث میں افزا ثابیا مند ورد است ثابی کے بوادوں کے نجلے دانت نمار کے جات میں مورمند ما فود رس سے تعلیم است نمار کے دومعنی ند کور میں و مت ادر سر بیکن حدیث لا مدب الا الله ورس معنی متعمین میں۔ کیونکہ حدیث مسلم شریف میں صحوا مالفت با الله موجود ہے جس کا معنی ہیں۔ کیونکہ حدیث مسلم شریف میں صحوا مالفت با الله موجود ہے جس کا معنی ہیں۔ کیونکہ حدیث مسلم شریف میں صحوا مالفت با الله موجود ہے جس کا معنی ہیں۔ کیونکہ حدیث المدب و الله معنی میں۔ کیونکہ حدیث مسلم شریف میں شاہ صحبہ میں شاہ صحبہ میں شاہ صحبہ الله اللہ موجود الا مسلم وجہ سے مید مدین کا میں اللہ ورس نازی کو اس میں موجود کی اس میں معنی میں میں موجود کی اس میں معنی کی جو در اس میں معنی کی جو در اس میں موجود کی میں کو در اس میں موجود کی میں کہ کیونکہ وی کہ تیسر سے سال میں موجود کی ورس میں میں دود است وں جہ جاتی کو کی چندون کی سال میں موجود کی جو در اس میں میں دود است و درجہ جاتی کو کی چندون کی میں ہوگا تو اس میں دود است و درجہ جاتی کو کی چندون کی جاتی کی میں جو درجہ ور بین حضوں نے دود است و درجہ ور کی کو درجہ ور این کی جاتی ہی کو کی چندون کی حدد اللہ میں جو درجہ ور بین حضوں نے دود اس کی کی گور کی کو درجہ ور بین حضوں ہوگا تو اس کی ڈور کی کھی جانز میں کیونکہ قربانی سے میں جو درجہ ور بین کو درخ کھی جانز میں کیونکہ قربانی سے میں جانو کی میں میں ہو تا تو س کی قربانی کھی جانز میں کیونکہ قربانی سے میں جہ دور کی میں ہو تا تو س کی قربانی کھی جانز میں کیونکہ قربانی سے میں جو کی میں کیا کہ میں کیونکہ میں کونکہ قربانی سے میں ہو تا تو س کی قربانی کھی جانز میں کیونکہ قربانی سے میں کیا کہ میں کونکہ کی کونکہ کیا کہ کو کر کیا کہ کی

(۴) قربانی کے جانور کا ثنیا: و نابیہ گفتها ہے کرام کے خانف بھی نئیں کیونکہ مثلق گاہے تیس ہے ہاں بیس دودانتی: وجاتی ہے نواہ جس دن: و کرنلاف ہے قریس میں ہے ؟

(۳) کر دوگائیں ایک تعنی کے بوس موجود میں قدوجہم کے کی فات راہر ہیں کیہ دور نئی نہ اور کا کی فات راہر ہیں کی دور نئی نہ اور دور کی کے بھی دوسال مکمل گزرئے سین بھی تک دودانتی نہیں ہوئی ب فرید نے و کے کودونوں کی خمر کا صحیح علم نہیں ہوؤی ہو گئی ہے ہوں گئی ہے ' مسیح علم نہیں ہے وہ کو نسی گانے قربانی کے سئے فرید سکتاہے اگر دونوں خرید سکتاہے قرکس دیل ہے ' (۴) جب حادیث تسجیمہ سے تاہمت ہو گیا کہ قربانی کے لیے جانور کا دودانت وال ہونا ضرور کی نے تو

١) صحيح مسته شريف كان الأصاحي باب من الأصحية ٢ ١٥٥ ط قديمي

ر ۲ ابت

٣ شعه اللمعات بات لاصحبه ٢٠٨١ ط و كنوريه سكهر

\_\_\_\_\_ باگر نقهائے کرام کی عبارت کا مصد بق بید لیاجائے کہ اگر مثلاً گائے پر دوسال گزرگئے ہیں خواہوہ و نت نہ ڈیے اس کی قربانی بیائز ہے تو بیہ خداف حدیث ہو گااگر نہیں تو کس دیس ہے ؟

(۵) کی تنایا سی کی جمع ہے؟ اگر جمع ہے تو س کا معنی لغوی ثنایا کے معنی الغوی کے ضرف ہے۔

(۲) سن اینے معنی دانت اور سال میں مشترک ہے یا حقیقت مجاز ؟

رے) کی حدیث صحیحی قول فقیہ مفتی ہے تابت کریں کہ قربانی کے نئے اگر جانور ثابینہ ہوت بھی اس ک قربانی جانز ہے بغیر حدع مں الصاں کے۔المستفنی نمبر ۲۸۰ علیم مووی محمہ شریف فشر گوجر نو یہ اذبیقعدہ کے شرعہ اسجو کی ۱۹۵۲ء

(حواب ۲۷۷) قربانی کے نئے جانوروں کی تعلیم میں متعین ہیں بحری بحر ایک س کا ہواورگا ۔ دو سال کی چو تکدا کشری حالات ہیں جانوروں کی تعلیم معلوم سل کی چو تکدا کشری حالات ہیں جانوروں کی تعلیم معلوم سل کی خال سے کہ اس میں کم تعلیم کا جانور کسیس میں کہا کہ سے کہ اس میں کم تعمر کا جانور شہیں سکتاباں زیادہ عمر کا جانور شہیں کا اور سال کی خربرور ش پالیا تو سمندہ ای کھی ک اس میں آگر کسی شخص کے معربی تاریخ کو پیدا مو اور ان کے گھر پرورش پاتار باتو سمندہ ای لیمجی کی دس تاریخ کو وہ ایک سل نودن کا ہوگا ب اس س کے دانت نہ نکتے ہوب تب بھی ہواس کی قربانی کر سنا ہے کیو تھا اس کی مربر کے دانت کا ہم سال کی چری ہوگئی ہو چی ہے لیکن دو میہ تھم شمیل دے سنا کہ بدوانت کا ہم سین ہو سال کی جرافر ان کی محمر کا بیان ہویانہ ہو س مبر سے خیال میں میر ہو تھے سے معنی دانت واف اور سال کھر والے اور سال کھر والے اور سال کھر والے والے معلوم شمیل ہو سکتا ہو گئی ہیں جانس کی مربر سے خیال میں میر ہو تھی ہو گئی ہو گئ

۱. ل نفتها، قالم نحد من نعیه این سند سیر والیی بن سند والحدع من انفران سند و لئی مند این سسی و رحد ع من الاین بن بع سنس و لئی این حمس و تقدیر هذه الاستان ما فیت نمیع القصاب لا نمیع الزیادة حتی بو صحی باقل من دالت نشد لا بحور و لو صحی ، کثر من دانت سنا یجور و یکون اقصل (عادمگیرنة کناب الاصحیة ۲۹۷ صداحینه)

٢٠ - قصياح البعاب ص ٣٩٩ م قير محسد

رام الا تعدرات الجفيفة بصار إلى السكر القواعد بفية أص ١٠ ه صدف يبشرر

# دوسر اباب چرم قربانی کے مصارف

کی قربانی کے بجائے اس کی قیمت وے سکتے ہیں ؟

رسوال ) سنر مسمان نئی قربانیال کرتے ہیں قون کوالی قربانی کی قیمت ترکی مجروحین بلقال کی الات میں دیر یہ جائز ہے پہلا ہیں جہنے فرض قربانی کی کھاں یا قیمت اس مدمیں دینا چائز ہے پہلا ہیں جہنے دید یہ جر رحوال ۲۷۸) ہن مسمانوں پر قربانی واجب ہے ن کو قو قربانی ہی کرن ضروری ہے قیمت دید یہ جر سیں۔ '' مگر قربانی کی کھایا ار نغی قربانیوں کی قیمت وہ اس مصیبات زوہ قوم کی مانت ہیں دے سئے ہیں جو اسوم ور مسمانوں کی نذہبی مزت بچ نے ہے ہے پی جانیں دے رہے ہیں۔ بہے کہ ہتر کی ہے کہ نفی قربانی سال ملتوی کریں اور ک کی مقد ر نقد ترک مجروحین ویتای کے لئے بھی دیں۔ و ضح ہوکہ مروج فربانی سال ملتوی کریں اور ک کی مقد ر نقد ترک مجروحین ویتای کے لئے بھی دیں۔ و ضح ہوکہ مروج فربانی سال ملتوی کریں اور ک کی مقد ر نقد ترک مجروحین ویتای کے لئے بھی دیں۔ و مند عدم

# قربانی کی کھال عید گاہ اور میتیم خانہ کی تعمیر پر خرچ کرنا کیساہے؟

(سوال ) قربانی کی کھال کی قیمت مرمت عیدگاهیا کسی میتیم خاندودی مدرسه یا غریب قربت دارول کی مد دمیس صرف ہو سکتی بیریا نہیں ''

(حواب ۲۷۹) کھاں کی قیمت عیدگاہ کی مرمت میں صرف کرناج کرنمیں کیونکہ کھاں پڑا ہے اور قیمت کا صدقہ کرناو جب ہو جاتا ہے۔ اور بالی جگہ صرف موسکت ہو صدقہ کے مصرف ہیں اسلامی کی ساتھ کے مصرف ہیں اسلامی کی جاسکتی ہیں گر ہور تملیک بات کی جاسکتی ہیں گر ہور تملیک ایر بین پر صرف کی جاسکتی ہیں گر ہور تملیک ایر بین چ ہیے۔ ایک

# قرب نی کی کھال کو نمیر مصرف میں خرچ کرنے والے گناہ گار ہوں کے

رسوال) قربانی کا بانورسات دمیوں نے شریک ہوئر فرید کیا بعد قربانی کھال کو فروخت کر دیاور حسہ رسوال) در بازی کے ا رسد ہر یک نے پی اپنی قیمت سے میں بین سے چار تخصوں نے ایک جگہ پر قیمت صرف کی جرل ش

١ اربر تركب النصحية و مصب با مها بصدق حية ا درمجيارا كتاب لاصحية ٣٢٠ ٣٠٠ عاس .

١ قاد يع للجم والجدالة ي المستهلال والدرهم بصدق بثملة درمجتار ١ ٣٢٨ طاسعيد

٣ وهر مصرف أيضاً تصدفه معظو و لكفاره و تبدر وجو ديث من لصدقات الواحية رد لمحدر بات بمصرف
 ٣٣٩ طاسعيد

٤. وينصدق بحددها لح درمجنار كتاب لاصحية ٢ ٣٣٨ ويضا في شرح النوير و بشتر طال بكول لصرف بسليك لا الاحد كمامر ( درمجار باب بمشرف ٢ ٣٤٤ طاسعيد)

سرف کرناد رست نہیں ہے۔اور تبن شخصوں نے ایسی جگہ صرف کی جہاں شرعاً دینہ جائز تھ ہندا سواں یہ ہے که صورت مسئویه میں ان سب شخصوں کی قربانی مقبول و جائز ہوئی پر نہیں ؟ ہینوا توجروا رجو اب ۲۸۰) صورت مسئویہ میں قربانی توجائز ہو گئی لیکن کھال کو پیچنے کے بعد اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔'' بور اس کے مصرف وہی ہوگ ہیں جو ز کوۃ کے مصرف ہیں ''جن ہو گول نے کصار کی قیمت کا پنا حصہ غیر مصرف میں صرف کیا ہے گناہ گار ہوں کے قربانی میں کوئی خس سمیں سے گا۔

## قربانی کی کھا ں بطور اجریت امام کو دینا جائز شہیں

ر سوال) اس بستبی میں و ستورے کہ قربانی کی کھالیں متحدے پیش اہ مصاحب کو دید ہے ہیں گر نہ وی جائے تو جھڑا ہو تا ہے اور پیش اہم صاحب فرمائے ہیں کہ قربانی کی کھا وں کا میں حقد رہوں ضرور مجے دیٹا ج پئے اور اہل جم ست بوں کہتے ہیں کہ مام صاحب کو قربانی کی کھالیں تبرعادینا جائز ہے نہ کہ جبراً۔ جب تبرعا دین جائزے تو کچھ حصہ تیمت چرم قرمانی کا مام صاحب کو دیں گے اور کچھ حصہ دیگر مسائین کو دیا جانے ق زہادہ فضل ہے اس اختیاف میں طرفیین کی طرف ہے کی مولوی صاحب منصف قرار دیئے گئے منصف مو وی صاحب نے حکم دیا کہ قربانی کی کھاں سب کی سب مسجد کے پیش اہم کو دیدواور کسی دیگیر مساکیت کو مت دو س وا سطے کہ وہ لوگ تمہاری حیات و ممات کے حق دار نسیں ورپیش اہم صاحب پر جبرایینے ہے آپچھ ۔ "مناہ بھی نہیں اگر گناہ ہو تو میں حاضرین مجیس میں قرار کر تا ہو ب کہ حشر کے د ناس ً بناہ کی جزاوسز امیں نے \_ لی تم وگ ہے خوف قربانی کے سب چمڑے اہم صاحب کو دیرو حاضرین مجس میں ہے کسے نے ان مزن غف مو وی صاحب ہے عرض کیا کہ میں نے ایک گائے قربانی کی اور دومسکینوں نے ایک ساتھ چمڑا مانگا ل ُو دیو جانے یا نہیں ؟ مو وی صاحب نے جو ب دیا کہ یک چمڑے کی قیمت یا جمڑ دومسکینوں کو دین مکروہ ، منع ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ جناب من دوسرامسکین بھی توسائل ہے مو وی صاحب نے فرمایا کہ دوسر ہے سائل کاسول اس کی وہر کی راہ ہیں جائے دواب سو پر ہے کہ (۱) اس طرح جبڑا قربانی کی کھار مام صاحب کو لینی جائز ہے یہ نہیں ۴(۲) گر جبر أے لیے تواہیے پیش مام کے واسطے شریل قسم کیا ہے ۴(۳) اور ا ں طرت جو شخص جبراً لینے ورے کی مدد کرے اس مدد گار کے نئے کیا تعلم ہے ۴ (۳)اگر کوئی شخص س خیال ہے کہ مام صاحب کو تخواہ متی ہے قربانی کی کھار نہ وہے آتا تخص کے نئے اہم صاحب کا صفرین مجس کے ساتھ غضب خدا پڑنے کی ہد دیا کرناجائز ہے یہ نسیں °(۵) ۔ رس منصف مو وی صاحب کے حن ہیں جنہول نے سٹر کے دن مواخذہ نید و ندی کی عنانت لے لی ہے " یہ عنم ہے ° ، نیزان منصف صاحب کے چھھے جوا کیپ

<sup>,</sup> ١٠,١٠عمأ بحواله ما يقه بمنز ٢ ص

ر ۴) رُ ایصا بحق که سابقه ممبرً ۳ ص ۲۱۸) (۲) تنکن آمر بعیر تحتیق کے صر مصرف میں فرن کیا تھا آئی قیمت کادوبارہ صدقہ ، جسامے کھافی الدور حسی بور دفع بلا بحوالیہ يجراء الأأخط الدر المجتاز على هامس رد السجاء ٢ ٣٥٣ طاسعيد إ

منج کے امام بیں نماز پڑھناکیساہ °(۲) جو شخص من کوباطل کرے اس کا کیا تھم ہے °(۷) اورا یک کھال کی مسکینوں کوصد قد دین کیساہے ؟ بینوا وجروا

(حواب ۲۸۱) قربانی کی کھال یااس کی قیمت کواجرت امامت یااور کسی کام کی اجرت میں دینا جائز شیں حتی کے جزاریعنی قصاب کو بھی اجرت ذکے میں قربانی کے جانور کے اجزامیں ہے کسی جزو کا دینہ جائز نتیم ۔ عس على ال السي ﷺ امره ال يقوم على بدنه وان يفسم بدنه كلها لحومها و جلودها و حلالها ولا یعطی فی حراریه سساً ۱ (محاری ص ۳۳۲ ح ۱) یمنی "حضرت علی کو تخضرت بهتی 🗀 تنم دیا کہ ہمارے قربانی کے او نٹول کا تم انتظار کرنااور تمام اونٹ تقشیم کر دو گوشت چیڑے جھولیس سب مانٹ وو اور اجرت ذیّ میں پ میں ہے کچھونہ دیما'' ور نئیس کھاں کو قربانی آسر نے والاخود اپنے نمسی کام میں ( مند ڈوں پ یا جانماز بنانے سیں ) لا سکنہ ہے۔ اور تبرعاً جس کو جاہے اسے سکتا ہے۔ اگر امام کو بھی محض تبرع دیدے تو مضائف نہیں ' 'لیکن تنبر مات میں جبر نہیں اور دینے واپ ہر ایزم نہیں کہ وہ ضرور ہی دے ورنہ امام کو بیا حن ہے کہ وہ جبرالے اگر وہ ابناحق سمجھ کریا اجرت اہ مت قرار دے کر زبر دستی لینا چاہے تو وہ خاطی اور گناہ گار ہے اور جرت مجھ کر دینے و ابھی گناہ گارہے اور اس کی قربانی میں بھی نقصات پید ہوجائے گا ''اور جب کہ کھال کو مالک فروخت کر ذالے تو پھراس کی قیمت کو صدقہ کر نالازم ہو جاتا ہے ''کاور اس حالت میں وو قیمت اس سخص کودی جاسکت نے جو مستمین ور مسحق ہوت امام بھی اگر مستمین ہوتو اسے تبرعادے <del>سکت</del>ے ہیں سیکن اگروہ ہالدار مویاا پناحق اازم تسجیے یا جرت اہمت قرار دے کر طلب کرے توان صور توں میں اے دینا جه زنهیں اور صورت مسند میں حتم صاحب کابیہ فیصلہ کہ " قربانی کی تمام کھا بیں امام کودبیدو ور 10م کو جبرا لینے میں بھی گناہ منیں'' غلط ہے اور پھراس پرانگی ہے جرائت کہ ''اگراس میں گناہ بھی مو توحشر کے دن اس کی جزا ہز ا میں نے لیے لی "نمایت خوفاک دیبری ہےاہے زوال میمان کا تعدیشہ ہے کیونکہ خد کے مواخذے وربیذ ہے کو ما کا مجھنے کا اثر زوال ایمان ہے<sup>(\*)</sup>بہر حال ان حکم صاحب کے ذمہ توبہ کرنی لازم ہے اور ان کا بیہ مسئلہ کہ ایک کھاں دومسکینوں کو نہ وی جائے رہے بھی ہے دلیل ہے اور دو سرے سائل کے متعلق ایکے وہ الذانہ جو سوار

۱ - بخاری شریف بات پیشناق بحبود بهدی ۲۳۲۱ طاقدیمی

۲ و مصدق بحده و یت فی شرح سام و پشتوط آن بکوب الصرف تملیکاً لا باخة کما مر ر در محدر باب البصرف ۲ ۴۶۶ ط سعید )

<sup>.</sup> ٣ ولا بعطي احرة الحزار منها لابه كنيع و سنفيدت من قويد عليه السلام من باع حلد اصحبته فلا اصحبة له و رد المحنار كتاب لاصحبة ٣٢٨٠٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايشا بحواله سايقه بيسر ٢ ص (٣١٨)

<sup>(</sup>٥) رايضاً بحرالة ساعة بمبر ٣ ص - ٧١٨ ر

۲) رلا عسرا العطبه مدافي للاستحداث كفر الحقبة بالفاظ كثيرة و قعال تصدر من بمتهتكل بدلا بنها عنى الاستحداث بالدين كالصلاة بلا وصو عبد بن بالمواطنة على بولد سنة استحداثا بها بسبب الله فعلها لبي التي ربرة او استما حها كس استقدح من آخر حعل بعض العبامة تحت خلقه او احتاء شارية قلب و يطهر من هذا الدماكات دلي لا ستحداث بكفر به و لديه نقصد الاستحداث و لا بها لوقف على قصده لمنا احتاج الى ريارة عدم الاحلال بما مرفضد الاستحداث ما على طبيد )

میں مذکورہ ہیں ن کے فی ش ہونے کی دیل ہیں سی صورت میں انکی امامت تاو فاتیکہ وہ توبہ نہ کریبل تکروہ ہے۔'''والقداعلم

# كي برحصه داركوں ميں ہے اپنا حصه كاث كرلے سكتاہے؟

(سوال) کیا میں چرم قربانی مشترک فی کسیع کوہر ہر حصد در مقراض سے کاٹ کریا سنت ہے یا کہ ہو، قطع و ہر بدکل کو فروخت کرناواجب ہے ور پھراس کی قیمت کو فقراء پر تقسیم کریں ؟

(جواب ۱۸۴) اصل تھم کے لی اوے حصہ دارچڑے کو کاٹ کربھی لے سکتے ہیں لیکن ہائے ہے پہڑے کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور خود چہڑے کو کام میں ل نامقصود نہ ہو قاس صورت میں کاٹنے ہے فقراء کا نقصان متصور ہے ہذاکاٹ کر تقیم نہیں کرناچ ہنے۔ 'و نٹھ علم

# ئ قربانی کی کھاں مسجد کی تعمیر پر نگائی جا سکتی ہے؟

(سوال) قربانی کی کھال یامنذور جانور کی کھال کو پیخنے کے بعد فقهاءواجب استصدق لکھتے ہیں س کی سورت تنمایک کی صور توں میں جو مصارف زکوۃ ہیں منحصر ہے یااس کی قیمت کو مسجد اور کنواں و نیبر ہ پر صرف کر سکتے ہیں المستفتی (موا،نا) سبراتصمد رحمانی مو نگیر۔

(حواب ۲۸۳) و جب نفدق ہوج نے سے تا تو ضروری ہے کہ شمیک فقیر ازم ہو گئی لیکن تمام ادکام صد قات واجبہ کے دازم ہوج کیں اس کی تصریح میری نظر میں نہیں ہے جنی قربانی کی کھال کی تیمت اگر ہفتی کو دیدی جائے تو میں سرکون جائز نہیں سمجھتا ('' گئر مسجد کئوں وغیرہ مصارف میں فرج کرنا جن میں شمایک نہیں ہوتی وجوب تصدق کے من فی ہے کیونکہ ہورے فقہا کے قاعدہ کے موافق ان موضع میں صرف کردینا تصدق نہیں ہے۔ ('') وانڈ اعلم۔ محمد کفایت القد کان القدید 'مدر سے امینید' دیلی۔

۱ و بكره امامة عند واعرابي و فاسق و في لشامه واما الفاسق فقد علنوا كراهه تقديمه بابه لا يهتم لامر دينه و الم في بقديمه للامامة بعصيمه (الى دفار) فهو كالمندع تكره امامته بكل حال انج (اندر المحتار باب الامامة ١ ، ٥٩٠ طس) (٢) ويتصدق بجلدها او بعمل منه بحو عربال او حراب لابه حرء منها وكان له التصدق والا بتفاع به الح (النجر الرابق). كتاب الاصحية ٨ ٢٠٣ ه بيروب)

<sup>(</sup>٣)واضح بوككول كرقيت كاصدقه كرناواجب باوربائى صدافات واجبه كامصرف شين ابد حصرت مفتى صاحب كايد فرهاك "شراك كونا بائز شين سجها أيد تفرد بهى استاهية وهو مصرف ايصاً بصدقة الفطر والكفاره والمدر وعير دالك من الصدقات بواحية (رد المحتار دب المصرف ٢ ٣٣٩ ط سعيد )

٤) لا يصرف لى داء بحو مسحد ولا لى كفن منت و قصاء ديبه و في انشاميه (قوله بحو مسحد) كباء القباطر و لسقايات واصلاح الطرفات و كرى الابهار والحج والحهاد وكل مالا تبليث فيه (رد المنحتار) باب المصرف ٢ ٤٤٢ ط سعيد.

# سید کو قربانی کی کھال دیے کا تھم

(سوال) میں سید: وں رساحب نسب: ول قربانی کا چیزاگاؤں والوں نے بچھے دیا سے کو فرد خت کرکے رد قادیانی کی کتابیں منگالیں۔ کیا یہ جائز ہے اس میں غریب کو مالک بمانا شرط ہے یا نہیں۔ المستقسی نمبر ۱۹۷ احمد النبی صاحب (ضبع وری) ۲۵ شوال ۱۳۵۳ ہے وہ قروری ۱۹۳۴ء

رجو اس ۲۸۶) گاؤں والے قربانی کا کھالیں جو آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کی ملک ہوجاتی ہیں۔ آپ ان کو فرو ذہت کر کے ان کی قیمت ہے کتائیں منگا تکتے ہیں۔ ''محمد کفایت مندر

# قربانی کی کھال ہے خود نفع اٹھان جائز ہے

(سوال) قربانی کی کھال سے خود فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ سیس اوراپی لڑکی یا مام جدکا تق سجھناکیا ہے ' المستقنی نمبر ۲۲۸ سوفی فد بخش صاحب (شاہ پور سر گودھا) الا یقعدہ ۱۳۵۲ھ م م فرس ۱۹۳۲، رحواب ۲۸۵) قربانی کی کھال سے خود فائدہ اٹھانا یک کو کھال دیدین خوہ وہ نفی ہویا فقیر۔ ہائی ہویا ور کونی اسپے اصول و فروغ ہوں یا جنبی یہ سب جائز ہے۔ اور اس میں شملیک بھی لازم نسیں کیونکہ خود اپنے لیے اس کا مصلی دُول و غیرہ بنالین اور کام میں لونا جائز ہے۔ جس میں شملیک متصور نسیں۔ الکین آر قربانی کرنے و اکھاں سے نفع نہ ٹھے۔ اور نہ کسی کو کھال ہیہ کرے بعد اسے فروخت کرؤ سے تواس کی قیت کا صد قد کرناواجب ہوجاتا ہے۔ (۱) اور اب اس میں زکوۃ کے احکام جاری ہوجاتے ہیں کہ شملیک بھی اازم ور صوری و فروغ و ہاشی و غنی کو دینا بھی در ست نمیں۔ ''اور پی لڑکی کایا اہم معجد کا حق ازم سمجھنا یہ ہت بہر صورت نام ہے حق ، زم کی کا نمیں اور اگر مامت کی اجرت کے طور پر کھال یا س کی قیت دی جائے تو ناج نر

### قربانی کی کھال سید کودیز

(سوال) بقر غید میں جو قربانی ہوتی ہے اس کی کھال سیدوں کو دیناجائز ہے یا نمیں کیا مثل زکوۃ کے اس کا تھم ہے ؟ المستفنی نمبر ۸۰ اسید جدل الدین صاحب (ضبع آرہ شہ آبد) ۲۲جمادی اِثمانی ۵۵ سالھ م ۱۰ ستمبر السماء۔

(حواب ۲۸۳) قربانی کی کھال سید کو دے دین جائز ہے۔ (د) لینی خود کھال دی جے نہ کہ اس کی

<sup>(</sup>۱) تبر کا ابلور مدریه دینے میں مضا کفتہ سمیں۔

ر ٢) ويتصدق بتحده الحررد لمحترا كناب الاصحة ٦ ٣٣٨ طاسعند ) وايضاً فيه و يشترط ال يكول الصرف بملك لا الاحم كمامر ( درمحبارا باب المصرف ٢٤٤٢)

٣) قال بنغ اللحم او الحلد بداي بمستهلك او بدراهم ينصدق بنسه (درمحتار ٣٢٨/٦ ط سعيد)

 <sup>(2)</sup> ويشترط الديكون الصرف تمليكا لا باحة كما مرا و فيه يضاً ولا الى بنى هاشم ولا الى مواليهم اى حقاءهم فارفاهم اولى لحدث مولى القوم سهم (درمختار اباب السصرف ٢٥٠/٢ ط سعبد) (٥) (مطابق حواله مسر ٢ ص ٣٢١).

#### قیمت ب<sup>()</sup> محمد سلفایت ایند کان اینگدله <sup>(</sup> دبلی

# قربانی کی ہبہ کی ہوئی کھال کی قیمت صدقہ کر ناضرور کی شیں

(سوال) بگرامی خدمت مجی مکر می جناب مفتی مول نا کفیت التدصاحب لسلام عیکم ورحمة التدویر کانة -اگر کسی قربانی کرنے والے نے قربانی کی کھاں کسی غنی کو بہد کر دیاور س غنی نے اس کھال کو فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کرلی تو کیا اس قیمت کا تصدق اس غنی پر ضرور کی ہے مجھ کو آپ کی رہے معلوم کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ولیل بھی ساتھ ہو تو غایت احسان ہوگا۔ واسر م المستفتی نمبر 19 ما مور نامحد سمور صاحب مفتی دار، تعموم و و بند ۸ باذی نجد هم سیاھ میں اور سامی المستفتی میں مفتی دار، تعموم و و بند ۸ باذی نجد هم سیاھ میں اور ساحب مفتی دار، تعموم و و بند ۸ باذی نجد هم سیاھ میں میں سمور صاحب مفتی دار، تعموم و و بند ۸ باذی نجد هم سیاھ میں میں مقتی دار، تو میں میں میں میں کار ج

(جواب ۲۸۷) مولانا المختر م دام تصنبهم اسد معلیم در حمة القدوبر کانة اخربانی کی کھس کواپنے کام میں لے "، قربانی کرنے والے کے سئے بھر آئے فقها جائز ہے اور سی ایسی شئے کے عوض میں دیدین جوبقاء عین ک ساتھ منتفع ہہ ہو سکے یہ بھی جائز ہے۔ " در ہم ودن نیم سے فروفت می گرما قربانی کرنے والے کے سئے تعروہ اور فروخت کردیے براس کی قیمت و جب متصدت ہے یہ صرف قربانی محرف و ہے کے نے حکم ہے تا کہ وہ اپنی قربانی کے کسی جز ہے تمول کی جہت پیدانہ کر سکے۔ "

جب قربانی کرنے والے نے کسی غنی یا فقیر کو تملیکاً تھاں دیدی تواس کا و ظیفہ شرعیہ پورا ہو گیا اب وہ غنی یا فقیر گر اس چیڑے کو فروخت کردے توبیہ س کا پنا فعل ہے اور اس کے حق میں وہ اس کی قربانی کا جزء شیس ہے ،ور کوئی وجہ شیس کہ سرپر صدقہ قیمت واجب کیاج ہے۔ محمد کفایت ابتد کان اللہ لہ 'دبلی

# چرم قربانی کی قیمت اسکول پاسپتال میں نہیں دی جسکتی

(سوال) (۱) چرم قربانی اس کی قیمت خو ہ چرم کس مصرف میں خرج کرناچ بینے ۱۴) غریب مساکین کو نسف باپور کی قیمت دیناچ بیئے اور جو ہمیشہ عوام غرباکو ملاکر تا تھاان کو ند اے کہ سر ہبیتال یا تگریزی اسکوں میں دیا جائے تو وہ جائز ہوگایا نمیں ؟ اور قربانی کرنے والے کی قربانی ہوگ یا نمیں اور اسکوں میں عموما اور ہبیتال میں خصوصاً امراء فیضیاب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵۸ محمد شاکر صاحب (صلع پور نبیہ) ۲۲ ربیع ا ، ول ۲۵۸ میں اور ۲۳ میں اور اسکون کے ۱۹۳۰ء

(حواب ۲۸۸) چرم قربانی تو قربانی کرنے وول ہے مصرف میں بھی سکتاہے کہ اس کی جانماز ،ن ہے

<sup>(</sup>۱) کیونکه قیمت کا تقدل و جبہے فال بیع اللحم اوالحلد به ای بمستهلك او بدراهم بصدق شمنه رایصاً بحواله ساعه بمبر ۲ ص ۲ م) اور صدق و بدر الله موالیهم و درد المحار ، ماب المصرف ۲ م ۳۵ م) الله موالیهم و درد المحار ، باب المصرف ۲ م ۳۵ م)

<sup>(</sup>۲) (ایصاً بحوانه سابقه نمبر ۲ ص ۲۲۳) ۳) (ایصاً بحوانه سابقه نمبر ۳ ص ۲۲۲)

ڈوں بنا ہے یا چمڑے کو کی اور کام میں ہے آئے۔ یہ بھی جائز ہے کہ چمڑ کی فقیر یا غنی یا سید کو دید ہے سیّین اَسر ما سکہ بچے ٹا ہے تو پھر قیمت کا صدقہ سردیزہ جب ہے ' یعنی ففیریا مسکیین کو قیمت دیدیٹی جا ہیے۔ '

# قربانی کی کھال' گوشت بٹری وغیرہ سے نفع اٹھانے کا تھم

(سوال) ملامی و نیا میں میں قربان کے موقع پر قربانی کا پس ماندہ گوشت پوست استخو باور منزوبان غیرہ سے خوب تر عباز نہیں یا سیام کی مدم موجود گل میں باخضوص آن سخیر موقع پر جہاں بزار ہا مسلمان جمع جو کر اکھوں جانور نہیں یا کہ موقع پر جہاں بزار ہا مسلمان جمع جو کر اکھوں جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور گوشت کی من قدر بہت ت ور کنتر جو تو ہوتی ہوتی گر نے کے جو کہ اے واستخوال و غیرہ کو واقع کر نے کے جو کا است و ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا اگر میں گوشت اور پوست واستخوال و غیرہ کو وافع کر نے کے جو نے اس سے وئی سامفید و رکار کر منائج پیدا کر سکے جو مکینان جرم محترم کے لئے ہا خصوس ور مام مستوں میں مدیرت ساور کی سامفید کر کر ان کے بیدا کر سکے تو شریعت کی روشنی میں مدیرت ساور کی جامیں استعمال کی حسب نے ای صور تیں مستفی کے ذہن میں ہیں۔

(۱) اس زیداز حاجت گوشت کو خاص او و بیا کے ذراجید محفوظ (پریز ف) کر کے ہے کاروبار کی نقط نظر سے عام سلام بیس قیمتاً فروخت کیا جائے اور س کی مد کا بیشتر حصہ تجاز ور حجاز کے بہتے وا ول کے مفاد کے لیے خرج کی بیج ہے۔ (۲) اس کی تھاں کو مختلف صنعتی اور کاروبار کی صور سے بیل سنعی کی جائے۔ (۳) نتر یو لیکن کو بیسانیوں ور دیکر سامان نقر س مشال بیورٹ کا سامان و نیبرہ کے تیار کرنے کے مصرف میں ارباجائے۔ (۳) شخوال دور سینگ کے ذریعہ بٹن اور منتھی شہیج جو تو چھری کے دیتے ور دیگر سی قشم کی معنوعات سے تیار کرنے میں صرف ہو سکتے ہیں عادہ و زیب بٹری کا بہت بڑ خرج شکر سازی کے کار خاول میں ہو سکت ہے۔ (۵) کرنے میں صرف ہو سکتے ہیں عادہ و زیب بٹری کا بہت بڑ خرج شکر سازی کے کار خاول میں ہو سکت ہے۔ اوہ اور بھی کی فضد ت رویہ کو کھا د کے صور پر کھیتول میں استعمال کیا جا سکت ہے مندر جباب صور تو سے ساوہ اور بھی کی خوات و غیرہ کو کام میں دایاج سکتا ہے مستفتی کی نیت یہ ہے کہ اس کی مدے امور خیر ورخد مت فعل کے مصارف پورے سے جا میں دایاج سکتا ہے مستفتی گوشت و غیرہ کو کام میں دایاج سکتا ہے مستفتی کی نیت یہ ہے کہ اس کی مدے امور خیر ورخد مت فعل کے مصارف پورے سے جا میں اور مسلمانوں کی قتصادی ورہ بی مشال ہے کیں مشال ہی کہ کہ جا سے۔

علائے کر م سے یہ بھی ور خوست ہے کہ متذکرہ صدر صور تول کے علاوہ کوئی ور شال بھی گر تر تی نقط نظر سے بن کے سرمنے ہو تو س کی وضاحت بھی کی جائے ملاوہ زیں س کا بھی جواب مطلوب ہے کہ اس زاند گوشت وست اوراستخوان و نیرہ کا صحیح مصرف مکھ جائے جس پر عمیدر تدکرنے سے حجازی مسلمانوں کی داند گوشت کی اس بہت میں مشکلات تحتم کی جاسکیں ایک شرعی صور تیں بیان کی جائیں جن کی پیندی ہے گوشت کی اس بہت نور کشرت کو مسلم نول کے لئے دنیوی نقط نظر سے مفید بنا سکیں۔ المستقتی فہر ۲۰۵۵ ایس ایم قمر

<sup>1.</sup> قوله يتصدق تحلدها لابها حرءمها أو بعمل منه أنة تستعمل في نبت كانتصع والحراب والعربان المحوهرة النبرة كانت الاصحبة ٢ ٢٤٥ صامر محمد)

لدين( ، ہور)

(حواب ۲۸۹) (۱) جائز ہے کیونکہ یہ بیع قربانی کرنےوائے کی طرف سے پٹی ذاتی نم ض کے لئے نہیں بلحہ فقراء مسلمین کوفائدہ پہنچ نے کی غرض ہے ہوگی اور اس میں کوئی نقصان معلوم نہیں ہوتا "مل متنفع بہ کوضا نع ہوئے سے بچی بھی جو زکے سئے ایک مستقل وجہ ہو سکتی ہے۔" '

(۲) یہ بھی جائز ہے کیونکہ کھال کو خود قربانی کرنے دار بھی بیے کام میں سکنا ہے اور اگر کھ س کو کام میں نہ ریاجائے بعد فروخت کر دیاجائے قرس کی قیمت فقراء مسلمین کے صرف میں ال کی جائے ہے۔ (۱) اور نمبر سیاجائے بعد فروخت کر دیاجائے قرس کی قیمت فقراء مسلمین کے صرف میں ال کی جائے ہے۔ (۱) اور نمبر سے سے دمجہ کھا بیت اللہ کان اللہ میہ و ہلی کے اربیع اللہ فی الاس اللہ مطابق کے اجون میں جواب ہے۔ محمہ کھا بیت اللہ کان اللہ میہ و ہلی کے اربیع اللہ فی الربیع اللہ کی اللہ میں مطابق کے اجون میں میں جواب ہے۔ محمہ کھا بیت اللہ کان اللہ میہ و ہلی کے اربیع اللہ فی الربیع اللہ کی اللہ میں میں جواب ہے۔ محمہ کھا بیت اللہ کان اللہ میہ و ہلی کے اربیع اللہ فی اللہ کی اللہ میں میں جواب ہے۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ میں کو بیابی کے اللہ کی  کہ کو اللہ کی الل

## کھا ہول کی قیمت مکتبہ اسلہ میہ کی تعمیر میں لگانا

(سوال) (۱) قربانی کی کھا وں کی قیمت کو قصبہ بنر کے متب اسا، میہ کی عمارت کی تغییر میں لگا سکتے ہیں یہ نمیں جب کہ عمارت کی منہ مرہو چکی ہے ور نبیع در خت کے سایہ میں تعلیم پارہے ہیں قریب ۲۰ پیچے ور پچیاں امیر غریب سب کے ملافیس تعلیم پاتے ہوں اور قصبہ کے وگول کی ماں حاست فچھی نہ ہو (۲) اس کے ملاوہ اور کس جگہ اس رتم کا تعلیم مصرف ہو سنت ہے۔ المستفتی عزیز احمد مدرس مکتب اسلامیہ عبد لند پور (طنبع میر نثر کی

ر حوات ۲۹۰ و ۲۹) قربانی کے چیڑے فروخت کئے جانیں نوان کی قیمت صدقہ کروی جائے۔ ''عمیر میں لگان درست نہیں۔'' محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ 'دبلی

# قربانی کی کھا ہوں کارو پہیا سی معلم کودینا جائز نسیں

(سوال) قربانی کی کھالول کے روپیہ سے قرآن شریف پڑھانے وے معلم کی شخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں ۱) قربانی کی کھالول کے روپیہ سے قرآن شریف پڑھانے و سے معلم کی شخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں ۱) قربانی کی کھ وں کاروپیہ مسجد کی سی تغییر میں خرج ہو سکتا ہے یہ نہیں ۱ المستقدی عبد الرحمن ۔ نصیر آبادی۔

 <sup>(</sup>۱) والصحيح كما في انهدية وشروحها انهما سواء في حو ربيعها بما ينفع نعينه دوك ما نستهلك وإيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عي محمد لو اشترى بالمحم توناً فلا باس نسسه ر درمحتار كتاب الاصحية ٦ ٣٢٨ ط سعند

<sup>(</sup>٢) و كره بحريماً بعصم و طُعم و دوث و أحر و صرف و رحاج و شئ محتره (در محتر ١ ٣٤)

<sup>(</sup>٣) ( ايصاً بحو اله ساقة نصر ٣ ص ٢٢٢ .

ر ٤ ) ( ايضاً بحواله بالا بمبر ٣ .

ره لا يصرف الى ساء بحو مسجد ولا الى كفل ميت و قصاء ديمة وفي الشامية (فوله بحو مسجد) كبء القباطير والسفايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والحهاد و كل مالا سمليك فيه رارد المحار ، باب المصرف ٢٠٤٠ طريعيان

(حواب ۲۹۴) قربانی کی کھال آگر قربانی کرنے وال کسی کو دیدے اور وہ شخص جس کو کھاں دی ہے اے فرو خت کر کے کسی معلم کو شخواہ دے یا مسجد کی تغییر میں خرچ کر دے تو جائز ہے۔ (۱) لیکن گر قربانی کرنے والا خود فرو خت کر دے تو بھر وہ اس روپیہ کو معلم کی شخو ہ یا مسجد میں خرچ نہیں کر سکتا۔ بعد صدقہ کر دینا لازم ہے۔ (۲) محمد کھایت ایند کا نالٹدیہ 'و بلی۔

قربانی کی کھانوں کا صحیح مصرف.

(سوال) قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف کیاہے ؟ کی قربانی کی کھالیں یاان کی قیمت فیر مسلم پر صرف کی جاسکتی ہے ؟ زید بالجبریا کوئی قانونی کارروائی کی دھونس دیر کسی جماعت کے لئے محمود سے قربانی کی کھال لے سکتہ ہے ؟ کیااس دور میں خاص اسلامی نقطہ نظر سے کوئی جماعت ہے ؟ خویش پر ورجہ حتیں اور خود غرض بہتم خانول میں نام و نمود کے لئے قربانی کی کھالیں دیناج نزیے یا نہیں ؟

(جواب ۲۹۴) قربانی کی کھال قربانی کرنے والااپنے کام میں لاسکتاہے۔ مثانا مصلی بنالے یا ڈول بنالے اور اگر فروخت کردے تو بھراسکی قیمت صدقہ کرنی واجب ہے۔ ("' مگریہ صدقہ نافعہ ہے کا فرغریب ہو تو اسے بھی دی جاسکتی ہے۔ ('' مگریہ وصول کرنا جائز نمیں ہے جمعیۃ عدہ ور مدرسہ ویو بندیا مظاہر علوم سمار نیوریاد بگر مدارس دینیہ اس کے مستحق ہیں بال جو جماستیں قابل اعتماد نہ مول ان کونہ دے۔ محمد کا بیت التدکان اللہ ہے 'دبیل۔

## قربانی کی کھالوں کی قیمت ہے کھانا کھلانا جائز نہیں

(سوال) (۱) قربانی کی کھانوں کو پچ کر قبر سنان میں کھانا پکا کر امیر وغریب کواور مر دو مورت کود عوت دیگر کھونا کیساہے ۱۴۶ قربانی کی کھانوں کو چنے یہ کھانا پکا کر کھانا چاہئے ہے اور سکینوں کو دین چاہئے یہ کھانا پکا کر کھانا چاہئے ہے اور سکینوں کو دین چاہئے یہ کھانا پکا کر کھانا چاہئے ہے المصنفقتی نمبر ۲۰۴۲ احمد صدیق (کر اچی) سار مضان ۱۳۵۱ ھے ۱۳۵۸ ھے مرانو مبر کے ۱۹۳۳ میں اور مساکین کو پیسے دیدئے جائیں۔ (مجمد کھایت اللہ کان اللہ کان اللہ کان اللہ کان اللہ کے دیدئے جائیں۔ (مجمد کھایت اللہ کان اللہ کے دبائی۔

 <sup>(</sup>۱) و قدما ال الحيلة الا يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الاشياء ( درمحتار ا بات المصرف ۲ / ٣٤٥ ط سعد )
 (٢ ٣) و يتصد ق بحلدها لا بها حراء منها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت كانتصح و الحراب و العربال ( الحرهر د البيرة ٢ / ٢٤٥ ط ميرمحمد ) فاك بنع اللحم او الجلد به اي بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه درمحتار ٢ / ٢٢٨ ط سعيد)

ر٤) و حار دفع عيرها و عير العشر والحراج اليه اي الدمي ولو واحداً كندر و كفارة و فطرة حلافاً للثالي و لقوله يفي جاوي القدسي الحر درمختار الاسالمصوف ٢/ ٣٥١ طاسعيد ) (٥) (ايصاً لحواله سالقه لمبر ٥ ص ٢٢٥ )

<sup>(</sup>٦) قال بيع اللحم او الحدديه اي نمستهلك او عدراهم يتصدق نثمنه (درمحتر ٢٢٨/٦ طاسعيد)

## قربانی کے چڑے کی قیمت مسجد کی ضروریات کے لئے استعمال کرناناجائز ہے (الجمعیة مور خد ۲ اگست کے 191ء)

(سوال) کھال قربانی اکثر مسجدوں میں آتی ہیں کیاان کی قیمت سے ماہوار (پیش مام ومؤذن صاحب کی تنجواہ اور مسجد کی روشنی اور دیگر ضروریات مسجد اور مسجد کی تنمیز و مر مت میں خرچ کرنا جائز ہے؟ نیزان کھا ول کی قیمت سے کتب نفاسیر و حدیث و فقہ عام لوگوں کی معلومات کے سئے خربد کر مسجد میں رکھنا نادار طلبہ کودری کتابیں ان کھ وں کی قیمت ہے خرید کردینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جنواب ؟ ٢٩) قربانی کی کھائیں آگر وباغت کر کے خود قربانی کرنے والا فائد داٹھانا چاہے تو جائز ہے اور آگرِ
کھال کسی فقیریا غنی کو دیدے تو یہ بھی جائز ہے۔ 'لکین اس کھال کو فروخت کرنے کے بعد قیمت کا صدقہ
کرن لیسی مسکین کو بلا معاوضہ دیدیناواجب ہو جانا ہے جس کھال پائس کی قیمت کو ام یامؤون کی شخواہ میں دینا
جائز نہیں (''اور کھال کی قیمت کو مسجد کی روشن 'فرش 'نتمیرو غیرہ میں خرج کرن بھی جائز نہیں ('' ہاں اگر
کھال کے بدلے میں (بغیر اس کے کہ اس کو فروخت کیا جائے ) کتب فقہ و تفسیر وحدیث حاصل کرل جائیں
اور ان کو عوام کی فی کدہ رس فی کے سئے مسجد میں رکھ دیا جائے تو مضا گفتہ نہیں ('' کیک کھال کوروپ پیسے کے
عوض فروخت کرنے کے بعد قیمت کا صدقہ کردینا متعین ہو جاتا ہے۔ (د) میں تھم طلبہ کے لئے گاہی مہیا
کرنے کا ہے۔ محمد کے بیت اللہ کان اللہ لہ۔

# قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد قیمت کو صدقہ کرناواجب ہے (الجمعیة مورخہ ۱۰اگست کے ۱۹۲۱ء)

(جواب ۹۵۶) قربانی کی کھالیں جب فروخت کردی جائیں بعنی قربانی کرنے والا خود فروخت کردے تواس کے ذمہ واجب ہوجاتا ہے کہ اس کی قیمت کو صدقہ کردے۔ (۱)پس کھابول کی قیمت کاروپیہ مدرسین کی تنخواہوں میں نہیں دیا جاسکت۔ (۱) ہاں کی تنخواہوں میں بیس مان تعلیم کی صورت میں دیا جائزہے گر تادرست نہیں۔ دیا جائزہے مگر جو دیا جائے وہ تملیک کی صورت میں دیا جائے۔ (۸) نتمیر مسجد میں خرج کرنادرست نہیں۔ محمد کا بیت انڈ کان اللہ یہ دیا گی۔

<sup>(</sup>١) رايصاً بحواله سابقه بمبر ١ ص ٢٢٣)

<sup>(</sup>٣) وَلُو دفعها المعلم لحليفته ان كان بحيث يعمل له لو لم نعطه صح والا لا وفي الشامية فوله ( والالا ) لاذ المرفوع يكون بصرية العوص (درمحتار ابات المصرف ٢/ ٥٠ ط بيروت )

<sup>(</sup>٣) (ايصاً بحواله ساغه بمبر ٥ ص ٢٢٥ )

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢٣٢)

وُه) ( ايضاً بحو اله سابقه بمرّ ٣ ص ٢٢٢)

<sup>(</sup>٦) قال بمع اللحم او الحلديه اي بمستهلك او بدراهم تصدق بتمنه (درمحتار ٢٢٨/٦)

٧٧) ( ايصاً بحواله سابقه تمبر ٧ ص هذا )

<sup>(</sup>٨) و يشترط ال يكول الصرف تمليكا لا المحة ( درسحتار باب المصرف ٢ ٢٤٤ ط سعيد )

# قربانی کی کلیال کی قیمت این استعال میں سمیں یکتے

( جُمعية مور خد ۴ ستمبر <u>۹۲۹</u> ء)

(سوال) چرم قربانی کے دام آگر گھر میں کھالئے جائیں تو قربانی درست ہوگی یا نئیں ؟ چرم قربانی کی قیمت آگر صاحب نصاب کونادار مجھ کر دیدی جائے یہ مجد ور کنویں پر خرچ کی جائے تو جائز ہے یہ نئیں ؟ رحواب ۲۹۶) قربانی کی تھاں فروخت کرنے کے عداس کی قیمت ہے استعال میں انا جائز نئیں آر ایپ استعال میں لائی گئی تواس کا بدل صدقہ کرناواجب ہے۔ (اورنہ تواب قربانی میں نقصان ہوگا ساحب نصاب کو دینا بھی جائز نئیں آر اس کو نادار سمجھ کر دیدی جائے تو خیر مض کفتہ نئیں۔ المسجد ور منوس پر خرج کرناناجائز ہے۔ (المسجد اللہ میں اللہ کے کہ کہ تد ننفر لہ ا

### ی قربانی کی کھالوں ہے دیگ خرید کراس کا کرایہ مستحقین کو دے سکتے ہیں ؟ (الجمعیة مور خد ۱۲ ارثے پر ۱۹۳۱ء)

(سوال) ہمارے گاؤں موضع دریا پور ضلع بلند شر میں چرم قربانی کی قیمت جمع کر کے ایک دیگ خریدی گئی ہے اس کا کرایہ مستحق لوگوں کو دیا ہے گا وریہ سسد بطور صدقہ جاریہ نوئم رہے گایہ جائز ہے یا نہیں '' (جواب ۲۹۷) اگر قربانی کر نے والے اپنے اپنے چرم قربانی کسی کو دیکر مالک بنادیں اور وہ نہیں فروخت کرکے دیگ خرید کر رفاوعام کے لئے دیدے تو جائز ہے۔ ''اور اگر کسی کو مالک ندیما نیں اور چروں کو فروخت کرکے دیگ خرید می جائز ہے۔ ' 'اور اگر کسی کو مالک ندیما نیں اور چروں کو فروخت کرکے دیگ خرید می جائز ہے۔ ' فیم کو ایک اللہ اور بلی

# مر دار کے چمڑے کود ہاغت کے بعد فروخت کرنے کا حکم

(مسوال) ماکول اللحم وغیر ، کول للحم مر دار کاچیز سوائے خنز بر و آدمی کے بعد لدباغت فروخت کرن بائز ہے یا نمیں ۱۶ لمستفتی تمبر ۱۹۶۱ محد انصار الدین (آسام) ۲۵ / شعبان ۱۳۵۳ ھے ماساکٹوبر برسووا ، (جنواب ۲۹۸) ماکول اللحم و نمیر ، کول للحم جانورول کامر دار چیز اوباغت کرے فروخت کرنا جائز

<sup>(</sup>١) إليصاً بحواه بالانسر ٣ ص گرشته)

۷) دُفَع سُحر قبال انه عبده او مكتبه او حربي ولو مستامه اعادها والدبال عبائه او كونه دمياً او انه ابوه او ابنه و امراته او هاشمي لا رتبوير الانصار باب المصرف ۲ ۳۵۲ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) لا بصرف الى بناء نحو مسجد الى احرد في الشامية . بحو مسجد كبناء القناطير و السقايات واصلاح الطرقات ردرمجنار ابت المصرف ٢ ٣٤٤ طاسعيد .

<sup>(</sup>٤) وقدِما الدالحلة الديمندق على الفقير ثم ما مرد بفعل هده الأشياء ( درمحمار الاس المصرف ٢/ ١٤٥٥)

<sup>(</sup>۵) و سلح ہو کہ بطہر یہ سامح معلوم و تا ہے کہ ولکہ چھھے حواب نسر ۱۸۴ میں مفنی سام فرما تھے ہیں کہ نمبیک اتنے را میں بند افرو بحت کرنے کے بعد تیت کے تعدل میں نمبیک لادم ہے جیہاکہ حوالہ نمبر ۸ سفی گزشتا ہے و سطح : ورباہے۔

ہے۔ کے محمد کفایت اللہ کال اللہ او بلی۔

# تیسراباب مااہل بہ لغیر اللّد

غیر اللہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانوروں کا حکم

 <sup>(</sup>۱) ودمح مالا يركل يطهر لحمه و شحمه و حلده الا الآدمي والحسرير و في الشامية وهل يجوز الانتفاع به في عير
 لاكل فيل لا يجور اعتبارا بالاكن و قبل محور فالريث اذا حالطه و دك المبتة والريث عالم لا يؤكل و ينتفع به في عير
 لاكن (درمحسر كتاب الدبائح ٣٠٨ عل سعيد )

۲) هي لفة لتي نسيب فلا تمنع من مرعي سبب بدر على بشفاء مريض بو قدوم عالب ( قواعد الفقه ص ٣١٧ ط صدف بيلسد ر)

<sup>(</sup>٣) واما البدر الذي بندره اكثر العوام على ما هو مشاهد للانسان عائب او مريض اوله حاحة صرورية فهدالبدر باطل يالا حماع لو حود منها انه بذر لمحلوف والبدر للمحلوق لا يحور ولا به حرام بل سحب ولا يحور لحادم الشيخ احذه ولا اكله ولا التصوف فيه بوحه من الرحود واحده انضا مكروه مالم نقصد به البادر التقرب الى الله لى و صرفه الى انففراء و يقطع البدر عن البدر الشنجر البحر الرابن كتاب الصرم ٢ ٣٢٠ طابروت)

دوسری قشم نا مزد کرنے کی ہے ہے کہ مالک س جانور کی جان کمی غیر اللہ پر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامز دکرت ہے ہے جو بوراگر مالک کی ای نیت پر ذرج ہوجائے تو حرام اور مر دار ہوجائے ہار چد ذرج کرنے ہوجائے کہ اکثر بندود ہی ناکس ہت ذرج کرنے والا ہم اللہ پڑھ کر ذرج کرنے کہ لئے لاتے ہیں۔ مگر اپنے ہتھ ہے ذرج نہیں کرنے کوئی مسلمان کے نام پر جو ورکی جان قربان کرنے کے لئے لاتے ہیں۔ مگر اپنے ہتھ سے ذرج نہیں کرنے کوئی مسلمان میں ہوں ہو اس کی ہم اللہ ہو تا ہے اس کے اس کو درج کر دووہ ہم اللہ کہ کر ذرج کردیا ہے تواس کی ہم اللہ ہو تا ہے کہ اس کو ذرج کردیا ہو گا در اس کو درج کر ہم جو تا ہے کہ اس کو دیج کر ہم کردیا ہو گا در اس کو خرود سے کردیا ہو گی اور اس کی جو تا ہے کہ اس کو دیج ہیں ہو گی دوران کو فروخت کردیا ہو گی اور اس کی جو تا ہے کہ ان کی جان غیر اللہ کے لئے قربان ہو بچری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے سے دہ نیے کا لعد م نہ ہو گی بعد بچار کی گئے طل ہو گی۔ ان

غیر ستد کے نام پر چھوڑے ہوئے سانڈ کا گوشٹ کھا:

(مسوال) ایک سانڈ داغدار غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیااب اس کا کوئی بھی حقیقتہ مالک نمیں۔ چو نکہ مجرب تھا کسی مسلمان کی طبعبت آگنی لہذا گوشت کھانا جا ہتاہے ؟ المستفتی نمبر ٥٠٦ نذیر احمد پور نبیہ ٢٣٠ نیج ا اول ۲۱۳۵۴ م ۴۳۰۰ م ۳۶ون ۱۹۳۵ و۔

۱۱)وقف بنع مال الغير لو الغبر بالغا عاقلاً في الشامية اي على الاحارة على اما بينا(الدرالمحتار مع رد السحتار ٥-١٠٠ ط سعيد )

ر ۲) واعا المدر الدى يمدره اكثر العوام على ما هو مشاهد للانسان عائب او مريض اوله حاجة صرورية فهدا المدر باطل بالال حماح ترجوه منها الله بدر ممحلوق والحار بلمحلوق لا يحور ولا به حرام بل سحت ولا يحور لحادم الشيخ احده ولا كمه ولا انتصرف فيه بوحه من الوحوه و حده الصاّ مكروه مالم يقصد به البادر التفرب الى الله لى و صرفه الى المفتر ، و يقطع البادر عن المدر الشبيحر البحر الرائق كتاب الصوم ٢ . . ٣٢٠ ط بيروت )

٣٠) دبح لقدوم الا صر و تحوه كو احد من العظماء و يحوم لابه اهل به لعبر الله ولو ذكر اسم الله بعالي . تنوير الابصار كتاب الدبائج ٢٠٦/٦)

, حواب ، ۳۰۰ سرنڈ مالک کی ملک ہے خارج نہیں ہو تااس سئے مال غیر ہونے کی بناپراس کو کھانا حرام ہے۔ ''محمد کفایت ملّد۔

## غیر اللہ کی نذر مانن حرام ہے

غیر امتد کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ پر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو گا

رسوال) جوجانور نیبر بندکے نام پر چھوڑاجئے مگر ذیج کے وقت غیر بند کانام نہ سیاجائے بعدہ فقط اللہ کانام ایا جانے بیمی سم ابتد کہ کر ذیج کیا جائے اس جانور کا گوشت حرام ہے یا حلاں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۷۰ مستری موال بخش صد حب (بھرت ور) معمادی یاول کھسے ہے مہم کا جو اگی ۲۳جو اگی ۲۳جو ا

(جواب ٣٠٢) جوجانورکہ کسی نمیر اللہ کے نام پر چھوڑا یا پالا گیا ہو یعنی اس کے مالک کا قصد یہ ہوکہ س کی جان کی نمیر اللہ کے سئے قربان کی جو سیگی وہ حرام ہوج ناہے خواہ ذرج کے وفت اللہ کانام سیکر ذرج کیا جائے در مختار میں ہے۔ دبح لقدوم الا میں و نحوہ کو احد من العطماء یحوم لانہ اہل نہ لغیر اللہ ولو دکو اسم اللہ تعالی اہ " ور تذر لغیر نلہ حرام ہے۔ در مختار میں ہے۔ النذر للمخلوق لا یجور لانہ

<sup>(</sup>١) ما جعل الله على يحيرة والا سائمة والاو صيدة الح (مائه ١٠٣)

٢ (الدر المحتار كتاب الصوم ٦ ٢٣٩ ط سعيد)

٣٦) (الدرالمحتار كتاب الدائح قصل في لعوارض ٣٠٩ طاسعيد)

ع) الدرالمحتار كتاب الدياسع ٦ ٣٠٩ طاسعيد

#### عباده والعبادة لا يكون لمحموق النهي محمد كفيت القركان الله بـ وبلي\_

نیہ اللہ کے نام کا بحرائی بیر پڑھ کرؤے کیا جائے تو کیا تھم ہے؟

اوں ئے نام پر چھورے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کر ذیج کیا تو کیا تھم ہے؟

رسوال ، مئیب مشنس نے دیو تاؤں کے نام پر پاکس ہیں او بیاء کے نام پر کوئی جانور چھوڑا ب ریدا ر چھورے : و ب جانور کو غلامتم ملداللہ کبر کہ کر ذائج کر تا ہے قواس کا کھانا حال ہے ہے ہے م<sup>0</sup>المسسفے نمبر ۲۲۹۸ خیبم سعیداحمد خان صاحب او بیور سمریح اشانی مے سالھ م مجون ۱<u>۳۵۸ء</u>۔

١١ راسر لمحدر كتاب الصود ٢ ٢٩٩ هـ سعيد .

۲, لحح ۳۰,

٣) نصابحو له نمبر \$ صفحه ٢٣١ .

ع) و باسرع بها عله به الاكل لابه يقع على صلت بديج و لواب للميت لج. رد بمحتار كاب الاصحباج ٣٣٥ ـ عبد

# نیت کی تبدیلی کے بعد غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا تھکم

(سوال) ماقولكم رحمكم الله في هذه المسئلة القره التي تركت و رببت نفرنا لعبر الله ثه بدل المتقرب نبته و ذبح القرة بنسم الله الله اكبر أ لحمها حلال ام حوام التسرى في الفرة حومة تربيتها بنية التقرب لعبر الله بعد تبدل نية المتقرب و ذبحها بنسم الله الله اكبر ام لا المستقتى بمبر ٢٩٦ سيد محمرا شم تبوسط مولان فضل الرحمن صحب (راجبوتانه) ٨ مرم السام الم

(ترجمہ) جنب کا کیا فرمان ہے اس مسئلے کے ہارے ہیں کہ جو گائے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دی کئی اور اس ک پرورش تقرب لغیر اللہ کے سنے کی جاتی رہی تھی پھر اس کے ملک نے اپنی نیت بدل وی اور گائے کو ہسم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذرج کر دیا کیا اس کا گوشت کھانا ھال ہے ؟ کیا اس کے مالک متفر ہے اراوہ مدل دینے ور اس کو ہسم اللہ اللہ کبر کہ کر ذرج کر دینے کے بعد بھی حرمت تقرب لغیر اللہ جو اس کی برورش ہونے تقرب لغیر اللہ کی وجہ سے تھی اس گائے ہیں جدی و ساری رہے گی ؟

رجواب ه ۳۰۰) ان بدل المتفرب بينه فيل دبح النقره و قصد التقرب باراقة دمها الى الله تعالى وبات عن ما صدر منه من فصد التقرب الى عيره تعالى ثم دبحها نقرات الى الله تعالى حنب النفرة وحل اكلها وان لم يبدل نينه قبل ذبحها ولم يتب عماً صدر منه و ذبحها على

ر ١ ) الدرالمحتار ، كتاب الصوم ٢ ٢٩ ٤ سعيد

١٢٢، نصابحر له ساهة تميز ٢ في ٢٣٠٠

بيته السابقة لا يحله التسمية اللسانية و حرمت البقره و حرم اكلها مع كونها مدبوحه باسم الله تعالى محمد كفايت الله كان الله له دهلي

(ترجمہ) آگر گائے کو ذیح کرنے ہے ہیا۔ متقرب (لیمنی گائے کے مالک) نے اپناارادہ بدل دیااوراس کے اراقہ اوم سے تقرب الی التدکااراہ کرلیا اور تقرب الی غیر بلد کی نیت کا گناہ کبیرہ جو اس سے سرزہ ہوا تھا اس سے اس نے توجہ کرں اور پھر گائے کو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ذیح کی توگائے حلال ہے وراس کا گوشت کھا ہمی جائز ہو اور آگر ذیح کر نے ہے ہیں۔ سے اپنی نیت نہیں بد ن اور قربہ نہیں کی اور ای حل ہیں اس نے گائے کو ذیح کر دیا تو محض زبانی تکبیر ذیح سے گائے حال نہیں ہوگا اور اس کا گوشت کھا نا جائز نہیں ہوگا اوجو د اس کے کہ اس کو ہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کان اللہ اللہ کان اللہ اللہ د بھی۔

کیاغیرانٹد کے نام پر چھوڑاہوا جانور خود خریدار کے لئے حطال ہو گا

(سوال) ایک صاحب نوبیہ کتے ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے سے نامز دہوجانے تواس کے اندر حرمت آلی ے کنیکن خریدار کو جائزے کہ (وہ جانور جو مالال لغیر اللہ ہے) اس کو خرید لیے کیو نکہ خریدار کی نیت ٹھیک ہے اس کے داسطے حرام نمیں ہے دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ جانور ما نند سور کے ہو گیاہے اس کی خرید و فرو خت ہر گز جائز نہیں مثنۂ سانڈو غیرہ جو ہندو نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑر کھا ہے اس کی خریدو فرو خت حرام ہے جو مدعی حرمت کا ہے وہ صاحب ہے در کل بد ستور پیش کررہا ہے۔ تمفصیل ہے لکھنا اس د فعہ منا سب نسیں فقط کتابوں کا ( بمن کتابول نے حرام فرمایاہے ) نام تحریر کیاجائے گا۔و ما اهل لعیو الله الایة تضير نيثابوري ميں لکھاہے کہ علماء نے اجماع کیاہ۔ اس بات پر کہ اگر نمی مسلمان نے کوئی جانور ذیج کیااور اس کے ذریح کرنے سے تقرب غیر بند کا جاہادہ مسلمان اس کرنے سے مرتد ہوجائے گااور فیجہ س کا مرتد کے ذیحہ کی طرح مرد رہوگا وردر مختار میں مکھاہے کہ "رکسی نے ذاخ کیا امیر پاکسی اور رئیس کے تنے کے دنت ق وہ ذیجہ حرام ہے اس واسطے کہ اس پر نام غیر اللہ کا یکارا گیااور اس طرح لکھاہے جامع الر موزاور قرۃ ان نظار اور بدلیة انمبتدی اورا شاه میں اور فتاوی عامگیری میں لکھاہے اوروہ نذر جو عوام لوگ مانتے ہیں کہ کسی ہزرگ کی قبر کے پاس آ کراس کا نلاف اٹھا کر کہتا ہے اے فلانے مر داراگر تونے میری فلال حاجت رواکی تو نیرے کئے میری سرف ہے تناسونانذرہ تو یہ نذر جماع کے ساتھ باطل ہے وراسی طرح مکھ ہے بڑا اور کن اور نسر الفائق ور در مختار کتب فقه میں "جبیر الرحمن اور ای طرح بیضاوی اور تفسیر حقانی واعظم اتف سیر اور سی طرح بیان انقر آن مولانا حثیم اله مت شاه اشر ف علی صاحب مد ظله 'اور عهاء سهار نپور کا فتوکی حرمت تصعی پر موجود ہے مولاناالحاج حافظ القاری الغازی فی سبیل اللہ حسین احمہ طاب اللہ عمرہ کا بھی یمی فتوک ہے باقی تحقیق لفظی ای طرح ہے کہ یہ کلیہ ہے اپنے تمام افر دیر جاری رہے گا ور مفسرین نے جو قید عند لذخ لگانی ہے وہ

ر ١) رايضاً بحوَّ الدسابقة بمبر ٢ صفحة ٢٣٠). ٢)الدر المحتار ، كتاب الذيائح ٣٠٩/٦ سعيد

قید علی عاد تہم ہے۔ تو س کی دو فرد ہیں کی ہے کہ وفت ذکخ نام غیر اللہ کالبا گیا ہود وسری ہے کہ مطلقاً نامز دہو تقرب غیر بلداور مید دونوں کو شامل ہے چنانچہ اس پر شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر کی تقریر شاہد ہے وہ سے قید مانتے تھے ؟المستفتی نمبر ۲۹۹۷ھ فظ محمد شفیع صاحب جامع مسجد سیکر (سج پور) ۸ محرم الم سے ھ

(جواب ۴۰۹) ( غیر اللہ کے نام پر ضد مت اور کام لینے ہے ، زاد کر دیاج ئے اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں کی تو ہے کہ کی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ضد مت اور کام لینے ہے ، زاد کر دیاج ئے اس کی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو ہے سہ نہہ ہے۔ جس کو ہم سانڈ سے ہیں سانڈ کامالک اس کو کسی سے یاد و تا کے نام پر کام و ضد مت بینے ہے آز د کر کے پھور دیت ہوں کا مقصد یہ نہیں ہوت کہ اس کی جان کسی غیر مللہ کے لئے قربان کرے اس مے جانور کو خرید ناگر مالک فرو خت کرے تو بڑے اور وہ فرید نے کے بعد فرید ارکی ملک ہوجاتے ہیں ان کو ذرج کر کے کہ کھان تھی جو کڑے کو نے تیار ہو گیا اور سے نے تیا اس کو اس مرکی ہے کہ اس نے جانور ( یعنی سانڈ ) کو گر کے اس نے جانور ( یعنی سانڈ ) کو گر کے قوم سانڈ کی خوص اس کے مالک ہے فرید کی دور نہ وہ اس کے مالک ہے فرید کے دیا ہو اس کے مالک ہے فرید کے دیا ہو اس کے مالک ہے فرید کے دیا ہو اس کی مالک ہے فرید کے دیا ہو اس کی مالک ہے فرید کر دیا ہو تا کہ کا مالک ہوئے کی بیا پر بید سائبہ جانور اپنے مالک گر اس کی حرمت مال غیر ہوئے نہیں ہونا۔

عمر اس کی حرمت مال غیر ہوئے ں من پر جانہ اللہ عیر اللہ میں داخل ہونے کی بین پر بید سائبہ جانور اپنے مالک ہونے کے بین پر بید سائبہ جانور اپنے مالک ہین چھوڑ نے والے کی ملک سے خورج نہیں ہونا۔

دوسری قسم ن مز ، کرنے کی ہے ہے کہ ما مک اس جانور کی جان کی فیر انڈر پر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامز و کر تاہے ہیہ چہ نور گری ہی نہت پر ذرح ہو جائے تو حرام ور مر دار ہو جات ہے گر چہ ذرق کر نے والا ہم انڈر پڑھ کر زن گرے جب بھی وہ حر م اور مر در ہی رہ گا جیسے کہ اکثر ہندود ہی ہی کی ست کے نام پر جانور کی جانو قربان کرنے کے نے لاتے ہیں گراپنے ہاتھ سے ذرق نسیں کرتے کوئی مسلمان وہال ہوت ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرح کر دووہ ہم ملڈ کہ کر اس کو ذرح کر دیتا ہے تو، س کی ہم اللہ سے وہ حلال نمیں ہول گے یو ہی مالک اپنی نیت کے موافق س جانور کو اپنے سرمنے ذرج نہیں کر اتاباعہ پجاری کو دے جانا ہے یہ کہ اس کو درج کر ایسے جو رہ سلمان خرید کر جانا ہے یہ کہ اس کو درج کر ایسے ہیں ہے اور مسلمان خرید کر بنا ہے کہ ان کی جان غیر اللہ کے بی معتبر ہوگی ور اس کی نہیت یہ تھی کہ ان کی جان غیر اللہ کے ہے قربان ہو پجاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے سے اہ نہیت کا بعد م نہ ہوگی بلحہ پجاری کی بیم باطل ہوگ۔

سے جانور جن کی جان کسی غیر نڈریر قربان کرنے کی نبیت کی گئی ہو صرف ایک صورت میں جائز اور حلاں ہو سکتے ہیں کہ انکے ذکح کرنے سے پہلے ن کامامک پنی اس نبیت کوبدل سے اور اس گناہ سے قوبہ کرے کہ س نے یک جانور کن جان غیر املہ پر قربان کرنے کاار وہ کیاتھ توبہ کرینئے کے بعد اس جانور کو

<sup>(</sup>۱)( س.واب کو تنگی پارشنے پہلے گزر فیلی ب

خاص خدا کے سے فرخ کرنے کی نبیت کر کے جسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے توبیہ صل ہوگانیت کی تہدیلی ذرخ سے پہلے معتبر ہوگ اور فرخ تقرب نبیر شد کی نبیت پر ہوگیا تو پھر نبیت کی تبدیلی معتبر نبیس ہدے وہ میں دار ہوگیا جو پھر توبیع کے معتبر نبیس ہدے وہ میں دار ہوگیا جو پھر تو بھر نئد باراقتہ لدم کی نبیت پر ہوگیا جو پھر تو بھر نئد باراقتہ لدم کی نبیت پر فرخ ہونے و اوجانور ایم اللہ اللہ کی نبیت پر فرخ ہونے و اوجانور ایم اللہ اللہ کئر سے بھی پاک ور حلال نہیں ہوتا۔ ' محمد کفایت اللہ کان ملہ ۔ 'و بھی

# غیرامتد کے ہے ذائے کئے جانے کا کیا مطلب ہے؟

#### (اجمعية مور خد ٢ كتوبر ٢٩٣٧ء)

(سواں) نیبر اللہ کے نام پر جو بانور ذاخ کئے جاتے ہیں وہ غیر للہ کون ہیں؟ حواب ۳۰۷) جو جانور کہ خد کے ساکسی دو سرے کو خوش کرنے ور قرمت صل کرنے کے ہے دج کئے جائیں وہ ما اہل لعسر اللہ میں داخل ہیں ور دن کا کھانا حرم ہے۔ "مجمد کفایت لند نخفر لید

> چو تھاباب شکار

# بندوق سے شکار کی ہوئی مجھی اور جانوروں کا حکم

۱ س پر ماک و ساخت جو ب میره ۴۰ کے سمن ٹال گزر بھی ہے

<sup>(</sup>٢) الدر لمحال كات لدالج ٣٠٩٦ ص. سعيد

۳ آمونک مچلی شار در میمان محمل به سرکادن طروری سیل علی عبد لله من عمر آن رسول لله علی فال حلت له مندن لحوت و الحراد، سس بن ماحه بات صدر لحنتان والحواد علی ۲۳۲ طافدیمی )

عدر که لر می و لسرسن حما رک دو حود فلو برگه حرم و لدر المحار کتاب الصید ۱ ۱۹۹۶ صسعید

ہواگر ہندون کا شکار زندہ ہاتھ آجائے اور ذرج کر لیاجائے تو حایل ہے ورنہ حرام۔ ''تیر جب سم بقد اللہ اکبر کمہ کر چلایاجائے تواس کا شکار مربھی جائے تب بھی حال ہے ''کگر ہندوق کا یہ تھم نہیں ہے۔''محمہ کفایت بند کان بلّدلہ'

بندوق کے ذریعے مرے ہوئے جانورول کا تھکم

(سوال) (۱) بندوق کو تکبیر کد کر کسی پر ندمر غالی و غیرہ کا شکار کیا و ربلان کے بیانی پر مر گئی س شکار کا سانہ جائز ہے بیانا جائز (۲) برن و نیرہ کا شکاربذر بعد بندوق بعد اوائے تکبیر کیا گیااوروہ ذرج سے مرگیاس کے لئے کیا تھم ہے کالمستفتی نمبر ۱۳۳۳ ارشاد علی صاحب ( اجمیر شریف) ۲۲ ذیفقدہ ۵۵ سام ۲ فرور کی بیستاء

حواب ٣٠٩) بندوق ہے مارا ہوا جانور اگر ذخ ہے پہلے مرجائے حرام ہے '''اگر چہ سم اللہ اللہ اکبر کہ کربندوق جلائی گئی ہو چرنداور یرند سب کا کی تھم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ 'دبلی

#### کیاذی کرتے ہوئے منجمد خون نکلنے والا جانور صال ہوگا؟ (کجمعیة مور خد1 فردری کے ۱۹۲۶ء)

(سوال) (۱) گوں سے ہرن مار ااور ذرج کرتے وقت جسم میں حرکت ہرن کے باقی نمیں ربی ذرج کرنے سے پہلے کچھ منجمد خون نکلا اور بعد میں رقیق لیکن حرکت بالکل معلوم نمیں ہوئی جسم ضرور گرم ہے اگر اسکو مسلمان نے کھالیاتو مردار ہونے کی صورت میں کیا کھارہ ہے ؟

(۲) شکار مینی ہرن ذبح کرتے وقت منہ ہرن کا مشرک بکڑتا ہے اور مسلمان چے توسے ذبح کرتا ہے یہ ذبتحہ کیسا

ہے ؟ (حواب ۱۹۱۹) جب کہ ذع کرتے وقت جانور کے جسم میں حرکت نہ ہو اور خون بھی منجمد پایا جے تو وہ حلال نہیں ہے۔ ''بن ہو گوں نے علقی ہے کھالیا وہ صرف توبہ سریں کوئی اور کفارہ الن سے ذمہ نہیں

(۱) ولا يؤكل ما اصابه المندقية فمات لابها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراص ادا لم يحرق ( هداية احرين ا كتاب الصيد ٤/ ٢ ١ ٥ ط سعيد ) (٢) وادا سمى الرحل عبد الرمى اكل ما اصاب ادا حرح السهم فمات لابه ذ بح بالرمى بكرن السهم آلة فتشر صالتسمية عبده لح ( هداية " آخرين كتاب الصيد ٤/ ١٠ ٥ مكبد شركة علميه )

(٣) والاصل المؤت ادا حصل بالحرج ببقب حل وال بالتقل او شك فيه فلا بحل حتماً أو احتياطاً (الى قوله) اد بمس له حد فلا يحل الحرد دالمحتار 'كتاب الصيد ٢/ ٤٧١ ط سعيد) (٤) ولا يحل ما اصابه البيد فية فمات لانها تدق و يكسر ولا تحرح فصار كالمعراص (هدابه احيرين كباب الصيد ٤/ ٢ ، ٤٧٢،٥ ط شركة علمية) (٥) واما حروج الدم بعد الدبح فيم لا يحل الا بالدبح فهل هو من شرائط الحل فلا رواية فيه عن اصحابا و دكر في بعض الفتاوى به لا باد من احد شنين اما التحرك واما حروج الدم فلا تحل كدافي المدالع و فيه ايصاً والد دبح شاة أو بقرة فحرح منها دم ولم تتحرك وحدود مثل ما يخرج من الحي اكلت عبد الى حيفه (عالمگيرية كتاب المذائح ٥ / ٢٨ ٢ ط ماحدية ) و في شرح الطحاوى حروح الدم لا يدل على الحياة الا اذا يحرح منه كما بحرح من الحي عبد الامام وهو صاهر الرواية (درمحتار ٢ ٨ ، ٣ ط سعيد)

(۴) جانور کو پکڑنے والااگر چہ غیر مسلم ہولیکن ذیخ کرنے والا مسلمان ہے تو ذیجہ جائزے۔ ''محمد کفایت نند خفریہ

تسمیہ و تکبیر پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتے اور باز کے شکار کا حکم

(ضميمه الجمعية مورنه لانومبر <u>١٩١٠</u>ء)

(سوال) اگر بسم الله الله کبر که کرشکاری کتے کوہرن کی طرف یاباز کو کبونز کی طرف چھوڑا جانے وروہ شکار کو پکڑ کر ہار ڈے تواس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(حواب ۲۱۹) سکھائے ہوئے کتے پیاز کو جب بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر شکار پر چھوڑ جانے تواگر یہ جانور شار کوزخمی کر کے مارڈایس وہ شکار حلال ہے۔ '''محمد کفیت اللہ غفر ۔'مدرسہ امینیہ 'دبی۔

بندوق کے ذریعے کئے ہوئے شکار کا حکم

(الجمعیة مور نه ۱۹۲۸ فروری <u>۱۹۲۶</u>ء)

(سوال) اگر ہندوق بسم اللہ کہ کر چرنی جائے اور کوئی پر ندیا چر ندشکار ہو کر مرجائے قواس کو کھانا جائر ہے یہ نہیں ؟

یب رہواب ۳۱۳) بندوق ہے ماراہوا جانوراگر ذخ کرنے ہے پہنے مرجائے توحرام ہوج ناہے۔ گرچہ ہم اللہ کمہ کربندوق چلائی ہو<sup>(۳)</sup> اگر زندہ مل جائے اور بسم اللہ کمہ کر ذخ کر لیا جائے۔ تو حاال ہو گا۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

> يا نجوال باب عقيقه

> > عفیقہ کا گوشت بکا کر مقسیم کرنا بھی جائز ہے

(سوال) عقیقه کانکی گوشت نُو وگ لینے نہیں ہیں سالن روٹی ہے جتے ہیں اور گر کی گوشت بیتے بھی ہیں تو نسب کا دینا گزادینا گزادگر گزادینا گ

(١/١س سے کہ اعتبار دائ تاہے معیس کا سیں

ر ۲) وبحل الصيد نكل ذي ناب و محلب من كلب و بار وتحوهما بشرط قابلية التعليم و بشرط كونه ليس سجس العين؛ و تشرط ارسال مسلم او كتابي و نشرط التسمية عند الارسال (التنوير الابصار مع درمخنار كتاب الصيد ٢٦٣/٦ ط سعيد,

ر٣) ولايؤكل ما اصابه السد فية فمات لا بها تدف و تكسر ولا تحرح فصار كالمعراص (هداية كتاب الصيد ١٠٢٥ ه شركة علمية)

<sup>(</sup>٤) وادا ادرك انمرسل اوالرامي الصيد حيا بحياه قوق ما في الممدوح دكاه وحوباً ( التنوير الانصار مع درمحتار ٦/ ٨٤ £ ط سعيد )

. جب ۱<u>۳۵۳ ا</u>هم ۲۶، کتوبر <u>۱۹۳۵</u>ء

رحواب ٣١٣) عقیقه کا کپاگوشت وگ نهیں لیتے تو پکا کر روٹی کے ساتھ تقسیم کردیاج نیا پلاؤ پکاکر دیدیا جے دونوں صور تیں جائز ہیں۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ 'دہلی

(۱) ذیج کئے ہوئے جانور کی ران دائی کواور سیری نائی کودینی ضروری شیں

(۲) عقیقہ میں بڑکی اور لڑ کے کے لئے کتنے بحرے ہونے چاہئے؟

(۳) کیالڑ کے اور لڑکی کے بایپ وادا 'نانا' نانی وغیرہ عقیقہ کا گؤشت کھ سکتے ہیں ؟

(۴) گیا بھن بحری ذرج کرنے کا حکم

(۵) ندوحه بحرى كے زنده پير ہونے والے بچے كو بھى ذبح كيا جائے

(سوال ) (۱) سالم ران دائی کواور سری نائی کودی جائی ضروری ہے یا تسیس<sup>۲</sup>

(۲) بڑکی کے و سطے ایک بحری ور لڑکے کے و سطے دو بحرے ذیح بہوتے ہیں یہ صحیح ہے یہ نہیں ؟

(٣) عقیقه کا گوشت مال 'باپ 'دادا 'دادی ' نانان نی 'اور دانی و غیر ه کھ سکتے ہیں یہ شمیں ؟

(س) گیا بھن بحری ذیج ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(۵) گربری کے ذبح ہونے کے بعدان کا بچہ زندہ نکلے توس کو کیا کیا جائے ؟

المستفتى نمبر ١٨١ سيد شبير حسن (د بلي) ٢٩ شعبان ١٨٥ إه ٢٧ ومبر ١٩٣٥ع

رجواب عرب (۱) په کوئیلازمی حق نسیں ہے۔ (۲)

(۲) الرمنے اور لڑکی کے عقیقے میں جانور کے ندکر مؤنث ہونے کا فرق نہیں ہے الرکے کے عقیقے میں بحر کا اور لڑکی کے عقیقے میں بحر کا اور لڑکی کے عقیقے میں بحر کا اور لڑکی کے عقیقے میں بحر فرخ کیاج سکتا ہے۔ مگر میہ فرق ہے کہ لڑکے کے لئے دو بحرے افضل ہیں اور لڑکی کے لئے ایک۔ (۳)

(۳) سب رشته دارجو سوال میں مذکور میں اور د کی و غیرہ کھا سکتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

( ۴ ) گیا بھن بحری ذیج کر نامکروہ ہے لیکن اگر کر دی گئی تو متقیقہ او ہو جائے گا۔ <sup>(د)</sup>

(١) وهي شاة تصلح للاصحيه تدبح لمدكر والانثي سواء فرق لحمهابئة او طبحه بحموضه او بدويها مع كسر عطمها اولا وانحاد دعوة اولا ( رد المحار' كتاب الاصحبة ٦ ٣٣٦'ط سعيد )

(٢) (ايضاً بحراله سابقه نمبر ١ صفحه هذا )

 (٣) عن اله كور في في المستعمل على الله على يقول اقرو الطيور على مكما تها وقالت سمعته يقول عن العلام شاتان و عن التحارية شاه لا يصر كم ذكر الماكن م الثالم (مو داؤ د شريف بات في العقيقة ٢ ٣٦ ط المد ديه)

(٤) وياكن من لحم الاصحية وبوكن عباً و يدحر و بدت ان لا ينقص التصدق عن الثلث ( في انشامية ) فونه بدت قال في الندائع والا قصن ان يتصدق بالشنث و يبحد الثنث صيافة الاقر بائه واصد قائه و يدحر الثلث و يستحب ان ياكن ميها (درمحتار ٢٠ ٣٢٨ ط سعيد )

(٥) شاة او نقرة اشرفت على الولادة فالوا يكره درجها لان فيا، تصبع الولد (عالمگيرية ٥٠ ٢٨٧ ط ماحديه)

#### (۵) س جپه کوبھی فوراذ کچ کرلیاج ہے ورای مصرف میں سرف کرلیاج ہے۔''فظ محمد کفایت کان ایند ہے۔

بچہ کی پیدائش کے ساتویں دن نام رکھنامستحب ہے

رسوال) جب لڑکا پیداہو تو نام تمل وقت پر رکھا جائے ؟ کیونکہ رقم ہمارے ملک کی ہے ہے کہ اوگ دوسرے یہ تبسرے روز عدنام رکھتے ہیں۔المستفتی نمبر ۱۲۲۰ پنشنر مهدی خال صاحب (طنگی کامپیور) ۲۰ جب ۱۳۵۵ مصرے اکتور ۱۹۳۷ء

(حواب ۲۴۴) بچه کی بیدانش کے ساتویں روز مقیقه کرنا ،نام رکھنا مستحب میں سے پہیے نام رکھ این تولیہ بھی جائزے۔ 'محمد کفایت ابتد کان اللہ یہ 'وبلی

#### عقیقہ کے لئے بھی سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں

(سوال) جمس طرح قرانی بین سات آدمی شریک ہو کرائیدگانے کی قربانی کرتے ہیں تو کیا جقط ہیں بھی سات آدمی شریک ہو کرائیدگائے نئے کا کھڑ کیا ہے۔ سات آدمی شریک ہو کرائیک گائے ذرج کر سکتے ہیں اکثر کیا ہوں میں قربانی ورعفیفنہ کی ایک شرطیں لکھی ہیں۔ المسسطی نمبر ۱۹۳۷ و مرد ۱۹۳۷ و محد صدحب (انتخاب ۲۰۰۵) او میں الموسطی نمبر کا او میں الموسطی نمبر کا او میں شرکاء کی نہیت سے کئی آدمی شرکیہ ہو سکتے ہیں بشر طیکہ ہمام شرکاء کی نہیت سے در بعض عقیقہ کی نہیت سے گائے میں شرکی ہو سکتے ہیں دو سرک شرک ہو سکتے ہیں دو سرک شرک ہو سکتے ہیں شرکی کا حصہ ہو اسے کم نہ ہو۔ ''محمد کفایت بلدگان بلد سہ 'دبی

#### ا یک گائے میں عقیقہ کے سات حصے ہو سکتے ہیں

رسوال) گائے یابیل میں توسات آدمیوں کی قربانی چاتی ہے کیا ایک ہی گائے یابیل میں سات الاکوں یا لائے یوں کا خقیقہ تھی چتاہے ؟ المستقمی نبیر ۱۹۹۱ محمد علی حسن صلح کوال پاڑہ سرم ۲رمضان الائے الطاعہ م نے نومبر کے ۱۹۳۳ء

رحواب ٣١٦) يك گائے بين عقيقه كے سات حصے ہو سكتے بين جس طرح قربانی كے سات حصے ہو سكتے بين۔ ده محمد كفايت الله كان الله به أو بل

(۱) ولدب الاصحية ولداً قبل الدبح بدلح الولد معها و عد بعضهم بتصدق بلادبح (درمحتار ۲/ ۳۲۲ ط ماحديد) (۲) يستحب لمن ولد له ولد ان يسميه يوم السوعة و يحلق راسة و يتصدق عد الائمة الثلاثة بزلة شعره قصة و دحيا ثم يعنى عند الحلق عفيقه اباحة (رد المحتار ۲/۲ ۳ ط سعد) (۳) و شمل مالو كانت القربة واحبة على الكل او العص اتفقت حها تها او لا كا صحية واحصار (الى ال قال) و كدا لواراد بعضهم العقبقة عن ولد قدولدله من قبل لال ذالك حهه العرب بالشكر على بعمة الولد (رد المحتار كتاب الاصحية ۲۲۲ ۳ ط سعيد) (٤) واو لا حد هم اقل من سبع لم يحز عن أحد و تحرى عند دول سعة (ردالمحتار كتاب الاصحية ۲۲۲ ۳ ط سعيد) (٥) و شمل مالو كانت العربة واحبة على الكل او العص تققب حها تها اولا كاضحية واحصر او حرء صيد و حلق و متعة و قرآل خلافاً لرفر لال المفصر د من لكن القربة وكذا لواراد بعضهم العقيقة عن ولد الح ردالمحتار ۲ ۳۲۳ سعيد)

### (۱) عقیقہ کا گوشت بچہ کے مال باپ کھا سکتے ہیں

(٢) عقیقہ کے گوشت کی بڑیاں تو کہ ناجائز ہے نہ توڑہ وہم ہے

رسوال) (۱) عنفیقہ کا مشت ہے کے مال ہاپ 'و داوادی نانانی وغیرہ کو کھانا جائز ہے یا نسیں ۱۰(۲) متفیقہ کے گوشت کی بڈیوں قرانی جائز ہیں یا نسیں ۱ المستفقی نمبر ۲۳۵۷ منٹی ارطاف نسین صاحب وزیر نج (گوندہ) ۲محر ۱۸۵۰ ساچھ ۲۲۳ فروری ۱۹۳۹ء

(حواب ۱۷ میں) (۱) مقیقہ کے گوشت کے متعلق مشہورہے کہ ہے کے مال باپ واواد وی نان نانی نہ کھا میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب وگ کھا سکتے ہیں۔ (۲) اس میں ہیں ہے یہ سب وگ کھا سکتے ہیں۔ (۲) اس جانور کی جو مقیقہ میں ذرح کی جائے ہیں توڑنا جانرہے تعلق وگول نے ہدیوں توڑنے کو منع کیا ہے گئر س میں نعت کے گئے کوئی ہند نہیں ہے۔ "محمد کھا بیتہ اللہ کان لقہ یہ دو بلی۔

#### عفيفه وبال كرنا جايئيج جهال بجيد موجو دبهو

(سوال) میرا چھوٹا چہ جو بھرہ کا ہے اس کا عقیقہ نہیں ہو، ہے میر اارادہ ہے کہ یوم سخر ( • اذ کی لیمہ ) کو منی میں س کے حقیقے کی نیت ہے قربانی کروں اور اس تاریخ کو ہندو ستان میں اس کے بال ترو دیئے جائیں ک ایما کرنا جانز ہوگا ''المستصلی حضرت، موانا عبدا تعیم صاحب صدیق ناظم جمعیت س کے ہند ۲ فرور کی سے ۱۹۳۷ء ۹ ذیقعدہ ۵۵ میں اللہ سے

ر حواب ٣١٦) ہے کے عقیقے کا جانور منی میں ذرح کرنا اور ہندوستان میں انارنا اس مسلمے کی تفریق کہیں نظر میں نہیں تبیل آئی اً رچہ اصوا آ کوئی فتح معلوم نہیں ہوت مگر میرے خیار میں عقیقے کے تم م اعمال می حکہ واکرنا جہاں بچہ موجود ہو بہتر اور حوط ہے۔ محمد کفایت ابتد کان مقدلہ 'دبلی۔

> عقیقہ کا گوشت بچہ کے والدین 'بہن بھی کی و نیبرہ ک<sup>ھ</sup> سکتے ہیں (اخبار لجمعیۃ مور خد ۲ مئی بھی اور)

رسوال) حقیقه کا گوشت والدین وربه نیول به ول کو کههان برئز بیمنین ' (حواب ۱۹ ۴) عقیقه کا گوشت وایدین اور بهها کی بهن سب کهایئته بین - نمد کفیت ایند نیفریه '

<sup>(</sup>١ (يصأبحو لدساهة بمبرغ صفحة ٢٣٩)

٧١) وهي ساه تصفح لاصحية ندبح للدكر والا سي سواد قرق لحمها بينًا او طبحه لحموصة او بدونها مع كسر عطمها ولاررد المجدر كناب الاصحة ١٩٦٦،

#### کیا بیٹے کے عقیقہ میں دو بحرے ضرور کی ہیں

( . خبار ، جمعیة مور ند ۲۲ جنوری ۱۹۲۸ء )

(سوال) بیٹے کے عقیقے میں مموماً دوخصی یا دو بھیر ہیں دی جاتی ہیں۔ یک صاحب کہتے ہیں کہ ہے۔ کے عقیقہ میں ایک بھی دینا جائز ہے لیکن ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔ دحواب ۳۲۰ لڑے کے عفیقہ میں دو بحرے یا دو بھیرے یا دو بحریاں بابھیر سی ذرح کرنا مستحب ہے آیہ دو

رحواب ۳۲۰) لڑے کے عفیقہ میں دو بحرے یادو بھیزے یادو بحریاں یا بھیڑیں اُنے کرنا مستخبے کے اُمردہ کی وسعت نہ ہو تو کیک تھی کا فی ہے۔ ''محمد کفایت مٹار کان اللہ یہ زو بلی۔

# عقیقه کا تمام گوشت مهمانول کی د عوت میں خرچ کرنے کا تھکم (الجمعیة مور خه ۲ مئی ۱۹۲۸ء)

(سوال) زیدا پی لا کی کاعقداور لڑ کے کاعقیقہ کرناچاہتاہے اور تدن ٹُ مقررہے زید کاارادہ ہے تفیقہ کا سرا گوشت مہمانوں کی دعوت میں نمریج کرے یہ جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٢٩) عقیقہ کا گوشت ایک تهائی مساکین کو تقشیم سردیناافضل ہے ہاقی دو تهائی، قرباوا حہاب ک ضیافت میں خرچ کیا جاسکتا ہے اگر تہام گوشت بھی ضیافت میں خرچ کردیا ہوئے تاہم عقیقہ ہو جائے گا ' اگر چہ رہے خداف فضل ہے۔ ''محمد کفایت اللہ مخفر یہ '

عقیقہ سنت ہے یاواجب ؟

(الجمعية موريد ٢٦۾ يا کي ١٩٢٩ء)

(مسوال) عقیقه سنت بیاوابب

رحواب ٣٢٤) عقيقه واجب نبيل ہے سنت ہے اگروسعت ہوتو عقیقہ کرنااولی وافضل ہے۔ '''

<sup>(</sup>١) (يصرُّ بحواله سابقة بمبر ؛ ص ٢٣٩)

<sup>(</sup>٢) (أنصاً بحوَّاله سابقه بمبرَّ ٣ ص ٢٣٩)

<sup>,</sup> ٣, ر ايصاً بحواله بالا بمبر ١)

<sup>(</sup>٤) و يستحب لمن ولد له ولد ان يسمه نوم استوعه و يحلق راسه و يتصدق عند الائمة ائلائة برئة سعره فضه او دهب ثم بعق عند الحلق عقبه ا باحة عنى ما في حامع المحبوبي او تصوع على مافي شرح انصحاوي ر الى اب فال و سنها الشافعي و احمد سنة مؤكده شاتان عن العلام و شاة عن الحاربة ( رد المحبار كتاب الاصحية ٢ ٣٣٦ ط سعيد ).

چھاپاپ

5:3

# فصل اول 'اجرت ذح

#### ذبح کی اجرت ذبح کرنے والے کا حق ہے

رسوال) ہمرے شرنگ ورئیں رون ہے کہ قائنی ساحب یہ ن کا کوئی نوکر بھرے ذی کر تا ہے اور یک پیسہ نی بھرا بیتے ہیں قصاول کا تقاضاہے کہ ہما پی طرف سے ذائع مقرر کریں اور پیسہ ند کورہ مدر سہ اور مسجد میں خرج کریں قائنی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ذخ کا پیسہ ہمارا حق ہے۔ یہ پیسہ قائنی صاحب کا شرعی طور پر حق ہے یا نمیں ؟

(جواب ٣٢٣) فرخ کرنے کی اجرت جائز ہے وروہ ذرج کرنے و لے کاحل ہے ( کقیابی کو ختیارے کے جے چاہیں ذائح مقرر کردیں اور اجرت اس کو دیں کیکن ذائح کی جرت کو متجد اور مدرسے میں لگانا بغیر اس کی اجازت کے ناج نز ہے ورنہ بغیر ذرج قاضی کا کوئی حق ہے۔ "محمد کفایت اللہ عفاعنہ مورہ ہ

# اجمه تر ذریح کرنے والے شخص کی امامت در ست ہے

(سوال) جو آدی ذبیعه کرتا ہواور ذبیعه کا پیبہ لیتا ہواس کے پیچھے نماز درست ہے نئیں ؟ المستفتی نمبر ۵۷ کے محدر فیق صاحب سوداگر 'ضلع میدنی پور میم ذی احجہ ۱۹۳۳ھ م ۲۵ فروری ۱۹۳۹ء (جواب ۴۲۴) ذائح کی مامت جائز ہے جن محض اجرت پر ذرج کرنے کی وجہ ہے کراہت پید نہیں ،وتی۔ '''محمد کفایت اللہ۔

### ذع کی اجرت لیناہروفت جائز ہے

(سوال) کسی شخص کوذبیعه کی اجرت بمیشه بیناج نزید بیش ؟المستقتی نمبر ۲۰۱۵ تحفریارخال صاحب

ر ۱ ہو یحور الا سنبحار علی الرکاۃ (ای الدیح) لان المقصود منها قطع الاوداح دون اماتة الروح و دانك بفدر عنیه؛ كد فی انسراح الوهاج النهي مختصراً (عالمگيرية كتاب الاحارة ٤ ٤٥٤ ط ماحديه كوئنه)

ر۲) لا يحور لاحد ال يتصرف في ملك العير بعير ادبه ( فراعد الفقه ص ١١٠ صدف پيلشرو ) « الله من مالا من من السكان العير العير الدين الدينان في القيام على التيان الدينان من السياس و الله التيان الم

<sup>(</sup>٣)و يحور الا سمحار على الركاة (اى الذبح) لان المقصود سها قطع الاوداج دون امانة الروح وذالك يقدر عليه كذافي السراح الوهاح انتهى محتصراً (عالمكيرية كتاب الاحارة ٤/٤٥٤ ط ماحديه كونيد)

(بردونی) ۱۰ رمضان ۱<u>۷۵ سا</u>ره م ۱۵ نومبر <u>۱۹۳۶ء</u> (حواب ۲۲۵) جائز ہے۔ <sup>مص</sup>د کفایت اللہ کان اللہ لہ دو ہی۔

# فصل دوم غير مسلم كاذبيحه

#### ذا بچ مسلمان اور معناون مشرک ہو تو ذہج در ست ہے

رسوال ) ذائح کرنے والہ مسلمان ہے اور دو سرا تخصی پانول کی کر بیٹھے والا مشرک ہے اور ذائح کرنے والے مسلمان نے ذائح کے وفت اسم بلنہ بلنہ الله مشرک نے نہیں کما قرید فتحہ ہوئز : وایا نہیں وراگر ذائح کرنے و اسمسلمان ہے مراس نے نئے کے وفت اسم اللہ بلنہ اکبر بھی کہ وراس مشرک نے بھی جو جاور کو دہت تھ سم اللہ اللہ اکبر کہ قرید کر لایا اور اس فی نہ و بازے یہ نہیں اور اگر کوئی جانور مشرک بروفت ذائے اس کا مدد گار رہا تو خرید کر لایا اور اس فی حسب قامدہ شرئ شریف مسلمان سے ذائے کر لایا ور مشرک بروفت ذائے اس کا مدد گار رہا تو اس صورت بین اس فیحہ کا گوشت کھانا جا بزہ یا نہیں اس فیحہ کی گوشت کھانا جا بزہ یا نہیں اس فیحہ کی گوشت کو فروخت کرے تواس گوشت کی نسبت کیا مسلمانوں کو خرید ناج بینے یہ نہیں اس حکم ہے ؟ مسلمانوں کو خرید ناج بینے یہ نہیں اس

کا فرگوشت بھے وے ہے گوشت خرید نے کوبہت سے فقعاء نے منع کیا ہے اور وجہ یہ لکہی ہے ۔ ساکا یہ قول کہ یہ گوشت مسلمان کے ہاتھے ہوئے جانور کا ہے غیر معتبر ہے۔ (" کیکن سی یہ ہے کہ جن مقامات میں سرکاری قانون کے موافق مقرر ہواور سوائے مذیح معین کے دوسرے مقامات میں

<sup>(</sup>۱),ایصاً بحواله ساعه نمبر ۱ صفحه گرشته )

ر ٢ , در حدر اكتاب الاصحة ٣٣٤.٦ ٥ سعد )

٣ في لندمية الحت قرله و قال شتر لله من محوسي فيحرم في التشرحانية فيل لاصحبة عن حامع الجوامع لابي يرسف من استرى لحماً فعلم الله محد من واراد الرد فقال ديجه مسلم يكره اكله و مفاده الامحرد كول البابع محوسا شت الحرمة فالدليد احباره بالحل نقوله ديجه مسلم كرد اكله تكيف بدولة (درمحتار) كتاب الحطر والاباحة ٢١ ٤٤٢ ط س

ذی کرنا ممنوع ور قانونی جرم ہواوراس بت کا گمان غالب ہوجائے کے شہر میں فروخت ہونے وا گوشت ن کے مورکو گاور تنفس ندی معین ہے۔ کہ شہر میں کہ ن کے سورکو گی اور تنفس ذکح معین ہے۔ کہ فروخت کی جاتا ہے اورا آل مذک میں مسلمان فرن مقر رہیں کہ ن کے سورکو گی اور تنفس فرخ نہیں کر سکتا یا فرخ نہیں کر نا تو رہی صورت ہیں اس ظن غالب پر اعتماد کر کے کا فرگوشت فرو ش سے آن مقادت میں گوشت فرید ہے ہیں ورخ مراج کر سفادت میں گوشت فرید ناج بڑ میں ہوگی میں اختیال موجود ہے کہ اس میں کسی غیر ندوح جانور کی چرلی ملی ہوئی مو تیکن نو فک ہے ہوئی جرانی ہوئی مو تیکن نو فک ہے ہوئی میں ایس فروخت کر نے کے سنے کولی شخص میں ایس جرانی نہیں ما ناچو تا فونی جرام ہو س سئے تھی میں ایس فروخت کر نے کے سنے کولی شخص مسلم فورک عمل ہے اور کھانے ورکا فتوی درائی پر مام مسلم فورک عمل ہے اور کھانے اور کھانے کا ہے۔ '' و بلد معم

## فرقه مهدوبيه والول كاذبيحه درست نهيل

, مسوال) فمرقد مهدویه به کستے بیں که قوبه کادرو زهبند ہو گیوان کے ہاتھ کانھے جائز نسیں ؟ رجواب ۳۲۷) فرقه مهدویه جواطراف د کن میں پایا جاتا ہے کا فرہے اس کے باتھ کانیجہ جائز نہیں۔ محمد کفایت ابتد۔

مرزائی کے نیچہ کا تھم

ر سوال) جو شخص حمدی فرقه (امعروف مرزائی فرقه) ہے تعلق رکھتا ہوخواہ مرز آنجہانی کو نبی مانتا ہویاول مجد دو نیبر ہ کیاس کے ہاتھ کامذہ حد حلاب ہی حرام <sup>۱</sup> المستفتی نمبر ۲۹۹ عبداللہ (بھادلپور)۲۰ محر<sup>س</sup> ۱۳۵۶ھ م ۱۲۵ سر ۱۲۵ سر ۱۳۵۶ء

موسالے مہاہ پریں ہوئے۔ رجواب ۴۲۸) اگر یہ شخص خود مرزالی عقیدہ نتیار کرنے و اہو پینی اس کے ماب ہرزائی نہ تھے تو یہ مرتد ہے اس کے ہاتھ کاذیحہ درست نہیں۔ سالیکن اگر س کے مل باپ یاان میں سے کوئی ایک مرزائی تھ تا یہ اہل کتاب کے تکم میں ہے ورس کے ہاتھ کافیتے درست ہے۔ '' محمد کفیت اللہ کان اللہ رہ۔

# مرزانی کے بیٹے کے ذیجہ کا قسم

(سواں) اجمعیہ کے ندر آنجناب کا فتوی نکاہ تھا کہ اً مرباپ مرزائی ہے نواس سے گوشت فرید ناجامز ہے اً لرخوہ مواجہ توج کزنہیں اس پر روشنی ڈلیس ۔المسسفنی نمبر االاے محد انور (صنع جاندھر) کے ذی الحجہ مجھے الھ

١ رهو عدة الطن لايه العلم المرحب للعمل بمعنى البقيل بص عبيه في المنافع وعالم البيان و مثله في ساحر عن لفنح وكد في المعراج (ردالمحم) كتاب الصرم ٢ ٣٨٨ عاس )

۲ ریصا بحر آمد احر صفحه گرشته ۲ را رحل دسخه عنو کناسی من رنبی و معوسی و مرتد و نارات سنسه عمد از فرمنجتارا کناب اندیانج ۲ ۲۹۸۱ صاسعت

و کا تبرملو درمهم میں پیچھ مصل ہے و مسرود کے صفح پر آرہی ہے۔

(حواب ٣٢٩) بال مسلم و بابن به اور سی مرزانی کوالی کناب کا تعم دیا بات گا۔ اور اوو مرزان شخف والد مرزان شخفی و الد من میں ہے۔ اور اور مرزان شخفی والد مرازات کے قدم میں ہے۔ اور اندیک اندیک اندلہ ا

# آج کل کے یہودونصاری کے فیٹھہ کا تکم

(سوال) فی ماند جو بهوده نساری بین ن کافیت حلال بیاحرام ۱۰ المستقبی نمبر ۸۲۲ هی ممر (وُندی) ایس کاینز) ۲۲ محرم ۵۵ ۱۳ هه سره ۱۱ پریل ۱۹۳۹ء

(جواب ۴۳۰) (ویمود و غیاری کے قراقا اور المجیل کو آمانی کاب مانتے ہیں اور شریت او موی پاملہ وی کے قامل ہیں ان کادیند حال ہے لیکن ان کی دوسری ہد مقیر گیاں حسن فیقہ کے لئے مائع شیں ہیں۔ '' مقید کفایت اللہ کان اللہ ۔ دویلی

# میں نیواںا کے ذبیحہ کا تھم

(معوال) الرزمندے بیمانی کیا ہل تماب ہیں جو کہ حضرت مینی مدید السام کوفد مانے ہیں ان کے اسمام کوفد مانے ہیں ان ک ابد کھانا کیمائے اور اس مالیہ کے ماتھ نکال کرنا کیمائے ؟المستقتی نمبر ۱۳۳۹ اور انہم صاحب (۱ والی فریقہ) ۱۸ جہادی الول 10 سامھ م ۲۲ وو فی کے سامیا

(حواب ۳۳۱) من میرمانی و انجیل و آمانی تاب مات در بن سیخی کی حفاظیت کا قامل و اس کا فاید حال ب و رای اختفاد کی اسر انهیا سے کار جائز ہے کیوں کہ نسوص میں اسرانیوں کے سفنیدہ اوربیت مسیح کا مرام دود ہے ورئیمر تیمی ن کواہل ماب کہا ہیا در حل آنا یا باکال اصر دنیا کو ما مرامل کتاب کے رائعہ متعاقل رکھا کیا ہے۔ اس محمد کفایت الماد کان الماد الله ملی

## کیاموجو ده یمودی اور نصر انی ابل کتاب میں ؟

رسوال) موجود دونت میں امل آباب کا سابق یمود کی نضر انیوں پر ہوسکتاہے یا سیں اوران کے ہاتھہ کاذے جائز ہے ہا سیس اور دیگر فضحی مسائل نکاح و نیبرہ کے متعلق محکام موجودہ نسر انی یمود یول پر منصبق ۔ و شنا ہیں

١١) انشا بحراله السر ٣ ص گرسه)

<sup>(</sup>٣) (ابصاً بحواله لمر ٢).

<sup>(</sup>٤) (ايضا بحوالة بمر ٢)

اِنہیں '' المستفی بدنمبر احقر عبد کئریم فاضل الطب والجراحت کھر ویچ محواب ۳۳۲) باں جو یہودی ور نعرانی ہے ند ہب کے نانج ہوں یعنی ند ہب کو ہے ہوگ وہ اٹاں کیاب میں شامل ہوں گے ان پریہود ہوں اور نصرانیوں کے حکام جاری ہول گے۔ 'محمد کے بیت لقد کان اللہ یہ 'و بی

#### یجہ کے حدت کے لئے ذائے کا مسلمان یا کہا ٹی ہو ناشرط ہے ۔ (لجمعیة موریہ ۱۳ پریں وسواء)

(سوال) شریعت مقد سه میامیه میں سکھوں کے نہوئے مجتنفے کا گوشت مسمان نے سے حدل ہے یہ مرام اور یہ دلیں قرآن مجید میں فیجہ کی حلت کے لئے صرف خداکانام میا جانامذکور ہے ورچو نکہ سکھ بھی مہنکا مرائے وفت و ہمگر و یہ فرآن مجید کے خام کی موجہ ہی مہنکا مرائے وفت و ہمگر و یہ فرائن مجید کے خکم کی روے حامال ہے تو اس مجید میں بل کرنے کی شر مہنس ہیا اس لیے ان طرخ میں نداکانام مینا ضروری قررضیں ہیا گیا ہوں میں صول کے رائے ہیں در ست ناشیں اور نید مزیز حسن بقائی مدیر پیشوا)

رحواب ٣٣٣) هو المعرفتي أيد ن عات ك سندان كالمسمان بونا يكنالي بونا شرط بي فيركنالي كالنابد على رئيس المسلم بين بين بالول يا منحول كالمسمد حال شين الرسنة بيدكنالي شين بين بالول يا منحول كالمسلم حال شين الرسنة بيدكنالي شين بين المنطوس المسلم والمنت بي علمائي سف كالترات تشيد خازان شين سيد "واحمعوا على تحويم هال لمحوس وسادر الها المسرك من معرب وعده الاحسام ومن لا كناب له" يتن عام كال يرسنالي المركال من مسركي العوب وعده الاحسام ومن لا كناب له" يتن عام كال يرسنالي المركالي كافرون كالمركالي المركالي المركالي كافرون كافرة المركاني المركالي كافرون كافرة المركاني المركالي كافرون كافرة المركاني كافرون كافرة المركاني كافرة كاف

تنانی کافر کافریجہ بھی حسب قاعد ، حرام نو تا کر قرآن پاک کی آیۃ کریمہ ہے۔ وطعام الذیب او تو ا الکیاب حل لکم (بائدہ) نین اہل کی بارے تیار کئے ہوئے کا نے حمارے کے حال ہیں۔ طعام کی تشہیر بین صاحب بدارے وفازن و مع کم انٹر یل ، کیر منس ین نے بیان کیاہے کہ اس سے بی کتاب کے فیصے مرو میں نے زن بین ہے واحمعوا علی المواد بطعام الدین او تو االکتاب دیان جھے محاصف یمنی سف کا ری جی نے ہے کہ س آیہ کریمہ بین طعام ہے ان کے فیص مرد یں۔ اور مع اس انتریل بین ہے ہویلد دیائے ، البہود والنصاری (فازن) یمنی بل کتاب کے کہائے ہیں والدی اساری کے فیص و بین۔

حضرت مام تن فعی رمینا الله عاب قرید نمان کی خزوں قرآن کے بعد جوانوگ یہودیت اسر انہیں افغایار کریس ان کا فیڈے جرم ہے۔ فیڈ میں نایبود و فصاری کا طلب ہے جو مزول قرآن سے پہلے مہودی یا نصر انی ند جب بین افغال سے ورانسیں ند جوں کو اما علی حلا افغایار کئے جو ہوئے چکے رہے ہیں اشد عام ابو عنیقہ رحم اللہ عابہ نے ابات ہرائے یا نئے یہودیوں اور فول اور فول میں فرق نہیں کیا اور اونوں اسم نے جبودیوں اور نیس عربی طریق عبد للدین عباس

١١. نشا يحو به سابق بمبر ٢ صفحه گرستا

اس سے معلوم ہوا کے غیر کیانی کافر قر کو بعض حسر ات حالیہ تمام اہل کتاب کے ذیبوں ک صت کے بھی قائل نسیں تھے۔

۱۱ رهستر خارب سرزه مانده ۲ ۶ طابطری

<sup>(</sup>T, 'Essa 171

# میں ئیوں اور بہودیوں کے تکبیر بڑھ کر ذبح کئے ہوئے جانور کا حکم (اجمعیة مور ند ۴۲ فروری ۱۹۳۲ء)

(سوال) مریکہ میں بہت ہے مریکن وگ جو ندنہ بیسانی رکھتے ہیں ہم ہے سوال کرتے ہیں کہ مسلمان امریکہ میں بہد ہاتھ کافیند کی ہواجا ورکیول نمیں کھاتے سے جواب میں ہم نے کہا کہ جب ہم کسی حدل جانور کونی کرت ہیں تو ہم تجہیر پڑھتے ہیں اس کے جو ب میں انہوں نے دریافت کیا کہ تم کیا بڑھتے ہو تو ہم نے ن کو تنہیر (ہم ابندا بقد کبر) بڑھ کرسانی نہوں نے کہا کہ ہم بھی کر کی تعہیر پڑھ کر کوئی براور فرخ کریں تو ہم کھا تھے ہو یہ نہیں ہم نے ان ہے کہ ان کے ہم اپنے ملاعت دریافت کر کے بتلا کیں گے جو اب میں انہوں کے کہا گئیں گے جو اب میں ہو کی کہا گئیں گے جو اب میں ہوری کا گھی ہے کہ اس کا فیتر بر جان جانور ذرخ کرے تو مسلمان سی فیکھا گئیں ہے کہ میں کافیقہ حمل نہیں ہوری کا بھی جو ہم ہیں جو ہم کہا گئی ہے کہ میں کافیقہ بھی مسممان کھی سکتا ہے گئی ہوت کا فیقہ حمل نہیں ہوری کا بھی جرام ہے۔ گھر کھا ہے، بند غفر ہے۔

<sup>111</sup> stell , 1

<sup>،</sup> به أوشرط كون لدنج مستند حلالاً و كتابنا دمياً أو حربناً النوير الانصارمع درمجتار كتاب بدناج ٢٩٧ م سعيد،

سید. ۳- لا بحل دینچهٔ غیر کتابی من ولتی و محرسی و مرتد و نارك انتسمنه عمد درمجنار كتاب لدانج ۲۹۸۶ ط

# فصل سوم مشتنبه ذبيحه

مشنبہ فیجہ کے گوشت کا کیا تھم ہے؟

(سوال) ایک تحص کی گائے کھ نے پوری ہوگئی وراس نے ایک منگل میں دیکھا کہ ایک کوسٹ ہے۔ ایس کا بہس کے بیر پھری پھری پھری ہوئی ہوئی ہے گیا ہے محض گوشت ہی گوشت ہے تعراس نے کھر اور سینگ ہے شاہ من ہوئی ہے کہ یہ گائے وہی ہے جو گھر سے چوری کی گئی اور ماک نے فائس ہمانات مرکی ہے تو کہ کے نواز ماک نے فائس ہمانات میں اور کی ہے تو کی گئی گوری کی گئی اور ماک نے فائس ہمانات میں اور کی ہے تو کی گئی گئی ہوری کی گئی ہوری کی گئی ہوری کی گئی ہوری کے خاش ہمانات میں اور کی ہوری کی گئی ہوری کے اور شہید کا بھی میں ہوری ہوری کی گئی ہوری کے دوری کی گئی ہوری کی کئی ہوری کی گئی ہوری کی کئی ہوری کی گئی ہوری کی گئی ہوری کی کئی ہوری کی کئی ہوری کئی ہوری کی کئی ہوری کی کئی ہوری کی کئی ہوری کی کئی ہوری کرنے کی کئی ہوری کئی ہوری کئی ہوری کی کئی ہوری کئی کئی ہوری کئی ہوری کئی ہوری کئی ہوری کئی ہوری کئی

فصل جبارم مقصد ذبيحه

بزرگان دین کو ثواب پہنچانے کے لئے قبرستان میں ذیجے کئے ہوئے جانور کا تھم

(سوال) ایک جانور سنداننہ واسٹے ایسال تُواہیز رگان دین کے ہے جس کو زید نے قبر سنان بنی ای سو ذ اس فرض ہے کہ ہر رگان کی قبر بھی ای قبر سنان میں ہے جس میں جانور دی کیا اور زید کووہ ذیجہ اس قبر سناں

۱۱، بالسرد لص بعاب لا مجرد الحطور الدلايترسا عليه حكم زارد بمحدر كتاب الصلد ۲ ۷۳ صاسعيد، ۲ در محدر "كتاب الصلد، ۲ ۴۷۶ طاسعتني

میں مساکین کو کھلانا بھی مفسود ہے قاہمہ جب شری شریف ذائے دفیقہ کے واسطے کیا تھم ہے ' رحواب ۴ ۴۴) بانور ذرح کر نے میں دو جہتیں میں یک قویہ کہ جانور ودی کرنا چنی اس کی جان قربان کر ، ور رفتہ مرانسی کام کی غرض ہے ہو) دو سرے ہا کہ اس نے ذرح ہے صرف گوشت عاصل کرنا مفسود ' اور گوشت کا صدف کر کے ثواب عاصل کرنایا ہے نتر ہے میں انایامہمان کو کھلا ناید عوت میں فریق کرنا مراد ہو ایسال قوب نے لئے بھی جانور کو ذرح کرنے میں میں دونوں جہتیں منتقق ہو سکتی ہیں دونوں کا تعلم جداجدا نے۔ مفسل بیان کیاج تا ہے۔

دوسری صورت ہیں کہ ذرق سے مراہ تقرب الی بلدہ بیٹنی ذرق کرنے و ابناس خدا کی رضاء ندی ور تہیم الم عبورت کے خیاں ہے گئی اس فوجو تو بسطے وہ کسی دوسرے کو بخش دے کہ صورت ہیں کوئی نقصان اور خرم فرخ اور فیقہ میں میں ہیں جیٹنی فرخ کا یہ فعل صورہ وراہر ہے جا مرب اللہ کے سنے کسی مکان اور خرم فرخ اور فیقہ میں امیں ہور نہ تھر تان میں لے جنگ کی ضرورت ہے۔

اس کے سنے کسی مکان اور خرم فرخ اور فیقہ میں اور نہ تجو بلکہ صرف گوشت حاصل کرنا مفضوہ ہو تا اس سے سنے کہ اس مفصوہ ہو تا ہو ہو سے معرف گوشت حاصل کرنا مفصوہ ہو تا اس صورت میں دیجہ کہ اس محمود نہ ہو بلکہ صورت میں دیجہ کہ اس مورت میں دیا تا میں مثلاً الجر سنان میں جاکہ فرخ کرنا ور سا ہو ہو ہو سنان میں جاکہ فرخ کرنا ور سا ہو ہو ہو سنان میں دیا ہو ہو سنان میں دی تا ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو

( )مرض ہے نبجت کی خرض ہے جانور ذیج کسد قد سر ن ( ۲ ) جانور اس نبیت ہے ذیج کر ناکہ جان کابد یہ جان ہو جائے کیسا ہے ؟ ( سوال ) (۱) مرین کی صحت کی بیت ہے کوئی جانور ذیج کر کے صد قد کیاجادے ناکہ رہا حزت مرین

۱ در محدر کدت لاصحیه ۳ ۹ ۹ ۳ طاسعید ۲ وانها حار لاب بدخل بحث ایدر ما هرفیانه و هو صل انتشدق رب بعدل قبص لتعیی ولید بنونیة رود لینجدر ۱ ۵ ۱ ۲ ۳ به حده فی انسامیه صاسعید ۲٫۸ فی الصلی ولیه با می سر مدی بر میده ب و جعید عود و به بعلمل بایر حصة فقد حیاب میه لشیمان می الاصلال فکیف می حیراً علی بدخه و میکر سوفه بستانی سرح مشکوة لیمیانیج ۳ ۳۱ می کوید) و بید حار لاب الداخل تحت بیدر ما هو فرید و هدار سمید دری بعیل فیطل انعیل ولزمته القرین و به حده فی لشامیه ۱ ۲۲ صاسعید.

'و مِنْفَاعِمَا فَرِياتُ التَّوِيدِ جِأَوْرِ ذَنَّ كَرِيْدِرِ سَتَ ہے ياشيس ؟

( ټا ) جانور س نتيټ ہے ذل کي جائے کہ جان کابد پہ جان ہو جائے جانور کی جان چلی جائے ور نسان کی جان نگر جائے پینی خد و ند تعالیٰ جانور کی جان قبوں فرہ کرہند ہ کی جان نہ میں در ست ہے پی شیں ''

(۳) جانوراس نیت سے پر اجانے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف سے س کو قربان کیاج نے گااور اس کو مشہور کیا جائے کہ یہ جانور نبی کریم ﷺ کی قربانی کا ہے در ست ہے یا نسیں ؟

(۳) جانور آن نیت سے باج نے کہ کر گیاوں کی نیاز دانی جورے گی یعنی اس جانور کوؤی کرئے اس کا قواب ساوں ماہز ریگ کو پہنچاہ جائے گادر ست ہے یا نمیں ''المسسفنی نمبر ۴۴۹۳ وبداحق ( َورُ گانوہ) ۴۰ ریخ الدوں ۱۹۸۸ اھ المئی ۱۹۳۹ء۔

(حواب ۳۳۷) (۱) زندہ جانور صدقہ کردینا زیادہ بہتر ہے ' شفائے مریض کی غرض ہے ذرح کر ہا گر محض وجہ اللہ ہو تو مہاح تو ہے کیکن اصل مقاملہ ہا ، رقتہ صدقہ ہو ناچاہنے نہ کہ فدریہ جان جان

(۲) یہ خیال قب انس نے اباست عمر ف س نیاں ہے ہے کہ کلند کے وسطے جان کی قربانی وی ہائے۔ اور بیہ خیال کیا جائے کہ جیسے صدقہ را پید بند کی رحمت کو متوجہ ٹر تا ہے اسی طرح بیہ قربانی جا ہے رہت ہوجائے اور ابتد نتالی بنی رحمت ہے مریض وشف مطافر مائے۔

(۳) حضور ﷺ کی طرف ہے قربانی کرنے ٹی نبیت ہے جانور پالنادرست ہے ۔ ور اس شہرت ہے اس ۔ جو زمیس کوئی نقصان نہیں آتا۔

(\*) میہ بھی درست نے مگر نمبر عود مہمیں توم کی نیت اکثری صور پر یہ ہوتی ہے کہ جاؤر کی جان اس بزر آپ کے تقرب حاصل کرنے کی جمت سے قربان کی جائے گی در سے نمیت س جانور کو مااهل ماہ لعمر الله بیں داخل فردیتی ہے اور وہ حرم موج تا ہے۔ محمد کفایت بلد کان ابتد لہ 'و بھی۔

١) وير تركب لصحباً و مصب نامها تصدق بها حيد وفي لشامية ( فوية نصدق بها حية ) يو قوح لناس عن بنفرت بالا رافة و با نصدق غيسها احراء و لان لواحب هذا التصدق بعنبها وهذا مثلة فيما هو المقصود ( الدر لمحد إ مع الراد كتاب الاصحبة ٣٠٠ ٣٠ شاس

۲ عن بس قال قال رسول ابله ۱۳۵ با نصدقه لنظمی عصب لرب و بدقع منتهٔ ایسو راز ۵ سرمدی استکواه ۱ ۱۳۷)

۳) دکو اس حجو فی الفاوی لففیله یا بحفظ اس بیمله رغم منع اهداه نواب لقری قالسی کے این فوله و بالع بیسکی رغبرہ فی الود علمانات میں دانٹ لا بحث - لادب حاص الا بری یا بن عشر کتا بعشر علم کالا بعد می می عدمی رفیلہ افلیل میں رفول علمانات یا باتحقی ٹواپ عملہ بعیرہ بناحل فیہ سی کیا ہے یہ حق بدیف حیث عدمی مصلالہ فتی دیت نے میکر حسل لہ بنچ رود السحور ۲۲۲۲ طاسعید )

# فصل پنجم ذبح كرنے كاطريقه

ج نور دل کوز خمی کر کے ذ<sup>یج</sup> کرنے کا حکم

رسوال) اس ملک، فریقه میں حکام کے تھم سے بیل وغیرہ مذبح میں وفت ذبح پہلے پہتوں ہے دماغ میں نشانہ نگا کر پھر ذبح کرتے ہیں اس طور پر ذرج کر نانز دیک بل اسلام درست ہے یا نہیں ؟المستفنی محمد حسین براچہ (نیم ولی)

بیپر بیر بربر برائی ہے طریقہ خلاف سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اس میں جانور کے حرام ہو جانے (جو اب ۳۳۸) ہے طریقہ خلاف سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہو ہے اس میں جانور کے حرام ہو جانے کا خلن غارب ہے اور وہ رہے کہ اگر اس ضرب ہے جانور کی ہلاکت منبقن ہو جائے تو پھر اس کے گلے پر چھر ک پھیر نابرکار ہوگا اور جانور حرام ہو جائے گا۔ محمد کفایت ابتد کال ابتدرہ مرد سراھ۔

#### جانور کوذہ کرنے کی دوحالتیں ہیں

(سوال) سوال منقوں نہیں۔المستفتی نمبر ۲۳۰ کا اذی قعدہ ۱۳۵۳ھ مطابق ممارج ۱۳۳۳ء (حواب ۱۳۹۹) (۱) حال جانوروں کا تذکیہ دوقتم کا ہے ایک اضطراری دوسر اافتدیری اضطراری تزکیہ یہ ہے کہ سمی دھرداریاباریک نوکدار چیز ہے ہم اللہ ،بلداکبر کہ کر جانوری جسم میں جس جگہ بھی ممسن ہو ضرب لگاکر خون بہادیاجائے یہ تذکیہ اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب کہ جانور پر قاب پاناور ذرج یا نحرکر ناممکن نہ ہو افتیاری تذکیہ یہ جانور کو دھاردار چیز ہے ذرج کی جائے یاونٹ کو نم کی جائے گ<sup>10</sup> (۲) ذرج کر سائم کی نام کی نے دم سائل نکل جو تا ہے بیکن دم س کل کو نکائن نہ کو رہ بالادونوں صور نوب میں اضطر اریا ختیار کے فرق سے مختف سائل نکل جو تا ہے بیکن دم س کل کو نکائن نہ کو رہ بالادونوں صور نوب میں اضطر اریا ختیار کے حالتی واست ہو مین میں حر مت کی وجہ قر آن کا ختم حر مت علیکم المعیتة (۲) ہے اوراس کی حکمت دم مسئوح کا خارج نہ ہونا ہے۔ (۳) میں حر مت کی وجہ قر آن کا ختم حر مت علیکم المعیتة (۲) ہے اوراس کی حکمت وہ مسئوح کا خارج نہ ہونا ہے۔ (۳)

جان ننگلنے کے بعد جانور کی بچر کی کھال اتار ناجائز ہے۔ رمسو ال ) گرکسی شخص نے کسی حدر جانور کو گوشت پچنے کی غرض ہے یا کھال حاص کرنے کی غرض ہے

 <sup>(</sup>١) دبح شاة مريضة فتحركب او حرح الدم حلت والا لا ان لم بدر حياته عبد الديح وان علم حياته حلث مطلفا وان لم
 بحرك و نم يخرح الدم ( الدرالمحار ' كياب الديائح ٣٠٨/٦ ط س )

 <sup>(</sup>۲) والا صل في هذا أن يلرك وعلى صرير احتيارية واصطرابية و متى قدر على الاحتيارية لا يحل له الركاد الاصطرابية و متى عجر عبها حلب له الاصطرابية قالا حتيارية ما بين اللبة واللحيين والا صطرابية الطعن والجرح وانهار الدم فى الصيد الحوهرة النيرة كتاب الصيد و انهال ٣٣٧ ط مير محمد)

۳) را المائدة ۳) (٤) وركاه الصروره حرح و طعل و بهار دم مي الله مرضع وقع مل البند الح الدر المحتار؛ كتاب الدنائج ۲۹٤٫۲ طاسعيد )

ذرخ کیاوراس کی گھاں مینف کے حصہ تک (جمس کو سرف میس پوٹی کتے ہیں) نکار کی قریہ شرعاً تی ہے۔ حمی میں تو شامل نمیں بالسسفتی نمبرا ۱۳۳۱ مواوی برارا امدین صاحب ۲۰ نیقعدہ هر<u>ه ساا</u>ھ سرم فرور کی ہے۔ ۹۳

رحواب ، ۳۶ م) جب جانور کوشر تی طریقه سے ذرح سرابیاجائے ور س کا دم نگل جائے اوّ س کی حال افا ماجا برے خواہ پوری کھاں اناری جائے یا محکڑے محکڑے اناری جائے یا سینگوں تک کی کھاں جم می سال کے ساتھے شامل کری جائے ہے سے صور تنبی جائز بین اور شریعت سلامیہ بین اس کی امریت ہے ہیں و ہے رسی تقریرہ بانیے سعنوں اسٹرین کے خلاف ہے۔ انامحمد کھا بیت اللہ کان اللہ ہے آبالی

#### كيا حلقوم سے اوپر ذائے كيا ٥٠ جانور سول ہے؟

رحواب ٣٤١) بال كين تعيم بن كو المحلود المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق والمحلق المحلق المح

 <sup>(</sup>۱) وكرد كل تعديب بلا فانده مثل قطع الراس وانسلح فيل أن سراد أي تسكن عن الاصطراب (الدرالمحبار كياب سياح ٢٩٦٦ هـ سعيد)

<sup>(</sup>٣) إبراريه على هامش هندية كاب الديانج ٣٠٦، ٣ ط ماحديد)

٤١ . و داؤ د شريف باب الدينجة بالمسر دية ٢ ٢ ٣ ط المدادية )

<sup>(</sup>٥) والحامع الصعر للامام محمد بن حسن الشيبائي كتاب الدباسج ص ٧١ ؟ ادارة القرال)

١٠٦١ هدية حيرين كتاب السائح ٤ ٤٣٤ ه سعيد

# ذبح فوق العفذة ہے جانور حدال ہو گایا نہیں؟

رسوال) فیجه فول لعقده حلال سے یاحرم؟ جو حضرات حرام کتے ہیں اپنی دیل میں حقوم اور مرک کا جبت اور سوال ) فیجه فول لعقده حلال سے یاحرم؟ جو حضرات اسبارے میں کیاد کیل اوسے جی ملمسلفتی نمبر اور سخال رہنا ہیان کرتے ہیں حالت کے قائل حضرات اسبارے میں کیاد کیل اوسے ہیں؟ المسلفتی نمبر معافر کرھ کا افریقعدہ ایسے ہے مہ جنوری مسواء

(جواب ۴۶۲) موضع ذرج ما بین ابد و تحیین ہے ہرایہ میں ای لفظ نے اس کو تعبیر کیا ہے "بہل اس بین را نج یہی ہوت ہوں کے انتخاب اس بین اس بین اس لفظ نے ہوئے کی صورت بین ہمی را نج یہی ہے کہ فوق العقد ہ و تنج ہوئے کی صورت بین ہمی مین ابد و تحیین بی ذرج و اقع ہو تا ہے اور ، نمار دم علی وجد الکمال و قع ہوتا ہے۔ "و بلد اعلم محمد کے بیت ابار ان کا ن اللّٰہ لد 'د بلی۔

#### تبلہ رخ لٹا کر ذرج کیا ہوا جانور حلال ہے

۲ ، ۳ ط اعدادیه ملتان)

رسوال) شخصے گائے رابہ قبلہ رخیر پہلونے راست داشنہ ذائح کرداکنوں مرد مال می گویند کہ ایس فعل و ند وجہ حرم شدہ ،ست و چند گویند مکروہ و چند گویندایں فعل جائز شدہ است وند و سہ حدیہ ست۔ المسسفتی نمبر ۲۴۱۲محمد علی صاحب (بریساں) کے ارجب کے ۳ ارھ م ۱۳ ستمبر ۱۹۳۸ء

(ترجمہ) ایک شخص نے گائے کو قبلہ رخ سید تھی کروٹ پر کھ کرؤی کی آب اوگ کتے ہیں کہ یہ نعل بھی حرام ہوااور ذیجہ بھی حرام ہو گیا چند آدی عکروہ کتے ہیں اور بعض ہوگ کتے ہیں کہ یہ فعل بھی جائز ہے اور نیجہ مجھی حاال ہے۔

(جواب **۳۶۳**) ند؛ حد حلال ست وجه حرمت درین یافته نمی شود البینه مشخب بین ست که جانور رابر زانو نے راست قبله رخ ملطانید دمیائے خود بر پہلوئے اود اشته ذرج کند۔

(ترجمہ) میہ ذبیحہ حلال ہے اس میں حرمت کی کولی وجہ نہیں پانی جاتی استہ مستحب سے سے کہ جانور کو 'یبد نقی کروٹ پر قبلہ رخ میں کراس کے اوپر اپناپاؤں رکھ کر ذخ کرے۔ '''فقط محمد کفابت ابتد کان ایٹدلہ' دبی

> (۱) جانور کو حلقوم ہے ،وپر ذیخ کر نا (۲) ذرج کی جگہ معلوم کرنے کے بئے آدھے سرکی شکل بنانا (سوال) (۱) ذیخ فوق انعذہ میں آنجذب کا کیا فتوی ہے؟ آیا حلال ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>۱) وهي اخياريه كالحوح فيما بن الله واللحيين (هدايه اخيرين كناب الديابح ؟ . ٢ ٤ كل شركة علميه) (٢) ودكاة الاحتيار ديح بين الحلق والله وعروقه الحلقوم كله وسطه لو اعلاه لو استله وهو مجرى النفس وفي الشمية قال في لهداية وفي الحامع الصغير لا دس بالدبح في الحلق كله و سعه و،علاه واسفله والاصل فيه قود، عليه لصلاه والسلام فركاة ما بين الله، واللحيين ولاله محمع العروق فيحصل بالفعل فيه الهار الله على الله لوحوه فكات حكم الكل سواء والدر المحتار كات الدائح ٢٩٤١ طاسعيد )

(۲)ر بالند الذي فوق العند و كاندرافهام و تنهيم كي في آد هي سركي شكل بناجو طورادر ميان كي كانادو موادر ميان كي كانادو موجز مين الم

ر حواب ع ۴۶۶) () ان فول عندہ واقع ہوجائے تو مٰد وح حرام نہیں کیونکہ محل فرخ مابین ہدو کشین ہے اور اس میں ذرح واقع ہونے سے مقصود ذرح بعنی دم سائل کا خروج اور ازباق روح حاصل ہو جاتا ہے لبندا کی قول را حج اور قوی ہے۔ '

(٣) سرکی آبا سی صورت بن ناس فرض ہے مہات ہے۔ (۱۰ ممر کفایت بعد کان باتہ یہ اُد اِن

#### جانور کوذ بچ کرتے وفت غیم ضرور کی تکلیف سے بچاناضرور کی ہے (انتہ یہ مور ند ۲۴ ستبر <u>۱۹۲۹</u>ء)

(سوال) قربانی کا جانور میک جَمد ذرخ کر ناجهال موینی بندھے جاتے ہول اور کو تیبرہ وہال ہمیشہ پڑے رہنے کی وجہ سے پیدی جن ہو فی ہو ور جگہ بھی او نچی نیجی لیسی ہو کہ جانور کو تکیف پنچے کیساہ ۴ رحواب ۴۵ میں قربانی کے جانور کو ایس طرح ذرخ کرنا جاہئے کہ سے نیبر ضروری کایف اور ایز نہ ہو صدیث میں ہو لیحد احد کہ صفو تہ و لیوح ذبیحته ''' کوئی ایسی حرکت جو جانور کو نیبر ضروری ایزا کہ نیز بائے کا میں میں ہے ولیو کے نیبر ضروری ایزا کہ نیز بائے کا دیا ہے کہ بیائے کہ دیم کا بیائے کا دیا ہے کہ کھا ہے استان میں ایک مونی جا ہیے ناپر ک اور باید جگہ پر ذرخ کرنا ہمتر شمیں۔ محمد کھا بیت المد نافر الد ا

# یے ہوش کر کے ذرج کئے ہوئے جانور کا تھم (لمعیہ: مورید ۵ ستمبر ۱<u>۹۳</u>۵ء)

(مسوال) ایک جانور کو کسی آلہ ہے پہوئی کیاجائے اور پھر ذیخ کیاجائے تواس کا گوشت حلال ہے یا نہیں ' «ہو نئی کرنے کے لئے ایک زیر دل میں ایک کھلا ہو تاہے وہ جانور کے سر میں خاص جگہ لگتا ہے جس ن «ہوش نوجانات۔

(سو اب الا الا الرياسية جو سر پر مار کريم وش کياجا نام صرف پيهوش پيدا کرنام انباق روح ايمنی جانور کی جان دکان اند خس نمين ہے تواس آله ہے پيبوش کرنے کے بعد جو جانور ذخ کيا جا۔ ووحدال ہے۔ ''محمر کفارت اللہ کان اللہ سا۔

<sup>(</sup>١)(ابصاً بحواله سابقه ممر ٢ ص گرشه)

<sup>،</sup> ٢) مالا يبقي الحي بدوله حَياً كل شوراً تا باتاميال جاو كانت صعيرة او مقطوعة الراس اوالوحه او عصو لا تعلش بدونه او بعير دي روح لا يكره لابها لا بعيد رودا محتار ١٠ ٢٣٠٠ س.

<sup>(</sup>٣) ( الوداود شريف ٢٣/٢ ط المدادية ملتان،

رة) وكره كن تعديب بلا فايده مثل قطع لر س والسلح قبل با تبرداي تسكن عن الاصطراب ردرمجتار كتاب الديايج الا الا كالتراب الدين المعتبد على الدين و المعتبد على الدين و المعتبد الدين و الدين و المعتبد الدين و الدين و الدين و المعتبد الدين و الدين و الدين و المعتبد و المعتبد الدين و الدين و الدين و الدين و الدين و الدين و المعتبد و المعتبد و المعتبد و المعتبد و المعتبد و المعتبد و الدين و الدين و المعتبد و المع

# می جدد هشتم فصل ششم غیر مسلم سے گوشت خرید نا

مسلمانوں کاذیج کیا ہوا گوشت ہندوؤں سے خرید ناکیسا ہے؟

رسوال ) بعض مقامت میں ہندو کھٹیک گوشت فروخت کرتے ہیںاور مسمان ہے ذرج کراتے ہیں۔ س کا کیا حکم ہے ؟ ایک فتوی مصبوعہ نظر ہے ٹزراتھااس میں حرام بنلایا تھاور مکھ تھا کہ جب مسلمان کی نگاہ ہے غائب ہوجائے تواس کا کھا، حرام ہے ۔اس وقت وہ فتو کی دستیاب نہیں ہوا۔المستفتی نمبر ۲۵ حاجی متین احمد این حاجی د شید احمر تشمیری دروازه دیلی ۵۰ زی الحجه ۳<u>۵۳ اه</u> م ۳۱۰رچ ۴<u>۳۳ ا</u>ء

(جو اب ٣٤٧) جن مقامات میں بذرج مقرر ہے اور اس میں مسلمان ذارج متعین میں اور مذرج کے عدوہ دو سری جگہ جانور ذیج کرنا جرم ہے ، ہے مقاہرت میں س امر کا نظن غالب موجود ہے کہ بازار میں فروخت ہو نے والا گوشت مسممان کا بی ذرج کیا ہوائے اور اس نظن انالب کی بناپر سے خرید ناور استعال کر ناجا نز ہے وہ فتویٰ جس کا سوال میں ذکر ہے ان مقامات کے متعلق ہے جہال مذبح مقرر شمیں اور ذبح اور ذبح پر کوئی پاندی نہیں ہے دہاں کے ذرج کرنے کے بعد مسلمان کی نظر سے غائب نہ ہونے تک ہندو ہے خربیرنا جائز ہو گااور نظرے غائب ہو جانے کے بعداس کا طمیزن نہیں کہ بیہ مسلمان کاذرج کیا ہواہے یا نہیں س لئے خرید ، ناجا ہز ہو گا۔ <sup>(۲)</sup>محمر کفایت ایتدکان بتدلیہ'

# ہندوؤں سے گوشت خرید نے کا حکم،

(سوال) ہندو کھٹیک گوشت فروخت کرتے ہیں اور وہی اوگ مر دار چڑا بھی ریکتے ہیں یانی اور کپڑ بھی پند ، منعمال کرتے ہیں اور گھروں میں حال کرتے ہیں ور س چھری ہے مر دار کھاں بھی کا ٹیے ہیں مسلمانوں کو ان ہو گول کے ہال ہے گوشت نرید کر کھا، جائز ہے یا شیں ؟المستفتی نمبر ۷۸۷ نور محش (مجھر نسک روبتک)۲۰ رمضان س۵۳ اوسم که اد تمبر ۱۹۳۵ و

(حواب ٣٤٨) جس مقدم پر مسلخ لیمنی ندرج شیں ہے اور گھرول میں جانور ذیج کرنے پر کوئی پاپندی قانونی نسیں ہے توایسے مقام پر غیر مسلم ہے گوشت خرید ناجائز نہیں بلحہ مسلمان ذائج کاذبح کیا ہوا گوشت بھی غیر مسلم ہے اس وقت خربیر نا جائز ہے کہ ذرج کے ونت ہے نرید نے کے وفتت تک مسلمان کی نظر ہے نا ئب نہ

<sup>(</sup>١) عن هشام بن عرود عن ابه، عن عائشةٌ الهم قالوا يا رسول الله الإفوماً حديثو عهد لحاهلية يا تولا للحماك لا تدري ادكراو اسم الله ام لم يدكر واماما كل منها فقال رسول الله ﷺ سموا الله وكلوا الحديث (انو داود ٣٥/٢ ط امدادية ) (٢) من اشتري لحماً فعلم الله محوسي واراد الرد فقال ديجه مسلم يكره اكنه و مفاده ال محرد كوك البانع محوسياً يثبت الحرمة فاله بعد احباره بالحل بقوله ديجهمسلم كره اكله فكيف بدونه زدرمجتار كتاب الحظر والاباحة ٦٠٤٠ ط سعید)

نه بور محمر كفايت الله كان الله ك!

نیر مسلم ت مثّلوائے ہوئے گوشت کا حکم <sub>ا</sub>

ر سوال ) اگر نیبر مسلم ہے گوشت مبگایا جائے تووہ گوشت قابل اعتبار سمجھ جائے گایا نہیں یعنی س کے تُصافِ میں کوئی حرج تو نہیں ؟ المستقبی نمبر ۲۳٪ مو ناخیم محمد عبد وہاب انساری ۴۳، یقعدہ سهم ۱۳۵۳ ه م ۷ افروری ۱۳۹۶ ء

(جواب ٣٤٩) س منعے میں مالب خلن كالمتبار برغالب نظن بير ،وكه غير مسلم مسهمان ہے ہى حلال گوشت بیب تو کھائے میں مضا کفہ نہیں مگرات پاطایتی ہے کہ مسلم کے ذریعے سے منگایا جائے۔ فقط محر كفايت الله كان الله \_ .

> ذائج مسلمان اور پیخے و ہند و ہو تو کوشت کا کیا تھم ہے؟ ( خبارالجمعیة مورنه ۲ فروری <u>۲۴۶</u> و)

(سوال) (۱) ہندود کا ند رہر ک کا گوشت پچتاہے وروہ گوشت ٹھنٹوں گاہوں سے مسمانوں کی و تجس ہےز ہے لیکن س کا ظمینان ہے کہ بیا گوشت مسلمان کے ذی کئے ہوئے بڑے ماہے اس ہندو ہے گوشت اس ید ،

(۲) بمچھی مردہ 'ہندود کا ندارے خرید لر کھانا کیساہے ؟ جس کے متعلق میہ حمینان ہے کہ رہے بکڑنے کے . حد بی مری ہے یا نکڑئ یا گوں ہے ماری کئی ہے۔

(حوال ۲۵۰) (۱) جب که گرن غالب آن بات تا مو که فلظه مسلمان کا بی سے اور فیر مسلم کو ، ل س قانوناً ناجائز ہواور ذاح صرف مسمان مقرر ہو والیے گدن الب کی صورت میں عیرِ مسم ہے والے ن گوشت خریدلیناجائزے۔''

(۲) مجھی ہندویا کسی اور غیر مسلم کے پاس سے بہر صورت خرید نی جائز ہے۔ '' محمد کے بیت بند غفرا۔

# فصل بتفتم مسلمان كاذبيحه

(۱)مسلیان قصاب کے ذبحہ کا علم

(۲)بدا شخقیق مسلمان قصاب کے ذبیحہ کو حرام کمناجائز نہیں

(سوال، ( )ا میک مسمان قصاب نے بید حلال جانور جرکی یا گائے سم متد متد کبر کہ کرہ ج کیا تو وہ دید

۱-۷-۱ میں انصا بھو الدیب نقہ بہتر ۲ صفحہ گوشید) (۴) یونک تحمل کوائ کرنے کی صرورت سمیں اوقی صیبا کہ ور مختار میں ہے السمك والحراد فيحلال بلادكاة اكتاب للبالح

# بد مزاج وہد زہن قصاب کے نیجہ کا کیا تھم ہے ؟

رمسوال) قصاب مسلمان ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تین دوکانوں پر گوشت کی خریرو فروخت سی کی ہے وہ کر ہے بھی ذرئے کرتا ہے بھل مسمدن دوستی کے باعث اس کی ذرئے چاہتے ہیں اور نسف سے زائد نفرت کرتے ہیں اور قصاب بد مزاج وربد زبان ہے کیا لیکی صورت میں س کا نقطہ شری در سبت ہے ؟ المسسمقتی نمبر ۱۸۹۲ شیخ محمد حسین صاحب (رجبوتانہ) کے شعبان ۱۸۳ اس سااکتوبر سوسان و رحواب ۱۸۹۲ نے جر حسمان کا حلال ہے بد مزجی وبد زبانی سے نقطہ کی حلت میں کوئی فرق نمیں آنا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ یہ ، دبلی

# ذابح مسلمان ورمعين بهندو بهو توزيجه كالحكم

(سوال) جنگل میں مسلمان شکاری نے برن پنیل گانے وغیرہ کا شکار کیا کیے شکاری کے قاہ میں ممار نہیں ہوں نہیں ہوں کہ نہیں ہوں کے برت بنیل سامن نہیں ہوں کے برت وہاں کی ہندو۔ امداد کی تو کافر ہے المصنف نمبر ۱۹۱۵ ملا عبد الغنی صاحب پراگیپورہ (جے بر) ۱۸ شعبان ۲۹ سراھ سے ۱۳۱ سنوبر میں اور دی اور ذرج مسلمان نے کیا تواس میں رجواں ۲۰۵۳) ہندو نے جانور کے آبار نے اور قابو کرنے میں امداد دی اور ذرج مسلمان نے کیا تواس میں کوئی خرائی نہیں نہ وجہ شکار حوں ہے۔ '' محمد کفایت متد کان بندے 'دبل۔

۱) وشرط كون الدائح مسلماً خلالا حارج الحرم الدكان صيداً او كتاب دمياً و حربياً ( درمحتار اكتاب لدبائح
 ۲۹۷۶ ظاسعيد)

ر ۲ - ۳۰) (ايضاً بحواله سابقة بمبر ۱ صفحة هذا .

# نشد كرنے واسے كے ذيحہ كا حكم

# ( جمعیة موری ۲ فروری <u>۱۷۳۶</u>ء)

رسوال) فیجھ سرے والہ ہیند صوم و صنوقا نہیں ہے ور نشہ بھی کریا ہے اور طاہر بھی نہیں رہتا ہور قصاب روزانہ اس سے ذبح کراتے ہیں اس کافیچہ جائز ہے یا نہیں ؟

(حوب ع ۳۵۶) فیچه کے جواز کے سے ذائع کا مسمران ہونا کا فی ہے۔ ایشر صیکہ ذیج کے وقت قصدا تہید کو ترک نه کرے۔ "محمد کفایت بند نفر لید

# نابینے کے فدیجہ کا حکم

# (جمعية مورند ٨ نومبر ١٩٣٤)

(سوال) زید نابینات اور جانوروں کو ذائح کر نے کا پیشہ کر تا ہے ہیں کے ہاتھ کا ذاخ کیا ہو کھا ، جا میں ہے یا نہیں ؟

(حواب ۴۵۹) زی کی حلت کے سے ذیح کرنے واسے کا بین ہو ناشر طانبیں نابینا کا فیافہ بھی حلاں ہے اگر چہ بھی حلاں ہے اگر چہ بھی حلاں ہے اگر چہ بھی حلال ہے اگر جہ بھی حلال ہے گئے ہم میں ہے کہ سنکھوں اسٹ سے ذی کر بیاجائے ناکہ وہ ذیح کے سکل و نقصان کو دیکھے کر معلوم کر سکے تاہم بابینا کا فیصد حرم نہیں ہے۔ سمجم کفایت اللہ کان اللہ ۔۔

### زانیہ عورت کے خاوند کا ذیجہ حلال ہے

#### (جمعیة مورخه ۱۴فروری ۹۲۸ء)

ر مسواں ایک شخص کی مورت غیر مر د ہے تھلم کھر زنا کر تی ہے اور غاوند کواس کا خوب نیجی صرح ملم ہے۔ کیا ہے شخص کے متھ کا فیچنہ کھانا جائز ہے ؟

ر حواب ۳۵۶) وه شخص اپنی زوجه کواس فعل شنیع ہے۔ منع کر تابیویانہ کر تابہو دونوں صور ق میں اس کے باتھ کاذیحه حلال ہے۔ "محمر کفایت اللہ نمفریہ"

# فصل مهشتم تكبيرذج

ذبح كرت وفت صرف بهم للديرُ ھنے كى كياوجہ ہے ؟

(سوال) فرخ کریے وقت سرف بنتم بند کیوں پڑھی جاتی ہے تمام سم بند کیوں ندیر سی جائے۔المسلفتی ۱٫ بصابحو لدسافلہ سبر ۲ ۳. صفحہ گزشتہ

(\*) لا بحل دبیجه غیر کتابی می ونتی و محوسی و برند و بارث میسمیه عمد الح (رد لمحتار کِباب بدبائج ۲۹۸۳

٣-٤) (ايصا بحو له ندير ١ صفحد گرسيد

نمبر ۸۳۱ محدانور (ضلع جالندهر) ۱۳ محرم ۱۳۵۹ ه ۲۱ پریل ۱۳۳۱ء (جواب ۱۳۵۷) فرځ کرتے وفت صرف سم الله الله آکبر کمنا چابنے (۱) اور کھانا کھاتے وفت بوری سم الله پڑھی جائے ۔ (۱)محد کفایت الله کال الله له '

# فصل تنم سيابهن كاذبيحه

# ہ مہ بھیڑ وں کوذنج کرنے کا حکم

# بچہ کا چیز احاصل کرنے کے لئے حاملہ بھیڑ کو ذیج کرنا

(سوال) قصابان میں نموہ بیہ سئلہ جائز کر سیا گیاہ کہ بھیڑ حاملہ کواس نیت سے خرید نے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو چھ ہے اس کا چمڑ اقیمتی ہوتاہے صرف بچہ کا چمڑ انکا سے کی غرض سے بھیڑ کو ذریج کرتے ہیں اگر بچہ

ر ١ ) ريضا بحواله صفحه كرشته حاشيه ممر ٣٠٠)

<sup>،</sup> ۱۰ مناة او بقرة اسرف على الولادة فالوا بكره لابحها لان فيه تصبيع الولد وهذا قول ابي حبيقةً عند الحس لا يتركي بدكاة الام كذاهي فتاوي قاصي حان و حالسگيرية كتاب الديانج ٢٨٧/٥ ط ماحديه )

زنده موتاب تو س کو بھی آئ کر بیتے ہیں ورا کر چید مروہ نکات ہے تا بھی اس کا چیز انکال بیتے ہیں اور پھیزہ نظہ کا گوشت یا قراد خت کرد ہیتے ہیں کر فرد بحت شہیں ہوتا ہے تواس گوشت کو پھینک دیتے ہیں مرا کنژ پھینکتے ہی بڑی جنس ماء ایسے اعد اور س پیشہ کو جار کتے ہیں ور بھن ماہ مرام بتلات ہیں ہروے شری شریف نے بو ب سے جدر مشکور فرمایا جائے۔ افغا المستفسی نمبر ۱۹۰ ان ہی عبدا مخلیم صاحب (ریاست ہے ہار)۔ ساری انگائی ہیں ساتھ میں نی ایسے م

ر حوات ۱۹۵۹، مید منعل آور پیته حرام قاشین نگر گوشت کو پچینک دینان کو خناع سرے کی ایا ہے۔ ناجا فزارو تا ہے۔ دوسرے اس پیشہ سے انقطاع مس کا ندیشہ ہے ک نے س کا انداد واجب ۔ یا مہ کفایت اللہ کالنالہ یہ دول

# فصل دېم کې گوشت کھانا

منق میں فرج کی جُلہ کو نسی ہے؟

ي وشت كهان كيسام؟

، سول) علق میں مقام ذہ کون راہے؟ کچی مشت کھا، جائز ہے یا تہیں؟

حواب و ۳۶ ) ذر کوفوق مقدہ واقع ہوجائے قائدہ حرام نہیں ہو تاالمر کو ہا ہیں للیہ و الدحیس آ ا مرم محد کا قول ہامع صغیر میں کہ تمام حق محل نے ہے ''کافی ہے اہم رستعفی کا قول کی ہے ہے۔ موجانا حلت کی عدم ہے ورز کا قائن حراری میں اس یہ ومرکو صنت کے ہئے کافی قرار اماجانا موید ہے۔ 'وشت کی کھانا جائزہ بچانا حلت کی شرط نہیں ہے۔ محد کفایت اللہ کان لٹد ہے۔

# خصیے 'حرام مغز ور کردے کھانے کا تھم ا

(سوال) بحرے کے تھے 'جرام مغز'اہ رگروے کھانے جائز ہیں یہ نہیں ؟ المستفسی نمس ۱۲ ماہ محمد رثید فال دبل ۲۶ رجب کا مسابع ۲ نومبر سرسوں ،

. سب ۱۳۹۱) کپورے کھانامگروہ ہے۔ گروے بائزین۔ حرام مغزنہ حرام ہے نہ ککروہ۔ یو نمی پیورہ یہ مام

١ ساورد في لحسب عراحمالله بن عمور قال فان رسول الله اللجي الاستخرام عليكم عفرق ١١ ميات او واد الساب
و منع و هاب ه كره يكم فين و كنزه السوال واصاعة المال المنفى عليه كنافي البشكر ١٩٠٥ هـ ما سعيد
 ٢ التعالجي له ساعة حراب ١٩٥٨ .

٣ - هداله حرين كاب لدالج ٤ ٢٤٤ صالركة علمية

ع قال الاسام محمد الاباس بالديح في لحيق كله وسطه واعلاه واسفيه ( الحامع تصغير ص ١٧ ٪ دره لتر ال

ادا لامام لرسعی سال عن دلج ساه فیقت عقده انجیفر دانما نبی لصد کآن یجب با نبی مسابلی بر آس اثر از م لافان برکل عائشگیریة کناب الدانج ۳۰۹ طاماحدید

٣ و لا صفر ربة الفعل و بحرج و بهار الده في نفسد حوهرة السرة ٢ ٢٣٧

وأييه المجمد كفايت الله

عضو تناسل ' او جھڑ ی ور آنت کھانے کا حکم

رسوال) جرے اور بیں بھینے ذیج شدہ کے فوط عضو تناسل "نت اور اوجھٹری کھانا جائز ہے یا نہیں ؟
المسسطی نمبر ۱۰۴۲ حافظ آبر مالیدین ۱۱ اربیع اثانی هو الله کے جوالائی ۱۳۳۹ و (حواب ۳۶۲) ندوجہ باورے خصے و مضوتان س کھانا تکروہ تحریک ہے۔ "اوجھٹری با کر ہت طال اے۔ "محمد کفیت اللہ

سری اور پائے کھے نے کا تھیم

( لجمعیة مور ند ۲ فروری <u>۱۹۲</u>۶)

ر سمیة عور حده رور با بات کار بات کو کیا ہے ہے۔ رسوال) گانے یا بھینس فیڈھ کے پائے (جن کو پک جانے پر نماری کہتے ہیں)ان کی کھاں اور جر سے ہے ہر کیاں (پک جانے پر جس کو سری کہتے ہیں)صرف بال جلا کر عام طور پر پکائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

۔ رجواب ۳۶۳) سری اور پاول کامع کھاں کے پکانا ور کھانا جائز ہے۔ <sup>''ام</sup>حمد کفایت اللہ کان اللہ کا بلی

۱۱۱ مر محمل بین ۱۱۰ می این مصرفی کی مراح این سے فی انطحطوی تحت قول الدر والدم المستفوح) و رید نجاع مست حاسبه لطحصوی علی الدر ۲۰۱۶ طابیروت

۷ و كود لحويمه و قبل مريد والا رال وحد من لشاه سبع النجاء والتحصية والعداة والمثالة والموارة والدم المستفوح و لدكو للاتر الوارد في كراهه دالك ردرمجس ٢٤٩٦ صاسعتك.

ه ۱۳ )ان کے کہ این ان سامت البیاء کیل کے انتہاں کے ڈین کا علیانا کروہ ہے۔

٤ لراس و لا كارع بحم في بمبل لاكل و في السامية فلت و بعل وجهدات الرس والا كارع مشتملة عني البحم
 وعبره د لدر لمحاراً كناب اليمس ٣ ٧٧٣ طاسعيد ،

# كتاب الفرائض

# پہلاباب میراث کے احکام

# فصل اول تشريحات وتفريعات

کیاخد مست کے عوض تو نئی کو ملنے و ہیز مین میں وراشت جاری ہوگی ؟ (سوال ) تو نئی محمد صادق ' قائنی محمد مراد ' قائنی محمد عنهم ' قائنی غدم' قائنی محمد انامی محمد ہانمہ نو نئی محمد حسن ' قائنی محمد انامیں۔

رحواب ۱۳۶۶) صورت مر قومہ میں رضی مذکورہ کا قاضاں کے نام منتقل ہوتے رہنا سامت کی دلیل ج کہ یہ مطیعہ اشر طاخد مت تھا ورجو مطیعہ بشر طاخد مت ہووہ سی شخص پر منتقل ہو تات جو خد مت نہم دے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی مثا کا قاضی محمہ صادق کے بعد ان کے تماسو ر توں پر تقسیم نہ ہو گابھہ قاضی محمہ مرد کنام منتقل سونا ان کی دلیل ہے کہ قاضی محمد صادق کو سازمین ہا، مک نہیں کی آیا تہ ہدہ وہ خد مت قضا کا صد تھ ور : بَد ن کے بعد قاضی نہر ردنے خد مت قضا نہم دی قزیمین سامی سے ماری منتقل سوئی اس کے ام وار ثول کا اس زبین میں کوئی حق نہیں قاضی محمد محسن کے بعد چو نکہ قاضی محمد اسا عیل کے ذمہ خدمت بشنا مقرر ہوئی لہذاوہ زبینیں قاضی محمد المحیل کی طرف بجاطور پر بنتقل ہوئیں اور قاضی محمد محسن کے وار ثوں کا ان میں کوئی حق نہیں اس کے بعد اگر گور نمنٹ کا نیواڑ نے قاضی محمد اسا تیل کے نام وہ زبینیں حق بالکات بھور انعام کے کردیں جیسا کہ سوال بیں ند کور ہے تو قاضی محمد اسا عیل کے وار ثول پر بقاعدہ میراث تقدیم ہوں گی ور ن کے وارث اگر بیٹ کردیں وال بی ند کور ہے تو قاضی محمد اسا عیل کے وار ثول پر بقاعدہ میراث تقدیم ہوں گی ور ن کے وارث اگر بیٹ کردیں وال کی بہت جائز ہے د ، کل بید بیں قال المسامی فی رد المستحقوں للتو کہ عشو ہ اصناف ) تعبیه فیں بالتو کہ لاں الارث یحوی فی اعیان المالية اما الحقوق فی فیمنها ما یورث کحتی حبس المعبع و حبس الموس و منها ما یورث کحتی حبس المعبع و حبس الموس و منها ما کہ یورت کحتی المنسخة و حب الموس و منها ما کورت کحتی المستحدا العلامة المعلی کوشر کتاب والو لایات والعواری والو دانع اہ محصا من الا شباہ و سرحها لشبحدا العلامة المعلی کوشر کتا ہے ۔ نخ میں روائحذر کے الولایات ہو ور المناب المیں النظر مطبوعہ منہ میں کتاب الفر انفن میں ہے کیکن نے الاشاہ و سرحها لشبحدا العلامة المعلی کوشر کتا ہے ۔ نخ میں روائحذر کے الولایات ہو ور ور کا تعلی کان خوب سالہ کو المناب الفر العن میں نہ کور ہے قال فی الفتاوی الا سعدیة لمعنی المدیسة المنورة میں مات القر اعاب و التقریر ات والممانتوات والو طبعات قال علماؤ ما الحطائف لا تورت وانما بقور ھا ولی النقریر ات والممانتوات والو طبعات قال علماؤ ما الحطائف لا تورت وانما بقور ھا ولی النقریر ات والمدانتوات والو طبعات قال علماؤ ما الحطائف لا تورت وانما بقور ھا ولی

الجواب صحیح عزیزالر حمٰن عفی عنه مفتی دیرانعیوم دیوبند الجواب صحیح محمد اعزاز می نیفرله ۱۲ جه وی الثانیه سرس ساهد محمد انور عفا مندعنه مدرس دارالعلوم دیوبند والجواب صواب سید محمد ادریس عفا ایند عنه ا محمد شفیع عفاانقد عنه ادریس کاند هلوی غفرله -

> تحریری طلاق ذوجہ تک پہنچنے سے قبل شوہر فوت ہو تو عورت میراث میں شرکیب ہوگی نسیس ؟

(سوال) زیدت پنے مرض موت(اق س) بین اکات کیا اور تین ادبعد سال پی اور مین ادبعد سال پی واجہ مناوی کے تعالی کے م تحریری طلاق اپنے مرنے کے ۲۳ گھٹے قبل دی جو کہ زوجہ تک نہ سینچی دریافت طلب میدامر ہے کہ طااق واقع ہو کی یانمیں اور مطاقہ نز کہ کی مستخل ہے ہائیں ا

(حواب ۳۶۲) اگر زوجین کے در میان وحلی یا خلوت کا نفاق ہو چکا ہے تو بیو کی کو حصہ میر ٹ ملے گا کیو نکہ خاوند کا انتقال عدت کے اندر ہو کیا ''' ایکن آگر وطی یا خلوت کی نوت نمیں آئی تھی تو مورت کو میراٹ نہ سے گ۔ ''' بیا تھم س وقت ہے کہ زوج نے نحریری طاق اپنی خوشی ہے بغیر جبر وآ مراہ طور تخیز

<sup>(</sup>١) درمحتارا كمات الترائص ٦ ٧٧٢ ط سعيد )

ر ٢ ) روهو كدالك / بدالك الحال و مات بدالك السب) موته ( او بغيره ) كان بقيل السريص او بموت بجهة احرى في العدة للمدحولة ورئت هي مدر لدرابمحدر على هامش رد بمحار ٣٨٧ م ١٣٨٧ طاسعيد

٣١ بحث قولَ الدَّرِ الليد حولًا يُ ليد حوَّل له حقيقة أعني الموَّطؤة ليجر ح المتحتلي بيا قالها راك وحلب عليها العدة كمنها لاترث كما مو في بات ليسر إن سحيرا بات طلاق السويص ٣ ١٨٧ ط سعيد ،

ے دی ہو چنی و تون طرق عورت تک خبر طاق تحریر طاق تی تی معتق نہ ہو ور تحریرے وقت س کے ہوش وجو ص بھی درست ہول۔ '' محمد کفایت اللہ کال اللہ یہ ادبلی

# و ظیفه میں ملنے والی زمین مالک ہی کی ہو گی وار توں کو اس میں کو کی حق شمیں

رمسو الی) کیک مستحص کو حاکیر زمین بھورو خلیفہ شامان مغلیہ ہندو ستان ملاتھا س و خلیفہ کے دستادیز میں ہیر حا لگائی ہے کہ زمین ند کور کا نفع وہ تنخص مذکوراوراس کے ور تاو توابعین کھائیں اورو ضفےہ کا نفع تنخف مذکور مطابق : ستاویز کے کھا تاربابعد میہ مخفس مذکور کا انقال ہو گیااور شخص مذکور نے اپنے پیچھے ور ٹامیس نیمن <sup>ایو</sup> کیال اور ایک بمشیر د تبھوژی ورایک بھائی بلیکن کم ہو ً یا ہے ، ساکا ہب تک پنۃ نسیں قریب چاہیں پچپاس ساں ہو ۔ اب مرور زمانہ کے سبب مذکور زمین و باملک ہندوراجہ کے انبینہ میں آ گیا اس نے ڈھونڈور پنواہا کہ جس جس تخف کی جائید دزمین و خیر و ہووہ بنی بنی دستاویز رجوٹ کر کے مطابق قانون ریاست کے بینے نام پر کر لے اب تخفس مذکور کی لوکیوں بین ہے ایک لڑگی کا ایک رہ الڑ کا نتھاوہ مذکور دیاست کی عد البت میں حاضر : والدرا س ے کیا کہ بین مذکور شخص و ظینہ دار کا نوا ساہو تا ہوں اور مذکور شخص و ظیفہ دار نے مجھے کوان کی واہد میں کو ٹی وارت نریزند نه جونے ں وجہ ہے لیے یامک مسنی (و تک) ہندیاہے۔ میرے سوا ور کوئی بھی وارث نسیس ہو سکنا اس و سے ند کور تخص کی جائنداد زمین و ظیفہ میرے نام پر ہونی چاہئے (مٰد کورریاست نے جتنے شای اور این ریاست کے وظفے تھے ان کے لئے ایک دار الانعام مقرر کیا) ریاست ند کور نے بعد تصدیق کے ند کور تخف ک زمین مذکور بڑے کے نام پر پنی ریاست کے قانون کے مطابق لے پالک ہونے کی حیثیت سے مر دی ب یہ ٹر کا بھی ہے ن منتحص مذکور کے معامل مذکور زمین کا تفع آپ بھی بیٹا رہاورا پنے ناتا کے ور ماہ قوابعین پر بھی انتہم کر تاربانی حین حیات تک اب یہ ند کور کڑکا بھی انقال کر گیا اس کے بڑے کے ک نام پریہ ند کور زمین آنی یہ بھی اینے باپ کے قدم ہفتہ م چلتا رہا یہ لڑ کا بھی انتقال کر گیاا ب اس کے بعد اس ے بھانی بہن مال ور مڑکا یہ ہوگ رہے اس میں سے اخیر مرنے والے کے یک بڑے بھانی نے مذکور زمین فروحت کرے ہے بھائی بہوں مال ور مرے وے خیر لڑکے پر تقلیم کر بیایہ بھائی بہوں نے اہتے باپ کے مانا کے ور قانور توافقین کو سیچھ بھی شیس دیاوران حالیجہ ٹ کا باپ اوراس کے بعد اس کا بزالہ کا ز مینوں کا نفع اپ نانا کے ور ثاویق حبن پر برابر تقتیم کر تارباہ تواب ازروے شرع محمدی مذکور زمین کا فرو دیت سری و بہ ہےا ہین تعقیم کرلیں اور اپنے باپ کے نانا کے ور تاو تو بعین کو زمین مذکور کی قیمت میں ت عورور نٹ پہلی کی نہ و بناہ نز ہے ہا کہ اور تصورت نہ و ہے کے حق این س کا فصب و تاہتے ہوئیں'' (حواب ٣٦٣) ما! «فعد الله منا مثلكه به معلوم أو لات كه رمين سي الثين من عيماً "ما ركي منتم كما

ا) تررام مواز تح بران با قرالم ، آق کین ، آبال فی الشامیة و فی النجر با لمبر د الاکر دعلی انتفط بالطلاق صر کرد علی ان کیب طلاق امراله فکت الا بطلق لان الکتابه اقست مفام العاره باعسار الحاجة ولا حاجة ها ( رد السحار ۳ ۲۳۹ طاسعید).

اس کی تقلیم ناعدہ میر ث کے موفق کی جائے محد شاہ منازی کی سند کی نقل میں لفظ فرزندان ہو محمد مالم شاہ غازی کی سند کی نقل میں فرزند ناو تواجین کا نفظ ہور نادونوں میں وار ثال شر کی کا آلر شمیں نسالم شاہ غازی کی سندہ تر بیات ہوتا ہے۔ من فع زمین کی تقلیم نہ قریق معدہ شر جید منظور ہے ور نہ کوئی تو مدہ ، تا یا ہے تو ہیر حال صاحب جا گیر کی مرض اور صوابد میر پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ جسے چہ ور جس فدر چ ہے وار چاہے نہ اس کے مس کو حصد میراث کے وعوی کرنے کا حق شمیل رہا فروخت کرنے کا انحذیار قواس کا فیصد ہا مم متعلقہ کو کرنا چاہئے ور شین تا ضی محسن کو یہ سال تھانے کا بھی حق شمیل ہے: محمد سفایت اللہ نفر یہ مدر دیا مینیہ و بی 11 صفر میں سے دو محمد سال تھانے کا بھی حق شمیل ہے: محمد سفایت اللہ نفر یہ مدر دیا مینیہ و بی 11 صفر میں سے دو میں 12 سال تھانے کا بھی حق شمیل ہے: محمد سفایت کا بھی حق شمیل ہے:

کی نہائٹی ٹرکی پر کئے کئے اخراجات س کے ترکہ سے لئے جاسکتے ہیں؟

رسوال) ایک پیتم بڑکی نا تقدا پُروده سا به صاحب جائید دکا نقال ہوگیا جس کی پرورش اس کی و مدہ نے کہ تقی مرحومہ متوفیہ کے ماں میں ہے س کی والدو نے حسب ذیل خرج کر مایا ہے جس پر س کے تاہبیو کا ایک حصد در میں حت من شریع ہوں موجود ہے () خرج پرورش بیٹمہ مرحومہ ایم طفویت (۱) خرج بساری و جمیع و جب کہ مرحومہ کا مرام و موجود ہے () خرج پرورش بیٹمہ مرحومہ ایم طفویت (۱) خرج بساری و جمیع متوفین متوفید (۳) خرج بقائل متوفید (۳) خرج بقیم گذم جو مرحومہ کی نمارول کے بدلے میں دی (۵) خرج سویم اور جمع سے وجسم و نیم رحومہ کا کھون کھون کی دول کے بدلے میں مرحومہ کا کھون کھون گھون کی اور جمع سے وجسم و نیم رحومہ کی کھون کھون کھون گھان گھون کے ایک خرج سے دیا کہ اور جمع سے وجسم و نیم رحومہ کی جن سے مرحومہ کا کھون کھون گھان گھون گیا۔

۱ رقی المعصط عن محمد الدیری لات الرحری و بقد لیس عنی هده است و سعد الرحم و قیسا سه و س بد بعایی در فی اعتصاء قدر برجع مانه پیسید و سئله فی المسفی و فیه ایصا ولو سری الات لطفله شیب بحر هر علمه کالمعاه رئیسود بشعره لغیر له برجع سهداه به شبهد لات و حب عنبه و با سری بهسالا بحب عنبه کالطعام لابنه ابلای به مال و بدر رئیده و با شهد عدم و و مده الاه الوه الوه با و لادها و دانمحت و ۲۱۷ طاسعند و با بایل و ۱۹۰۰ کی فراد می و از داخت این این از ۱۹۰۰ کی فراد سال با بایل و ۱۹۰۰ کی فراد با بایل و ۱۹۰۰ کی فراد با بایل و ۱۹۰۰ کی بایل و ۱۹۰۱ ک

سوال میں ذکر کیے گیائے سے متعلق ہم نہیں کہ سکتے کہ تعلیج ہے یافاط کیونکہ مرحومہ کے ورث پورے طور پرسویں بیٹ ندکور نہیں ہیں۔ ویٹداعلم بالصواب۔ کتبہ محمد کفایت بتدعفاعنہ مو ۔ہ کے رہیج لاوں موسوس اھ

ماسک اپنی مملوکہ جائیدادے فروخت کاحق رکھتا ہے

(سوال) زید الل سدم قوم سادت ہے ہیں کی ایک ہوئی اور تین او یاد دختر ہیں کیے دختر مع پنے تین پچوں کے باپ کے بائل رہتی ہے اور زیر نے بہت مرصے سے اپنی کل جائید دزر می بوض سامعنگے روپ دِان بخر جو چو تقی دیانچویں پائٹ میں از مید کا بھتے ہو ناے رائن یا قبضہ کر د کی تقی اب تک بحر را بہن ج بیردامر مونه کی مدنی بیتار ہورزید ہو جہرہیمونے مدنی ورضعیف اعمر ی کے مقرومنس ہو گیاہور نان و نفقہ ہے مختاج مو گیا زید نے جا بیداد مر ہونہ بحر رابین کو بیع دینی چاہی الیکن بحر مذکورا لیک زبر دیست اور جنتے ۱۰ آد می ہے س زعم میں بھارے خوف ہے کوئی ، مگر پیٹانہ ہے سکے گاڑید راہن کوالیک حبہ نہ دینا جاہا مجبورا ازید نے دوسرے کے ہاتھ جانیداد مر ہونہ پٹٹر دی ورزر رہن مرامعہ روپ راہن کو داکر دیاور اپنے قرض نو ہوں کوز ۔ قرضہ داکیابا قیماندہ زریٹ سے اپنا ہ رین دختر ہالوراس کے چول ہاگر رہ کرناچابازید یہ بھی چے ہتا ہیں کہ اُس رو پہیہ بعد دا یکی قرضہ و ضروریات میرے پاس زاا راہ کے ، کُل کئے جادے تو میں خج بیت متد کو چیں جاؤں ب زیر پر چو متنی یو نچویں پشت کے راثنہ ، روں نے وعویٰ کیا ہے کہ جائیداد اجدی ہے زیر کو حق جے ماصو نہیں ہے بحر و غیر در شتہ دروں نے مدر لت میں بیان دیاہے کہ ہم وگ شریعت کے پیند نہیں ہیں رواج اہل ہنا و کو ہائے تیں بعد و فات رید س کی منبوحہ صعیفہ ور دختروں کا کوئی حق نہیں ہے ہی رحق کیک جدی ہو نے ے ہے لہذاات ہرے میں شرح شریف کیا فرما تاہے زید کواپی جائیداد کا حق بیج وشراہ کساں ہے یا نسیں اداور حد و ف ت زیر س کی بیو کی اور د ختر و س کا ہے ہا چو تھی یا نچویں شاخ کے به شنند و روں کا ہے۔ اور جو ہماں س<sub>ا</sub>م یں۔ بی شن شن شنے ہے سے سے آلکار کرے اور بہندہ فاپ کے روج کو قبول کرے س کے واسطے کیا تھم ہے ور وہ مسمان خرو غیرہ کی جو دیدی شریف سے مغربتیں ہیں وی کرے اور گو جی دیوے اور رفاقت کرے س كواته شريت مترك يل يا تام ب أواتوجروا المستقى قطب الدين پنجاني بيركوني

ر حواب ۱۳۹۵ زید کی یک تیجی ہے یونکہ مالک کواپی ملک کو بیج کردینے کا شریل نتیار کی تساور زید کو حق من باک و تیج مشاور زید کو حق مثل سند مالک و فیمرہ کے موجود شمیل ہے گئیں رشند و رول کا بید کننا کہ "جامید و جدی سند اور زید کو حق میعی شمیل" زید کے مسے اور اس کی ملک کے مارے میں باطل ہے آگر زید کی وفات کے جد کسی رسم وروی کے مصافی زید کی منعید منازم نمیل کن کہ وہ اپنی زندگی ہیں ہجی مصافی زید کی منعید کا رہے کا در کی اور خوان نہ بہنچنا ہو تا ہم اس سے بید سازم نمیل کن کہ وہ اپنی زندگی ہیں ہجی این جو کہ بید کا در این کی دویتی و بی و بی و بی و بی مان موگا۔

جو و کے کہ شریعت کے ان علم تصعی کا نکار بریں ور اس کے مقابلے میں کی ضاف شریعت روان پر باتقا، و عمل رکیس وہ عارم ہے جارت ہیں قال العا، معالی ، فلا ور ملک لا یؤمنوں حسی بیحکموك قسما ستحر بسهم ثم لا بحد وافي انفسهم حرجا مما قصیب و یسلموا تسلیما" والله اعلم بالصواب کتبه محمد کفیت الله عفاعنه 'مواه

تجارتی فرم میں صرف نام ڈالنے سے شرکت ثابت شمیں ہوتی اسوالی زید نے ایک تجارتی فرم میں صرف کا کوئی پید و نیمرہ زید (سوالی) زید نے ایک تجارتی فرم کے نام میں اپنا ہورا پنے لڑکے ممرد کا نام ڈالا لیکن عمرو کا کوئی پید و نیمرہ زید کا نقال ہو۔ ب عمرو کے علادہ ور بڑکے بڑئیاں اور زیدگی زوجہ بھی ہے کیا لیک صورت میں زید کا کل بڑکہ ور شریع تقسیم ہوگایا نصف ہال عمرو کی شرکت میں دیاجا کے بینوا توجرو۔ رحواب ۳۳۳) اس صورت میں دکان کا کل مال وار تول پر تقسیم ہوگا کیوں کہ فرم میں نام ڈ نے سے شرکت یا ملکیت ذہرت نمیں ہوتی۔ اس کتبہ محمد کفایت بند نفریہ سنری معجد د ہلی

مشتر کہ ال میں کسی ایک شریک کی ہمنت ہے ہونے واں زیادتی سب شرکاء کو سے گی (سوال) زید اور عمرودو بھ کیوں نے بپ کے ال ہے ترکہ پیدا اردونوں کا اس تجارت میں مشترک تھ اور ان میں ہے زیدا ہے ورش کی کو گئی کے دوجہ چھوٹر کر فوت ہو گیالور عمرو نے اپنے بھی کی فوت شدہ کی بیو ک ہے فکا کر کی بعد از ل فوت شدہ بھی لی سے ایک لاک ربی اور عمرواس مال مشترک میں بدستور سائل تجارت کر تاربالور س کے تجارت کے نفع سے پئے گھر اور اپنے بھائی کی لاک کے جمعہ اخر جت چرتا ربالور ہو فت انتقال زید ہال و اسبب تقیم نہ ہوا تھالور عمرو پیشتر بی کی طرح معاملہ کر تاربالیاں تک کے پینیس سال کا عرصہ گزیر گیالب عمرو بھی اپنے ورشدہ ولا کیوں کی عورت طرح معاملہ کر تاربا بیال تک کے پینیس سال کا عرصہ گزیر گیالب عمرو بھی اپنے ورشدہ ولا کیوں کی عورت اور دو چچیرے بھائی چھوٹر کر انتقال کر گیا ہوفت انتقال نید دو یا کھ روپ سے اور اب یوفت نقال عمرو تخین اور دو چیرے بھائی جھوٹر کر انتقال کر گیا ہوفت انتقال نید دو یا کھ روپ سے اور اب یوفت نقال عمرو تخین سال ہے کہ در شدہ کو ۔ پر ہال کس طرح تقیم ہوگا ؟ حاصل شدہ من فعال مال نید عمرہ بھی ورشہ نید ایک بڑی ور س کے بھائی پر تقیم ہوگا ؟ حاصل شدہ من فعال مال نید عمرہ بھوا توجرولے

رحو به ۱۳۹۷) عمرون مال مشترک میں تجارت وغیره کر کے جو نفع عاصل کیا ہے ورماں بڑھایا ہے وہ سب ورنڈ زیر پر بھی تقتیم ہوگا صرف مرو کا ترکہ نمیں سمجھ جائے گا" وعمله و تصوفه یکو د تبرعا و وجهه انه شریك هی معضه و عامل بست احبه هی معضه و هی عیاله و لیس ههنا عقد و لا غصب و الندائم

ا) والسند ٥٠)

رُمُ) أَنْ لَكُ كُمَ سُبِ سُكَ يَّنَ سَدِ كُولَ سَبِ شَيْنِ مَا يَجَاءُ وَاسِبَ مُكَ تَيْنَ بَنِ المافي الفرا اعلم ان الساب المملك ثلاثه وقل كبيع و هنه: و خلافة كرث واصاله وهو الاسبيلاء حقيقة توضيع البداو حكماً والنهسسة كبصب شبلة الصندر الدرالممحتار كتاب التصبد ٢ ٢٦٢ شفيد ) ٣٠) هذا من كلام مقتى صداحت بور الله موفده

ق نون ورا ثت کے منکر کا تنکم

(سوال) کیجھ اوگ کیجی مرجعے ہے مسلمان : ویت ہیں اور تمام احکام شریعت کووہ سلیم کرتے ہیں آمر قانوان ه رات نتر بی کوبا کل نهیں ہ ننے وریت آبائی قلدیم ہنوہ کے قانون کوصر حندا پنا قانون بنات ہیں اور کئے مہیں ۔ جمراینے آبائے ہنود کے اس فانوں ورانٹ کو خمیں پھوڑ سکتے اور مد لت بین بھی میں کہہ د ہاہے. آیا اس آیٹ شريه كاحكم النابري تدبيوسكن مصيفينين "ومن لم يحكم بما الرل الله فاولنك هم الكفروب رحواب ٣٦٨) قانون ورثت كاكثرى حصہ صرح نفس قرآن ہے تابت شدہ ہے اس ثابت شدہ ہے ہے جزو کو تشهیم نه کر نایا سی دو سرے قانون کواس پر ترجی دینا قطعا کفرینه پس جو بوگ به کتے ہیں کہ شریعت محمدی کے قانون در نت کو ہم شلیم شمیل کرتے وہ کا فرییں اور جب وہ کا فرییں لؤ و قاف، شرحیہ کی قابت کا النمين كوني شختاق تهيل \_ في المرارية انكرآية من القرآن اوسحر نآبة منه بكفر '' التهبي و في اعلام بقواطع الاسلام و يكفر من كدب بشئ مما صرح به الفران من حكم اوحبر اوحمله البوراه والالحيل وكتب الله المبرلة اوكفريها او لعبها واستحقها النهي وفي التصول العمادية ادا الكراية من القرال و سخرنابة منه كفر الح

### یرورش نه کرنے کی صورت میں بھی باپ میبراث کا حقد رہو گا

(سوال) زید کے ہاں دولز کیال پیدا ہو تیں زید نے ان کی پرورش شیس کی اوران کی اوراد کو بھی تسی طریقے ہر نہ تہجھا ن دو وٰں ٹرکیوں میں ہے ہوئی ٹرک کا انتقال ہو گیا۔ مرحومہ نے جانبداد روراور جیز پھوڑ ' تین یج نابالغ چھوڑے دو نر کے ایک لڑ کی ایک خاو ندریہ مرحومہ نی جانبدادوز پر راور جینر کے مامک مہیں تکمریہ ہیا ہے ا پی دختر کے زبور جا میراد اور جیز میں ہے۔ ۱۰۱ حصہ طلب کرتا ہے ایسے بپ کو شرع شریف ہے کچھ مانیا

(حراب ٣٩٩) مال باب كاحصه مسى كے تركه بيس ١١٦ ہے اور وہ اس كوسے گا خواہ اس نے سیش ے ساتھ آچھے کیا جو بینہ کیا ہو میراٹ کا حل کس معاوضہ کے ساتھ مقید نہیں ہو آپریزہ معمد کے بیت ابتد ننفر به 'مدرسه مینیه' د بلی

خو ندبیوی کے اخر جات بر داشت نہ کرنے کی صورت میں بھی اس کی میبر اث ہے حصہ ہے گا (سوال) زید نے شادی کی اور ہو جہ بے روزگاری بیوی کے اخر، جات پر داشت نہ کر سکازید کے بھائی نے زید ئے اور زید کی بیوی کے اخراجات پر داشت کرنے شروع کئے جب سے زید کی بیوی بالغ ہو ئی تواس کو

ر١) رعالمگيريد كتاب لالفاط بكول اسلاما او كفر ااو حصاء ٣٤٣ ط ماحدية )

<sup>.</sup> ٢) وفي الحوهرة والسدس فرض سبعة لكُل وأحدُ من الديون مع الولد او ولد الابن الح (الحوهرة البيرة كتاب لفرانص ٢ ٣٨٩ صفيرسحسد)

عد الت ہے اس کے جھے کا جمع شدہ روپیہ ور جائیداد ملی بیوی نے اپنے بخر جت پنے روپ ورج نیر دے ہر واشت کے فاوند کے اخراجات ہر داشت کرنا نہیں پہتی تھی گر مجبور ہو کرخوند کو بھی اس خیاں ہے دیا شروع کی کہ جب ان کیاس ہوگا لے لیا جے گادو ترکیال پیدا ہو کیں رونوں کی پرورش اورشاد کی بھی بیون کے زیر کی بول کی رونی کے ساتھ بھی زیر کی بول کی اور کل رسومات ہر زیر کی بول کا جائید دکوو قف علی الدوار کر دے ساتھ بھی زیر کی کو نہیں ہے جھے نہیں اور کر دے ساوجہ کے اونی کی مونی سے ہمشیرہ کو اور خاوند کو اس جائید دبیل ہے کہ جو نہ سے دونوں لڑکیال ہی مالک جائید در بیان زیر کی بیوی پنے مرجم کے مربوب کے اونیک مرض جھند سے نقال کیا یہ خاوند جس نے مفر بھی اس کئے۔ دونوں لڑکیوں کی ہرورش کھی نہیں کی ان کی شرک کی دبیل کے اونیک مرض جھند دیا ہے دونوں لڑکیوں کی ہرورش کھی نہیں کی ان کی شرک شاوند کو مربوب کی کہ اونیک مرض جھند دیا ہے اور گل سامان بیاس ہونے دیا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کی در ور اور گھر نے کل سامان بیاس ہونے دیا ہو کی در خواج سے کو خواج سے کو فی در شاہ میں گئے ہوئی کے مقروض ہیں ؟ جو کی کے مقروض ہیں ؟ جو کہ کی رہوں کی در ایک کان کی کہ خواج سے کہ در دیا ہوں کی کے مقروض ہیں ؟ خواج سے کہ میں وراس رو ہے کے بیدو کی کے مقروض ہیں ؟ خواج سے بین وراس رو ہے ہیں وراس رو ہے کے بیدو کی کے مقروض ہیں ؟

ر حواب ، ۱۳۷۰) ہیوئی نے فاوند کو جو رو پہیہ دیاہے اگراس کے متعبق کوئی ثبوت ہو کہ وہ جو بہ قرض تھ تو ہو زید کے نامہ ہوگا وراس جھے ہیں محسوب ہو گاجو زید کوا پی بیوئ کے تزکہ میں سے پہنچنا ہے ''زید کو پی ہوگ کے تزکہ میں ہے ہم امانت ہے۔اور زید کے ذامہ جو بیوئ کا مہر ہے وہ بھی بیوئ کے تزکہ میں شاہل ہوگا وراگر زید دانہ کرے تو س کے جھے میں محسوب ہوگا۔'''فقط محمد کفایت مثد نمفر لیہ 'مدرسہ امینیہ و ہلی

# باپ کی میراث بیٹیول کی ور دیر تقسیم کرنے کی ایک صورت

(سوال) زید اور عمر دونوں حقیقی بھی نی بیں نے والد کا انتقال بو گیا ہے اور ن دونوں کے کوئی ٹرکا نیس ب زید حیات بیں ور عمر و تقریباً ایک سال بوافوت ہو گئے ن کا کل کام اور جائیداد وغیرہ کا ترابیہ عمرہ کرجے خاندا ری علی مشتر کے رہازید نے بعد وفات عمرہ تنہ کام دکا نداری وغیرہ کا انجام دیا ہے ور زوجہ عمرہ کو خرجے خاندا ری مہانہ جو تجویز ہو تھا دیتے رہے ہیں و نیز عمرہ کی لیک دختر کی شادی عمر، کے فوت ہونے کے جد زید نے زوجہ عمرہ کے کہنے پر مشتر کہ روپ ہے گئے اب مشتر کہ سامان دوکا نداری و جائید دودکا نات و غیرہ نرید کر دون زیدہ عمرہ وخود کی تقیم زیدہ عمرہ کے متعلقین عیل ہونا قر رہا ہے اور زوجہ عمرہ نے اپنامبر معاف سیس کیا ہے زید کی دود ختروں کی شادی بھی زیدہ عمر کی حیات میں ای مشتر کہ آمد نی ہوئی تھی جن کا انتقال عرصہ پندرہ ساں ہوئے ہو چکا۔

زید کی بیک لڑ کی جس کی شادی: یدو عمر و کی حیات میں مشتر ک آمد نی سے ہو نگ عمر و کی ایک زوجہ اور

<sup>(</sup>۱) س صورت میں درت کے حصے اور میت کے س پر دین کا مقاصہ ہو جائے گا

ر ٢ ) المسلمي دين في دمته و فد ماكد مالموت فيقصي من تركته الاادا علم مها ماتت اولاً فيسقط نصيبه من دالك (هدامه مات المهر ٢ ٣٣٧ ط شركه علمية .

(سوال) (۱) مرزانعمت مند بیگ جیست امند شریف کے نئے گئے وراپناکار ندہ اپنے بر در مرزیبیگ کو مقرر کر گئے بقضات کہی مررا فعت اللہ بیگ مکہ معظمہ میں فوت ہو گئے اور بن کی زوجہ مدینہ منورہ میں فوت پر گئے ہے

(۲) مرزائیگ؛ حد فوت ہوئے ہے بھائی وربھاوج کے جائید دیر قابش و متصرف رہے اور اور و سب نایل شجرہ مذاچھوڑی۔

(۳) کی اثناء میں مرز ،یگ ہی جائید دیر قابل ہوگیا حنوں نے بموجب شجرہ ہنر و ، دچھوڑی۔
(۳) کی اثناء میں مرز ،یگ ہی جائید دیر قابل و متصرف رہے اور پچھ عرصے کے ،عد تی بیت اللہ شریف چھا کئے ورقت ہوگئے وربروقت روگئی تی بیت اللہ شریف مرزابر ہیم بیگ خف مرز کر یم بیگ خف مرز کر یم بیگ خف مرز کر یم بیگ کی تی ہیں جائیداد منقولہ وغیر منقوبہ اور انتظام خانہ داری مقرر کر دیا ورکام بدستور ہوت رہا ب بر ہیم بیگ و اور ہیم بیگ منقود کر ہیم بیگ و اور انتظام خانہ داری مقرر کر دیا ورکام بدستور ہوت رہا ب بر ہیم بیگ و داؤہ بیگ نے آپی ہیں جائیداد منقوبہ وغیر منقوبہ تقسیم کرلی اور سمعیں بیگ مفقود اخبر رہے۔

۱ به یقده دنونه الی به مطالب من جهد لعباد ر اندر بمحمار اکتاب الفرائص ۲ ۷۹۰ طاسعید)

<sup>(</sup>٣) فنفرض بدروحه قصاعد اشمل مع وبدأ و ولد الل وقيه ايضاً والثلثان لكل اثيل قصاعداً ممل قرصه النصف وعو حمسة البت رالدرالمحتار كتاب الفرائض ٦ ٧٧٣ طاسعيد")

٣٠) يحور العصبه بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبه الى لميت الثي و عبد الانفراد يحور حميع المال نجهم واحدة (استوير الابتمار مع در محيار كتاب لفر تص ٣ ٧٧٣ ط سعيم)

(۵) مرزاار اہیم بیگ فوت ہو گئے اب ن کی اولاد اور ن کے عم زرد بھی ٹی مرزاایوب بیگ و داؤد بیگ جائید او پر قابض ہیں۔ المستفتی نمبر سے ہم محمد اسمعیل خال کوچہ رامیان دیلی۔ ۱۸ جمادی ال خربی ۳۵۳ اھے مطابق ۱۹ کنوبر سوسووء

رحواب ٣٧٢) چونکه نعمت امند بیگ اور امیر بیگ و کریم بیگ تینوں بھائی تھے اور بحصه مسادی جائیداد مسترکه کے مالک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تمائی نعمت امتد بیگ کی اول و و ماداولاد کے جصے بیس آئے گئیز میر بیگ جو لاولد نوت ہوئے ہیں ان کی یک تمائی بیس ہے ۵ سم حاجی بیگ و نوب مر ذاوقد رست امتد گئیز میر بیگ جو لاولد نوت ہوئے ہیں ان کی یک تمائی بیس ہے ۵ سم حاجی بیگ و نوب مر ذاوقد رست امتد گئیس کو پہنچ گا اس لئے ایر اہیم بیگ و ایوب بیگ و واؤد گئیگ کا ساری جانداد کو باہم تقسیم کرلینا تھی نہیں ہے نعمت اللہ کا سادی جانداد کو باہم تقسیم کرلینا تھی نہیں ہے نعمت اللہ کا اللہ لا۔

# مصلقاً مکان کوکسی کے نام کر دیا تواس کا کیا تھم ہے؟

(سنوال) زید اور بحر دو بھالی بتھے ان کو اپنی والدہ کے ترکہ میں ہے ایک مکان ما! تھ جس میں دو نول بحصہ سہوی شریک متھے بحر نے اپنی کاروماری خرابی کی مناپر قرضخوا ہوں ہے بچانے کے لئے اپنانسف حصہ زید کے نام کر دیاور پچھ معاوضہ نہیں لیا بحر کے تمام اخر جات زید ہی اٹھ تار ہااس کے بعد زید کا کاروبار خر،ب ہوا توزید نے وامدہ والا مکان کسی غیر کے ہاتھ فرو خبت کرناچیا خریدار نے اصر سرکیا کہ اس کے سیعنامہ پراپنے کھائی کے دستخط بھی کرادو بحر نے انکار کیااور کہا کہ میں نے مصلحتہ اپنا حصہ تمہارے نام کیا تھا،س جھے کے بارے میں تم میرے قرض دار ہوزید نے وستخط کرانے کے لئے میہ ترکیب کی کہ اپنے ایک عزیز محمود کوبلا کر کہ کہ میں اپنا ایک مکان فرمنی طور ہر تمہارے نام کر تاہوں اس کا کرایہ تازیست تم مجھے دیتے رہنااور میری و فات کے بعد سے مکان تم بحر کے نام کر دین س احمیزان دہانی کی وجہ ہے وائدہ والے مکان کے بیعن ہے پر بحر نے بھی دستخط کردیئے کچھ عرصے کے بعد زید نے اپنی مزید پریشانی کی وجہ سے محمود سے کہ کہ وہ مکان جو میں نے تنہارے نام کیا تھاوہ فروخت کر کے اس کارو پیہ قرض خواہوں کوادا کردو محمود نے کہا کہ تم نے بیہ مکان میرے نام کرتے وقت یہ ا قرار کیا تھا کہ اپنی زندگی میں تم اس کا کرایہ لو گے اور تنہاری و فاٹ کے بعد م کان بحر کو دیا جائے گازید نے کہا کہ وہ دستخط نہیں کرتا تھااس لئے میں نے ایسا کہہ دیا تھااور اس پر تو میرے بہت احسانات ہیں زیدے اس مکان کو فروخت کرے کی کوشش بھی کی مگر سودانہ ہوا،ورزید کا،نتقال ہو گیا اور وہ مکان اب تک محمود کے نام ہے زید کی دو بہنیں اور ایک بھائی بحر ہے اور زید کے ویر اہل ہنود ور بمبنی کے یو ہروں کا کافی قرضہ ہے اور زید اپنے بھائی بحر کا بھی والدہ والے مکان میں قرض دار تھامحمود کے پاس اس مکان کا کراہ وصول شدہ بھی جمع ہے اور اب وہ اپنے پاس اس مکان کو نہیں رکھنا جا ہتاا ہے محمود کیا کرے اور مکان س کودے۔المستفتی نمبر ۵سا حاجی عبدالحمید عبدالمجید موتی وسلے صدربازار دہلی ۲۱ شعبان ۲<u>۳ سا</u>ھ

<sup>(</sup>١) لمرجال بصبب مما ترك الوالدان والا قربون (السباء ٧)

۵د تنمبر سر ۱۹۳۳ء

(حواب ٣٧٣) ريد كايد مكان زيد كاتر كه ب جس مين اس ك تنام قرض خواه بهندو مسلمان و ر او فير ، شرك بين ظهر ب كه بحر في با حصر مكان بوزيد كه نام مردي تقاس كه موض بين س مكان كي بيع بحر ك با تحصر نمين كي بين حور نه ذه كر بين كي بين

كيانصف مكان كے عوض اس كے مالك كا يور نام قباله ميں مكھوان بيع ہے؟

(سوال) زیداور بر کھانی بھانی شھال کو الدہ ایک معان چھوز کرم گیرید نے بوج چندہ بوہ ب کے یہ حصہ بطور الانت بحرک نام فرضی بٹی کر دیاور سوفت کوئی معاوضہ یا تھت بحرے و صور نہ کی بچھ مرصہ محد کر مقروض ہو گیااور اس نے ساتمام مکان کو فرہ خت کرن پورید نیاس پر سخت حبابی کو تعالی بات کی تھیت طلب کی ساپر بحر نے زید کے حصے کہ بدے بیس آیک حصہ جائید داپنی ملکیت جو دوسری جکہ نہ سات کو جہ نہ بردی جو یہ قبالہ بطور الانت ایک دوسرے شخص کے نام کر دیاور اس کو بدیت کردی کہ میرے بعد یہ جائید دازید کے جو یہ کردی جائے بردازید کے جو یہ روی جائے ہو یہ ایک کو یہ نہ بات کہ میرے بعد یہ جائید دو بر ہے جو یہ و یہ روی جو یہ روی جو یہ بین بردی جو اس بوٹ بین بردی ہو گئی اس باقی ہو ہو ہو گئی ہو

(جوب) (ازنائب مفتی صاحب) جب بحرنے رید کے جھے کے معاوضے میں (جو کہ زید کا س ک مال کے مکان متروک میں بر بر برک تھا) ایک حصد اپنی جائیداد کا جو دو سری جگہ تھااس کا قب بطور مانت کے ایک تیم سرے تھی کر دی کہ میرے بعد رید جائیداد میرے بھی نزید کے تیم کر دین قرشر مائید حصد مرقومہ زید کا حق ہوگیا ہے ہمذا یہ حصد صرف زید کو ملے گااور بحر کے کسی قرضدار کا حوالہ کر دین قرشر مائید دیا گی میں میں جو محلت مند اس میں بچھ حق ند ہوگا و ند علم ۔ حبیب المرسلین عقی عند نائب مفتی مدرسہ اموی عبد لرب مرحوم کان مند کا نائب مفتی بمعید عام ہوگا ہوگیا ہے جو اجواب عقی عند مدرسہ مو وی عبد لرب مرحوم کان مند کے نیز سے جو اب سی بھی مقول بنی عند سی میں نائم مالدین۔ ہواب عقی عند مدرسہ مو وی عبد لرب مرحوم بھی دیں۔ جو اب سی جو ب سی مقول بنی عند سیم نظم مالدین۔ ہواب علی عمد القدمدر سیم مردم دیں۔ جو اب

ر ١ ) تم تقدم دوية التي لها مصالت من جهد بعياد تم نسدم وصيبه ومن بنث ما يقي يم نفييم بيافي بعد ديك الس ورسا

تصبيح محمد نسيم احمد عفاعنه الصمدامام مسجد سنهرى دبلي

،سم بلتد پر منن البرجیم به جو قباله فر صلی پینج کی صورت می*س بطور امانت رکھو* باتھ جب که س میں کوئی مرشر می ، نع وجارج نہیں تووہ قبالہ حسب و عیت مومنی واپس کر ناچاہئے حدیث میں ہے علی الیدها احدت 'نیز ار شارخداوندی ہے ادوا الاماناب الی اهلها الایہ ' فقط حررہ العاجزایو محمد حبد ستار نمفرہولواںدیہ الغفار

(جواب ٣٧٤) از حضرت مفتی عظم ہے کر بحرینے نی زمین زید کے حصہ مکان کے بدیلے زید کو دیدی تھی تو یہ بیع تھی وراگر س معیا ملے کے گو ہ شرعی موجو د سوں تو س کے موافق وہ زمین زید کو خالصاً مٹنی جو ہیں۔ محمر كفايت الله كان للدله '

> شوہر کا میہ قول''میں پنی جائنداد ہے بالفعن اس کو پچھے نہیں دینا چہتا''بیوی کومیراث سے محروم نہیں کرے گا

رسوال بنتی رشاد الدین صاحب ساکن میر ٹھ نے ۲۹ نومبر ۱۹۳۲ء کوایک و قف نامہ لکھائے کہ منمفر کی اوا دپسری و دختری نہیں ہے ایک زوجہ <sup>سا</sup>اۃ معصوم منساء دختر دوست محمد خان موجود سے عرصہ قریب سیارہ ساں کا ہو کہ بوجہ نا فرمانی میں نے ،سکو طاب ق دیدی تھی دور مبلغ چار سوروپے سے کا مهر اداکر کے رسید ر جسٹری کرادی تھی مگر بعد کواس کے خوانتگار معافی ہونے پر میں نے اس سے دوہرہ نکاح کرانیا اب اس کا دین مهر صرف مبلغ مجرے میں بنی جائیداد میں ہے بالفعل اس کو سچھ نہیں دینا چاہتا ہوں منشی صاحب موصوف نے ۱۱جنوری سر۱۹۳۶ء کوا نقار کیا تا تحریروقف نامہ کے بعد مساۃ معصوم اینسا ثر عجی حصہ یا نے ک<sup>ی مستحق</sup> ہے پر نہیں ور عقد ٹانی جاہز ہے یا نہیں ؟ المستفنی نمبر ٧٠ سلیم الدین احمد چنتی میر ٹھے <sup>س</sup> رمضان ۱۹۵۳اه ۱۷ ممبر ۱۹۳۳ء-

(حواب ۳۷**۵**) اس تحریر سے معلوم ہو تاہے کہ معصوم امنسابوفت تحریروقف نامہ جائز طور ہے ہر شاد ابدین کی زوجیت میں تھی اس لئے وہ حصہ میراث پانے ک<sup>ی مستح</sup>ق ہے <sup>(۱)</sup> دوہارہ نکاح َس نے ک<sup>ی</sup> کی صور تیس جائز ہیں اور ممکن ہے کہ انہیں میں ہے کوئی صورت ہو گی<sup>(۵)</sup> پیں صرف ارشاد میدین صاحب کے اس رادہ ے کہ ''میں پنی جائیداد میں ہے بالفعل اس کو پچھ دینہ نہیں چاہتا'' اس کا حصہ میر ث باطل نہیں ہو سکتا۔ ا محمر كفايت لتدكان الله ٠٠

ر ١ ) رمشكره باب العصب والغاربة القصال لثاني ص ٢٥٥ ط سعيد ،

٣) فال تعالى إيا ايها الدين المتوالا ـ فتو أمو تكم سبكم الناطل لا تأكو ـ به القاعل تو صامكم النساء ٢٩ (٤) ويستحق در ب باحد ثلاث البرجم و تكاح صه - - (١٤) تنوير لابط. - دام أند بطن ٢ ٢٢٢ هـ سعيد ره . مور المستمل على السعاد حتى تظهر غيره من مسال . لا من باح درهماً و دسار الدر هسل را سار الل حار السعار صرف الجلس الي خلاف جلسه تحرباً للجوار حملاً لحال السليم على الصلاح الا اذا بص با الدر هم بالدرهم والدينار بالدبور فاله بفسد الليع (فواعد الفقه ص ٦٣ صدف پيشرو) (١) ال كك ياغا قران ميراث المنات ١٠٠٠

کیا تقسیم. سے پہلے ترکہ سے ضروریات کے لئے لی ہوئی رقم کل مال سے وضع ہوگی ؟

(سوال) آب نے سوال نمبر ۳۵ کے جواب میں زید کے متعلق جو پچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے زید بری لذمہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شادی دختر عمر خور دکا خرچہ عمر کے کل مال میں ہے مجر کیا جائے اور اس کے بعد باتی تقسیم کیا جائے یالاکی کے جصے میں ہے رقم شادی مجرائی جائے اور خرچ خانہ داری جو مسماۃ کو اب تک دیا ہے وہ کس سے مجرا بوگا کیونکہ دراصل شادی دختر خور دزوجہ عمر نے خود کی ہے اور خرچہ مشتر کہ سرنی میں ہے۔ المستفتی نمبر ۸۳ انتددین ظام الدین ضلع مراد آبد کم شوال عصالے ۲۳ جوری ہے ہوا۔ جوری ہے ہوا۔ مساور جوری ہے اس میں ہوتے ہوں کی ہوا۔ المستفتی نمبر ۸۳ انتددین ظام الدین ضلع مراد آبد کم شوال عصالے ۲۳ جوری ہے ہوا۔

(حواب ٣٧٦) مہماۃ کو جو خرچہ دیا ہے آگر اس کو میہ کر دیا ہے کہ میہ سب تمہارے حصے میں وضع کیا جے گا قربے شک اے وضع کر ناچا بینے ای طرح گر لڑکی کی شادی میں جو پچھ خرچ کیا ٹرکی ہے وچھ کر اور اجازت سیکر ادر میہ کمہ کر کہ میہ نیرے حصے میں ہے وضع کر ہیں گے تو وضع کر سکتے ہیں۔ 'اور آگر ایسا نہیں جواہے تو کل ترکہ میں ہے وضع کیا جائے کیونکہ زیدنے بھی تواہی مشتر کہ میں ہے اپنے خاتجی اخر اجات لئے ہیں اگر وضع ہوں تو دونوں کے اخراج ت وضع ہول۔ ''محمہ کھ بیت اہتد کان اللہ مہ'

- (۱) عاریت پردی ہوئی چیز مالک کے ور ڈوء کو ملے گی
  - (۲) مفقود کی وراثت میں ملے ہوئے مال کا تھکم؟
  - (۳)عابہ یت پرلی ہو کی چیز کو فروخت کر ناجائز نہیں
- (۴) تفع اٹھانے کے لئے مفت دی ہوئی چیز کا عوض لینا
- (۵)وصیت کرنےوالے کی وصیت ثلث مال کی حد تک بوری کرناضروری ہے

(سوال) (۱) یک جائیہ و تین بہنوں میں مشتر کہ تھی ان میں سے یک بہن رقیہ نے پنہ حصہ اپی بہن محمودان کے پاس اس لئے چھوڑ دیا کہ محمودان ہوہ تھی وہ اس کے حصے کا کرایہ سیرا پنے صرف میں لاتی ربی تیسری بہن زمر د تھی اس کا حصہ اس کے خاوند کو اور لڑ کے کو پہنچا مگر لڑکا عبدا کیم مفقود الخبر ہے محمودان ک سیسری بہن زمر د تھی اس کا حصہ اس کے خاوند کو اور لڑ کے کو پہنچا مگر لڑکا عبدا کیم مفقود الخبر ہے محمودان ک سیس کے خاوند لڑکی تھی محبوبان وہ پی واحدہ محمودان کے بعد س جائید دکا کرید لیتی ربی ب محبوبان کا بھی انتقال ہو سیس محبوبان کے حسب محبوبان کے حسب محبوبان کے خاوند اور لڑ کے کے ہاتھ میں جائیداد آگئی اب وہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں اس لئے حسب ذیل سوا ایت ہیں۔

() رقیہ کا حصہ اس کے دو بیٹے یک ہینی طلب کر سکتے ہیں یا نہیں ؟(۲) زمر د کا حصہ جو اس کے بڑ کے عبدا تکیم مفقود کا حن ہے پاس محفوظ رکھا جائے (۳) کیا محبوبین کے خاونداور لڑ کے کو تمام

<sup>(</sup>١) والتعقة لا تصير ديناً الا بالقصاء أو الرصاء (سوبر الانصار عاب النفقة ٣/١ ٥٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) بیا سوال مہم ہے بھاہر اوں مصوم ہو تا ہے کہ چند شرکاء نے مال مشترک میں آئے اپنے افرانجات کئے اب ایک تریک مسن زید دو مرے شرکاء کے حصول ٹیں سے جور افراجات ، حتی کر ناچا بتا ہے یہ اس کے سے جائر قسیں سے کیو مکہ بشر کاء میں تساوی ضردری ہے

ج سیداد فروخت کردینے کاحق ہے؟ (۴) کی رقیہ کے دارث گر شتہ زمانے کاکرا میہ محبوب کے دار توں ہے طب سر سکتے ہیں ؟ جب کہ رقیہ نے خود، پی بھن محمودان کو س کے استعمال کی اجازت دبیری تھی (۵) رقیہ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے جھے ہیں ہے میرے والد کی طرف ہے تی کرایا جائے میہ وصیت قابل نفاذ ہے یا نسیں ؟ المستفتی نمبر ۲۹۵ محمد ہوسف محمدالخن د ہالی بھاصفر سر ۲۵ اللہ عم ۲۹ مکی ۱۹۳۳ء نفاذ ہے یا نسیں ؟ المستفتی نمبر ۲۹۵ محمدالی بھی دن کی اسکی بیع گی وجہ ہے کرا میں کھانے کے لئے چھوڑ دیا کھا دے کے لئے چھوڑ دیا کھا وہ کرا میں کھانے کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرا میہ کھاتی رہے تواس ہو تھا اس کے بعد اس کی لڑکی محبوبان کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرا میہ کھاتی رہے تواس ہیں مرک میں میں سے دقیہ کو اس خی مکتب ہے دست میں ہوئی کی اس میں ہوئی کی اس میں ہوئی کی اس میں ہوئی کہ اس کے جائز وارث محبوبان کے ورث ہے طلب کر سکتے ہیں اور محبوبان کے ورثار ہے کہ رقیہ ہیں اس کے حور تا پر ماز م ہے کہ رقیہ کا حصہ اس کے ورثا کو وائیس کر ہیں یا اس امر کا شوت ہیش کر ہیں کہ رقیہ نے اپنے حصے کاان کو مالکہ بنادی تھے۔ (''

(۲) زمر د کا حصہ جواس کے بیٹے عبدالحکیم مفقود کا حق ہے وہ کسی معتمد علیہ شخص کے پاس اہنت رکھا جائے گااوروہ عبدالحکیم کے لئے محفوظ رکھا جائے گا۔

(۳) محبوبیٰ کے خاوند ور لڑکے کویہ حق نسیں کہ وہ رقیہ اور زمر د کے حصوں کو فروخت کریں کیونکہ س میں ال کا تمام جائیداد پر حق ملکیت نسیں ہے وہ صرف محبوبیٰ کے حصے کے حق دار ہیں۔ (۳)

(۳) اگریہ جائیداد کرایہ پر آباد تھی اور اس کا کرایہ محبوبین اور اس کے در تانے وصوں کیاہے اور رقبہ کے وار ثول نے اس کی اجازت نہ دی تھی کہ محبوبین کے ور ثابہ کرایہ خود کھالیے کریں تو محبوبین کے نقل کے بعد سے جائیداد کے کرایہ بیس ہے رقبہ کے ور ثااپنہ حصہ طلب کر سکتے ہیں بھر طبکہ نہول نے محبوبین کے ور ثاکو محبوبین کے ور ثاکو محبوبین کے انتقال کے بعد یہ کمہ دیا ہو کہ آئیدہوہ کرایہ کا حصہ لیاکریں گے۔(۵)

(۱)ا*س لئے ر*تے جب یاہے اس کو ایس لے عمق سے جیسا کہ در تخار ش سے۔ و لعدم لزومھا یو حع الممعیر متی شاہ ولو موفتہ و فید صور( کتاب العاریہ ۹۷۸/۵ طِ سعید )

, ٢) عن اس عباسٌ عن البي ﷺ قال لو يعطى لباس بدعواهم لا دعى باس دماء رحال واموالهم ولكن البمس على المدعى عليه وفي شرحه للتووى اله قال وحاء في رواية البيهقي باسباد حسن او صحيح ريادة عن اس عباسٌ موغوعاً لكن البية على المدعى واليمبن على من الكور مشكرة باب الاقصية والشهاد ت ص ٣٢٦ ط سعيد

(٣) هو العانب الدى انقطع حبره و لا تدرى حياته و لا مو ته و حكمه ما اشار الله نقوله المهقود حى فى ماله حتى لا يوث منه احد و ميت فى مال عيره حبى لا يوث من احد و يوقف ماله حتى تصبح موله او تمضى عليه عدة (شريفية فصل فى المعقود ص ١٣٧ ه سعيد )

ر؛) و نظل بيع ما ليس في ملكه و في الشامية . ادمن شرط المعقود عليه ال يكون مملوكاً في نفسه ( درمحار اكتاب لمبوغ ٥٨٥ ط سعيد .

(۵) یو کار میرک و بناسیات در عارمت بے کہ آئندہ بہم اپنی چیز کے منافع کی رغم میں گاب محون کے ور تاموالیس کر لے کی تورت کس نیاب سمجھے جائیں گے و محلاف صافع العصب استوفاها او عطلها الا فی تلاث فیجب احر المثل علی احتیار المتاحرس ب یکون المعصوب وقف و حال بسم او معداً بالاستعلال بان بناء لدالمك او اشتراه بدالمك (المدرالمحتر اكتاب العصب ۲۰۶۱ طس (۵) ہیں مجبون کے ورنا ہے رفیہ کے ورثا پنا حصہ بینے کے بعد س کے شک میں ہے اپنی ماں رقبہ ک وصیت پری کرے کے مرواز دول ئے۔ افظ محر کے بیت ملد

# کیا پوتے کوداد کی میراث ہے حصہ مل سَناہے؟

(مسو ك) زيد كى دويوياں تھيں پہلى بيوى ہے يك فرزند وربيوى رحدت كر گئى فرزند كوايك لڑكاور بيوى تقال کر کی فرزند غائب ' لڑکا ہے ماہ تانی کے ہاں پرورش پریازید کا حصہ اس کے فرزند کومل سکن ہے، شیس ' د دار حات کرچکا ہے کی مَلایت بین ہوتے کو حصہ ہو سَتاہے یا نہیں ؟ المستفتی نبر سم ۵۵ عبد پر ہم ( مگلور شی) ۲۳ ربیع اثرنی سه مسلاط ۲۵ جو بانی ۱۹۳۹ء

(حواِب ۳۷۸) جب که سریوت کاباپ مینی متوفی کابینازنده به قرم کافق رہے ہوتا حقدار نتیں لاکا گریانب سے قواس کا حصہ محفوظ رکھاجائے گا۔ 'محمہ کفایت اللہ کال اللہ یہ'

# کیباپ کے ساتھ شریک ورمدا گار بوااد کی ملیحہ وملکیت ثابت ہو گی ۶

ر مسوال)۔ رید کے جارلز کے باغ ہیں ور سب ٹرے رید کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور سب کے ہوردو و ش کا نظام یکجانی ہے اور ان و گوں ہے پاس ملاوہ حاجت مسلمیہ کے بنر روں روپ کی الیت ہے ہاں ان سورت میں صدقہ فطراہ کرناصہ ف زیدیرہ جب نے اسپ پر؟ زید کی موجود گی میں گر کسی از کے کا نقاب ، و جائے ور موجو کی ہے پھول<sup>ی</sup> ہے تو آیو س صورت میں کل مال زید کا قرار پوئے گایو کچھ میت دافر رپائیز ک • صبه مین دراثت جاری مو کررد دی ہے پاسکیل گے المهسیفی نمبر ۲۰۵۸ محمد سمین مدر س مدر یہ حیا ۱۰ علوم ( معظم بڑھ ) ار مضان اکتابھ ۲۱ و مبر عساواء

ر حواب ۳۷۹) اگر زید کے ن زکول کی مکیت جدا نہیں ہے بلحہ باپ کے ساتھ سب شر یک ور ہاب ے مدہ گاریاں تا ن میں سے ک کی موستا پر س کی میر ہے تابہ صدر بہو گی کیونکہ س کا پہن ترک کیا تھے بھی کیاں ب بال صدفه خطر ناسب كن صرف سه اوا برنايات كار ه محمد كفايت بتدكان بتدله نو بعي

۱ از حکمیا کوتا لموفای با ملک حدیداً بلموضی به و تحور باشت بلاحسی عبد عدم المانع و قایم بحور ایرات بالبالا لزناده عليه لا بالتجراها تورثة المراتمجيار كيات توصيه ٢٠٠٣ عاسعيد

۲ وهم ی بعصاب بانفسهم ربعه اصناف. لاول خراء لسب وانتانی صند والثالث خراء آنه از با نع خرا با د فقدم فی هده الاصدف و نمدر حل فتها الافرات فالا فرات ای پر محرات عرف الدرجة أعنی به از لاهم بانستر ت ایا ت نستجي بالعصرية، جرء يميت اي البيرات به بناهم و فاسفلوا - شريفيه شراح سراحية، ص ٣٨ طاسعيدان

<sup>,</sup> ۳ از بوقت ماند چی نصح مولد او نتصی علیه مده ایج (شریفید ص ۱۳۷ طاسعید

<sup>£</sup> الات والما يكتسبان في صنعه و حدة والمربكن بهما شي فالكسب كند للات باكانا. لاس في سالم يكونه معنا لابرى لو غرس سحره تكون ١٨٠٠ لح ( رداسيجور ٤ ٣٢٥ ط سعيد

ه الاعل روحله وولده الكبير العافلَ ولو الذي عليما بالا ادب حراء استحسان للادب عاده اي بر في عبايد و لا يا ٢ درمجتار بات صدف لقطر ۲ ۳۹۳ م سعید،

### کیاز ندگی ہی میں کل مال و قف کرنازیادہ بہتر ہے؟

(سوال) زید کے وریڈ میں ایک عینی بھن اور یک چی زاد کھائی ہے بھن کی کفامت ان کے بیٹے کرتے ہیں اور پیا زاد کھ ٹی اپنی محنت سے کھاتے ہیں زید کی خو ہش ہے کہ میں پی زندگی میں ساکام کر جاؤں جس سے جھے شخرت میں زیادہ سے زیادہ نفتے ہواس نے زید سے دریافت کر تاہے کہ مجھ کو اپندس فی سبیل امند متحد ک مرست مدر سے میں یہ کی کار خبر میں وقف کرد سے میں یا غربو مساکیوں پر خرچ کرد سے میں یا جج نفل کر سے میں (خی فرض ادا کر لیا ہے) زیادہ تؤاب ہے یاور شکے نئے چھوڑ ہوئے میں جب کہ ورت وافقہ زید کے ذمہ منہیں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۸۱۳ ، ۲۵ کی انجہ ایک ہے۔

ہب کے ساتھ شریک اوراد کی مدنی کا تھیم سوال) میرے ویدنے کیے بعد دیگرے تین شادیاں کیس محل اول ہے، یک ٹرکا محل تانی سے یک لڑکا ' محل نا شہرے ایک لڑکا وراکیٹ ٹرک ان دونوں کی ماں محل ثامث موجود میں محل اول میں سے مستفتی

بچپن ہی ہے جھے ہے بھور ملازم کاروبار میں کام ایو گیااور تاوفات والدصاحب کام کر تارہا میری کار کردگی کا منافع جو میرے بچائے اُرکسی، زم ہے کام بیج تا قابھورت شخواہ واجرت سے دینا پڑتا جھے بجز خوردہ نوش کے ورکوئی جداگانہ معاوضہ نمیں ما، وروہ حصہ جو خورد نوش سے بچ سکتا تھاوہ کاروبارہ مکال کی خریدہ تمیم میں صرف ہو ہوگا، نمیس موجودہ ترکہ پراس کا کوئی شرع ہوگا، نمیس مبالغ او او کی آمدنی باپ کی میں موجودہ ترکہ پراس کا کوئی شرع ہوگا، نمیس مبالغ او او کی آمدنی باپ کی میں موجودہ ترکہ براس کا کوئی شرع ہوگا، نمیس موجودہ ترکہ براس کا کوئی شرع ہوگا، نمیس کی بوالمستفنی نمیر میں جب کہ وہ بار کے الشوال ۲۵۲ ہوگا،

جواب ٣٨٩) بالغ اور نابا خ کئے جب کہ باپ کے کاروبار میں باپ کے ساتھ شریک رہیں لیعنی کام کائ ریے رہیں کیین ن کی محنت کا کوئی معاوضہ مقرر نہ کیا گیا ہونہ کبھی انہوں نے اس کامطالبہ کیا ہو تو تمام مدنی

ر ۱ ) عن عامر من سعد عن سه قال مرصت عام الفتح حتى اشفيت على الموت فعاد بي رسول الله ﷺ فقلب الى رسول سه على مالاً كثير و سس يرتني الاسة بي افاتصدق شنى سالى قال لا قنت فانسطر قال لا قلت فانشث قال لئلث والثنب كبر من ماحة دات لوصله بالثلث ص ١٩٩١ ط مير محمد )

ً ۲ , وسند ً را ده محوب لنفس في بديا بير الأحياب و في الأجراه بالثورات بعني بانيه من أهنها و محله نمان المنصوم و ركب الالفاط الحاصة كاراتني هذه صدقه مؤيده على المساكس و تجوه من الأنفاط - كمو قوفة لله تعالى أو عني و حا الحير از اليراو سرطة سرط منابر الشرعات كجرية و تكتبف - لدر المحيار اكتاب الوقف £ ٣٣٩ طاسعيد .

على والدعمة السلام الك داسعد ال بدع ورثبك أعياء حبر من الاتدعهم عالم شكففوت الباس ( الله ماحة بات الوصية الليث ص ١٩٩ هـ سر محمد بپ کی مئٹ تصور ہوتی ہے اور او اداش کی سمعین و منبرع قرار دی جاتی ہے۔ 'پی صورت مسویہ میں سائے میں اسائے میں کے مساویہ میں سائے میں کے معین و منبرع قرار دی جاتے تھے کا مطاببہ کرے اور تقشیم نرک ہے میں سائے میں کے میر میں ہے اپنے تھے کا مطاببہ کرے اور تقشیم نرک ہے ہے ہیں ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان ابتدا یہ کی لیا

() یک صامب ہے دور را گفتگو و لد صاحب نے فرمایا کہ س کے لئے (میرے ہے) یک بریں کھانے مانے کو کافی ہے تندہ جب ضرورت ہو گی وہ نود مہیا کر ہے گا۔

(۲) یک مر بہ کسی ابتھ می معاملہ کے متعلق میں نے عرض کیا توجواب میں فرہ یا کہ تم جس طرح منا ہے۔ تسجھو نزخام کرومجھے س سے کولی تعلق نہیں۔

( ٣ ) ایک صاحب کتاب چیو ناچ سے تھے اس معاملے میں مجھے خط مکھاجس میں بیدا غاظ بکھے تھے اور تمہارے رین ہے مائٹے ہیں۔

(س) پناکونی ذاتی فام کِتاب وغیرہ جھپولی قوحسب کرے کل اجرت مجھے دی۔

(۵) تامیات مجھ سے بھی ہر لیس کی تدوخرج نفعو نفسان کی بہت کوئی حماب کتاب شیس بیاور نہ و چا۔ میں نے بوفت ضرورت پر بیس کے سامان میں اضافہ کیا جو قرض سے ہو ور پھرانسیں پر یہوں کی آمد ٹی ہے قرض دیمواہ مدمر حوم کی وفات کے وقت معاوہ س کیا۔ پر ایس کے جوو لدے ماہتی میرے

١) ( يحوالدساغة يمر ؟ ص ١٤٥٥)

پئ اور بھی دوپریں تھے بعد نقال والد مرحوم میں بدینتور کام کر تار ہاور کیک مشین بھی خریدی جو موجود ہے۔ صورت مسئولہ میں مند رجہ ذیل امور دریافت طلب ہیں۔

- (۱) مندر جه بالاطریق پر پریس میری ملکیت ہو گایا نہیں؟
- (۲) جوز کد سامان پرین و مشین و غیر ہ میں نے مہیا گ ہے آگر وں پریس جوو لدنے مجھے دیا تھ میری شرعاً مئیت نہ ہو تو ہیہ ۔ کد سامان اس کا جزو ہو گایا میری ملکیت ۶
- (٣) گرزئد جزوہو گا تووہ بھی جو میں نے والد صاحب کی و فات کے عد نریداہے یاصر ف وہ جو ن کی حیات میں میں نے اضافہ کیا تھا۔
- (۳)اگروفات کے قبل و بعد کاکل اضافہ شدہ سرہ ان والد صاحب کے ترکہ میں شار کیا گیا توہیں نے جو تابت کا کام وفات ہے پہنے اور بعد کیا اور جو وفت انتظام میں صرف کیا اس کا شرعا کوئی معاہ ضہ ہوگا یہ نہیں ؟ المستقبی نمبر ۲۱۲۱محمر حمان الحق صاحب کلیس پریس (بہر الحج)

(حواب ٣٨٤) پہا، پریس جو ولد صاحب نے دیاتھ س کے متعمق شمیک کی کوئی نصر سے نہیں قرنن شمیک کے پانچ بنہرول میں سے نمبر ۳۵ تو قرینہ شملیک ہیں لیکن شملیک کی ججت اور دیل وہ بھی شیں ن سکتے۔

ز ندسامان و ریریس مشین و غیر مجو آپ نے مهیا کی ہیں ووسب آپ کی ملک ہیں خو ہوں مصاحب کی حیوت میں آپ نے مہیا کی جول یا ٹ کی و فات کے بعد۔

صورت ماں یہ بہ کہ یا قور تاء پر ہی کوجوہ مدصہ حب نے دیاتھا آپ کی ملکیت ہونے کا قرار کریں جب قو وہ ادراف فی شدہ سردن آپ کی ملک ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں وراگروہ تملیک کو شہیم نہ کریں قوصرف وہ سامان جوہ مد نے ایس تھی لہ کائز کہ حوگا مگر چونکہ والد نے اس سے نفع تھا نے (کمانے کھیا نے) کی جانت آپ کو، کی اس نے س کے تنام من فع آپ کی ملک ہوئے (آ اس میں کولی دوسر وارث شریک ور حقد ار نہیں بال ولد کی زندگی میں پریس میں کہ جو کام آپ نے ولد کے سے کیایا منیجری کا کام کیو س کا معاوضہ آپ اور لد کے ترکہ میں سے طلب نہیں کر سکتے وہ سب کام ولدگی اعانت اور تنمر نے قرار پائے گا۔ من محمد کھیا ہت اللہ کی زائد گی ہیں۔

۱۱۱۱ ما حرد ورئه نقوله عدد لسلام الاوصيد لو رب الا ما يخبر ها الورثة يعني عند وجود وارب احر كما عنده احر بحديث و سنحققه وهم كدر عفلاء فيم بحر احارة و محبوب و حارة المريض كننداء و صند الدرالمحدوا كناب لدجيان ٢٠٥٦ ما تبعد

با براس آن نے واقعہ انها، باقعت الکمان فی محرر فقاح مفسود و مساح لا بنفی صفعا به بعد الا تعلم الح
تدر لمحدر کتاب الهيد ١٩٣٥ طاسعيد

۳. الات وأنيه بكيب و صبعة واحده ولم يكن بهما شي فالكيب كنه للات فا كان لاين في عناله لكوله معيد الا بري يو عرس سجرة بكوب للات اردانسجيار ۴ ۳۸۵ طاسعيد

# کیاخاوند کی و فات کے بعد عورت گزشته زمانے کا نفع لے سکتی ہے؟ (ازاخباری، روزہ جمعیہ مور خدیمااکتوبر ۱۹۲۵ء)

رسوال)جناب عمدة العلماء وريدة الفصحاء المتكلمين مولايا و مقتدايا رئيس حمعية علما، الهيد دام طبكم العالي

بعد اهد انكم وافر السلام والسوال عن صحه حالكم لا رلتم بتمام الصحة والسرورثم المعروص لدى سيادتكم العالبة هو التكنيف في مسئلة المعينه ادده طبقا لحكم الشريعة العراء على صاحبها افصل الصلود والتحية

امرأةافترقب مع روحها منذ عاميل لعوارص شفا فية حدث بنهم ولم تحد منه ما بقيم حياتها من اللوازم النشرية و بعد انقصاء الحبن المذكور اعلاه بلغها يوفاة روحها السابق من تقات الرحال الدين يقبل شهادتهم الشرع المحمدي بعني بينة كاملة

فهل لهاان نطلب من مال روجها السائق نفقه وهل لها الد تروح ثانيا ام لا على الله و دمتم والياري يحفظكم الداعي لكم سالم عبد على

(ترجمہ) حضرت الفاضل صدر جمعیۃ ملائے بنددام ظلکم لعال۔ بماری طرف سے بہت بہت سالا فہوں فرمائے امید ہے کہ آپ بخیر و مانیت ہول ئے اللہ تعالیٰ آپ کوباصحت و مانیت اور خوش و خرم رکھے آ آپ ت کید مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تاکہ شریعت کے تکم کے مطابق عمل کیا جاسکے بیک عورت پے شوہر ت تعاقبات کی کشیدگی کے باعث دوسال سے بدا تھی اور ان دو نول کے در میان کسی قتم کے تعاقبات نی شوئی قائم شمیس رہے تھے۔ وہ سال کے بعد س کو چند معتبر ور مادی مقبول سیمادة لوگوں کے ذریعے شوہر کی وہ ت ک خبر پنجی۔ کیااس کو شوہر متوفی کے مال میں سے زمانہ سائن کا بان نفقہ طلب کرنے کا حق ہے ؟ اور کباو دا پنا بھرے بائی کرسکتی ہے ؟

رحواب ٣٨٣) رحمكم الله بعم الها الاتقبل قول الثقات و تتروح بعد انقضاء عدة الرفاة و يس لها الانصب المفقة من مال زوجها لان المفقه لا تحت لما مصى الا بالقصاء أو الرصاء و كلا هما لا يتصور بعد وفاة الزوج ولا بفقة في عدة الموت ولها المهر والميرات والله اعلم محمد كفايت الله كان الله له ا

(نرجمہ) باں عورت کو یہ حن حاص ہے کہ ان معنبہ ''واہوں کے قول کا اعتبار کرنے اور مدت و فات ہوری ''ر کے پہنا کا آن ٹی کرنے '' کا ر س کو شوہر کے نزکہ میں سے ہان نفقہ طاب کرنے کا ' ن نہیں ہے ' ہو تا زمانہ سابان کا نفظہ بغیر علم فاصلی کے باآبیس کی رضا مندی کے واجب نہیں ہو تا '' اور شوہر کے مریف سے جہ صد

۱) لما في بدر وفيه عن بحوهره حرها تقه با روحها لعاب دات و طفها بلاد و تاها مه كتاب على بدئته بالشارف كر رائه اله حق فلا باس الد تعد وتتروح لح والدرانمجتار كتاب الطلاق ۴ ۵۲۹ طاسعيد ، (۲) و دا متب مدد به يعقى عليها الزوج فيها و طالبته بدالك فلا شي لها الا ان يكوك الناصي فرص لها النفقة او صالحت على مقدارها فيقصى لها ينققه ما مصى لاب البعنة صنه ر لسب بعرض عبده فلا بستحكم الوجوب فيها الا بالقصاء الح الحوهرة السرة كتاب بينية ٢ ١١٣ عدمر محمد

ن دو نول ہوتا کی مرکان نہیں اور عدت موت میں نفقہ کا حق نہیں ہوتا ہوتا ہوتا مر مراف کی حقد ار نے۔ ''محمد کفی بت ابتد کان ابتدلیہ'

# ہیوی وراوالاد کی موجود گی میں شوہر کے حقیقی بھ ئیوں کو پچھ شیس معے گا (مجمعیة مورخه ۱۸ کتوبر <u>۹۲۵</u>ء)

رسوال) زید نقال کرالیا و ریک حقیقی کھاتی ایک زوجہ پانچی ٹرکے چھوڑے زید نے زاجہ کا دین مہر وا انہیں کیا تھاورند زوجہ نے معاف کیا تھازید کو انقال کے جو حے نو دس پرس ہوئے رید کی زندگی ہے کا روبار نہارت جاری تقاصر ف دہ تین لڑکے جو ہوشیار و باغ تھے تجارت میں مشغول رہے و ربعد و فات پنو مہ کے نہیں تنوی نیاں کا انہو م چریاور نابا بغول کی و بتت و خواند کا نظام کیا بھی بھی وہ ناباغ نو بت و خو ند سے فرصت یا کہ حساس کا انہو میں نیاں کے جو کام جو تاکرتے تھے ہو باغ و جو شیار ہوئے پر پنو بپ پہلے کر سے میں حصہ کا معالمہ کیا تو ہے بہتے دین مہر داکیا جائے تو حس مال متر و کہ زید سے دا جو یا اللہ موزودہ ترقی شدہ ہے ور س کے بعد مال بھے پر ور ٹاکود ، یاجے کے تواصل مال متر و کہ زید سے دا جو یا اللہ موزودہ ترقی شدہ ہے ور س کے بعد مال بھے پر ور ٹاکود ، یاجے کے تواصل مال متر و کہ زید کے نقال کے و فت جو تھا س میں ہے سے گور بر میں گا چو مال ترقی شدہ ہے اس میں سے معام گا ؟

(حواب ٢٨٤) زير كے اقربائے مذكوري ميں زيد كے وارث صرف زوجه اور اللہ كے ہيں زيد كے ہوں واللہ كاكونی حق نہيں اور چو نکه مزكوں نے متروكه زيد ميں آبل تقسيم تجارت جارى ركھى قومتر وكه زيد الل طرق مشترك رہا وركام كرنے و ب دو سرے ور ثاكم من ميں (چو نده وه مال اور بھائی تھے) متطوع تھے ' اس سئے اب مال موجوده ميں ہے زوجہ كو مهر اسٹ كے معد باقی مال موجوده كو حص فرائض پر تقديم كامات مال كو آئھوال حصد ديكر ماقی مال سب مارك و التي ماريد الله كان مقد ما

یو تول کی موجود گی میں بھتے ور انت کے حقد مہ شہیں

(الجمعية مورند الومبر ١٩٢٥)

ر مسواں ) عبد نکریم وجانی حمد نیہ دویوں بھانی ہیں ہور ہر یک ئے ایک کیک لڑ کا ہے عبد انکریم کا علی عمد 'اور

١ لا يجب النفقة بالواعها بمعدة موت مطلقا لو حاملاً الدر لمحتاراً بات النفقة ٣ ١٠٠ س)

۲) و اتوالىسا، صدفانهى بحلة والنساء ٧

٣ , وللساه تصبب مما ترك له أند تا و لا قريرت أستاء ١٧ )

ع بر عد مد ل ساعد سير ٣ صفحه ٨١ ٢

د به نده ددر بنی به مصب ساحها العاد الی فوله به نفسه لنافی نس ورثنه ندس ثب ربیه بانکتاب و انسته در لینجار کتاب او انسته در لینجار کتاب لفر نص ۱۹۰۱ مصافعات و فقاد مصافعات به نفست بنی نفست بنی نفست شده العصلة نفسته و هر کن دکر له ندخال فی نسبته این نفست بنی ما نفست لفر نص و عبد الا نفر د تجرز حمایع نسان این نمخال عبی هاشش د المحدر کتاب لفرانص ۲ ۳۷۷ صافی)

عاجی اسمہ کاصائے احمد علی محمد کے الد کا نقال ہو گیاان کی پرورش اس کے چچاہ جی احمد نے پاس ہوئی ور اس کے جچاہ جی احمد علی محمد کے در میان جاسیہ و تقسیم کر دی تخص اب تا احمد عنی تقداس نے پٹن زندگ میں اپنی اوا د ور پنے ہے احمد جو کہ مڑکے کی طرف ہے کہ خابی احمد نے یو تاویو کی و بھتے موجود میں اب وہ حصہ جو کہ مڑکے کی طرف ہے کہ نیا ہے ہیں ہے از روے شریعت ور شاس کے بھتے کو پہنچ سکتا ہے یا شمیل ؟

(حواب ۴۸۴) یو قرب کے موجود ہونے کی صورت میں بھتے حقد ار نہیں ہیں۔' محمد کفایت بند نفرید

# صرف مل جل کررہنے سے جائیداد میں شرکت ثابت نہیں ہوتی (احمعیة مورخد ۲ نومبر ۱۹۲۷ء)

# ناباغ و یاد کو بههه کی جو تی جاشیداد پربقیه وار توب کاحق شمیں (اجمعیة مور نه ۲۲جنوری ۱۹۲۶)

ر سوال، رید ایک زوج ایک لڑکی چار سوتیلی مہول کو چھوڑ کر انقال کر آبیا زید ہے حین حیات میں پی مسن نابالغہ لڑک کے نام ملک فرید کر ہیہ کر دے کر پنے قبضے میں رکھ تھا۔ فد کور مدک کی آمدنی پنے حسب مشاخری کر رہ تھا ور پی لڑک کے مام چند کمپنیوں میں بر نے من فع سرمایہ جمع کر رکھا تھا وقت ضرورت صل سرمایہ میں سے بھی لیکر صرف کر رہ تھ ہی صل آمدو فرچ لڑک کے نام یر بی رکھ تھاب سول یہ ہے کہ "کاور نقد بڑک کا حق ہے یہ س میں وار ٹوں کا بھی حق سے زید ملک ور نقد ہے حین حیات ہی میں بڑک کو ہے رد ہے کہ ہوجود پہلے جمہ رہ پہیر بڑک کی شادی کی غرض سے بہہ کر دیکرا ہے نام میں فرچ کھے کر مڑک ک

۱ لاقرب ۷۵ فرب توجعون عرب الدرجة على والهم بالمتراب حرة الفيت ي السوبانية تنوهم السراحي بالت تعصدت ص ۱۳ طاسعيد

٢) و بسهر ساكدنا حد معان ثلاثة الدخول والجلوة الصحيحة و موت احد لروحين (عالمگرية ٢٠٣١ ع مصرى
 ٣ فقرص لمروحة قصاعد النس بع ولد أو ولدين الدر لمحيارا كيات لفرانص ٢٠١٦

رغ الصابحة لديلاتمر ١

نام ندکوررہ پیے حساب میں جن رکھا ہے۔ اس صورت میں ندکور رقم کو زید کے خاص الماک میں سے ترکی کو واکر ناچ بئے یہ نہیں ؟ زیدا پنی یماری کے وقت بحر کے پاس بطور المانت پندرہ سورہ پے دے رکھا تھا۔ حرک ، صرار پر زید نے کہ کہ ، س رقم کو لڑک کے نام جمع رکھو پھر چند دنوں کے بعد بحر سے کہا کہ ان روپول کو لڑک کی شادی میں خرچ کرواس صورت میں ندکور رقم کا حن کس کا ہے ؟ زیدا پنے بمشیر ذادہ کے نام ایک ملک فرید کر کے بہہ کردیکر ندکور ملک کی آمدو خرچ آپ قبضہ بی میں رکھا تھاند کور ملک کی آمدنی سے خرج جو زیادہ بھوا ہے ہے نام پر خرج کھی ہوا ہے اس صورت میں خرج فزود زید کے بی ذمہ ہے یہ بمشیرہ زدہ دا کر تا یہ نہیں ؟ زیدیا بند صوم وصلوۃ نہیں تھا بھی پڑھا بھی نہیں ورج بھی ادانہ کیااور نہ جج بدل کے لئے وصیت کی س

(جواب ۱۹۸۷) زیدکائز کہ اس کے وار ثول میں اس طرح تقتیم ہوگا کہ ترکہ کے بتیس ہمام کر کے اس میں سے چر سرم زوج کو اور سولہ سمام بڑی کو ور تین تین سمام چروں بہوں کو دیئے جائیں گے (جب کہ بہتیں عدتی یخی بپ شریک ہول) انہالغہ بڑی کو جو جائیداد اور اس کی نقدرو پید زید نے بہتہ کر دیا تھا وہ نب خد کی ملک ہو گیااس میں دو سرے وار ثول کا حق نسیں ہے ہمشیر زادے کو جو جائیداد ببدکی ہوگئی اس ہو قت وہ ہمشیر زادہ نابالغ ہواور زید کی عیار اری بی ہو تو وہ بہ بھی صحیح ہو گیااور جائید دہمشیر زدہ کی ملک ہوگئی (اسکی سر بہت کے وقت ہمشیر زادہ بلغ ہو پینا بغ ہو گرا سے بہت کہ وقوات میں سے کس کی عیار اری میں ہو قوات سر بہت ولی کو جائیداد مو ہو ہے کا قصنہ دیدیا گیا ہو (اگر سان صور توں میں قبضہ نہ دیا گیا تو ہہت سے جو اس کے اس کے سر پر ست ولی کو جائیداد مو ہو ہو کا قبضہ دیدیا گیا ہو (اگر سان صور توں میں قبضہ نہ دیا گیا تو ہہت تو وار ثول اگر زید نے ایپ قضنہ شدہ فرائفن نماز روزہ کا فدید اداکر نے تی بدل کرانے کی وصیت نمیں کی ہے تو وار ثول پر لازم نمیں کہ دہ فدید داکریں تی جب تو وار ثول پر لازم نمیں کہ دہ فدید داکریں تی جب بر اگر وہ پی خوشی سے کرنا چو ہیں تو برخ ور نا پنا ہے اپنے حصے بی مصارف اداکر کے تی بی دائریں۔ "فقط محمد کفایت اللہ غفر ل

(۱) فبقرص للروحة قصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن (الدرالمحتار) كتاب الفرائص ٦ ٧٧٠ طاسعيد) وفي الشريفية
 والا حواب لاب كلا حواب لاب واله وبهن احوان سبع السصف للواحدة وانثنثال بلائس قصاعدة عبد عدم الاحوات لاب والهر شريفية شرح سراحية ص ٢٧ طاسعيد)

مـ ۸ تصـ ۲ ۳

وی لوکی ساتیلی بس ۲/۱۲ ۱/۱۶ ۲/۱۲

 (۲) وشرابط صحتها في الواهب العفل والبلوع فلا نصح هذه صغير و رقيق ولو مكاتباً وشرائط صحتها في الموهوب د يكون مقبوصاً غير مشاع مميزاً عبر مشعول (الدرالمحتار ٦٨٧/٥ ط س)

(٣ُ) والدُّوهب له احبي يتم نقَصُ وهو اُحدُ اربَّعة الاَّب ثم وصيه (الي فوله) و يقبصه لو مميراً يعقل الحصيل ولو مع وحودا ليه لاله في المنافع المحص كالبالغ ( الدرالمحتار الالب الهبة ٥ ،٩٦٥ طاسعيد )

(٤) ولو مات و عليه صلّوات فانتهَّ واوصى بالكُفارة و بغطى لكل صلاة بصف صاع من بروكدا حكم الونر والصوم وال ما يعطى من ثلث ماله اى يعطى عنه وليه ( الى قوله ) واما ادا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمدٌ فى الريادات اله يحريه الاشاء الله تعالى (الدرالمحتار عاب قصاء الفوائت ٧٣/٢ ط سعيد )

#### میراث تقسیم کرنے کی ایک صورت

( جمعية مور ند ۲۶٪ نوري کے ۱۹۲۷)

> کیا مجھتے اور جیا کی اولاد نیوی ' بہنول اور مجھتے کے ساتھ وارث نہیں بن سکتے ؟ (اخبار مجمعیة مور ند ۸ ست کے 19۲ع)

رسوال نید داوید ورضعیف اعمر ہے بظاہر اوار دہوئے کی کوئی امید شیں اس کے رشتہ داروں میں یک روگی ' نین بہنی 'ایک مرحوم بھائی کی ورد میں دو ٹر کیاں'ایک لڑکا یک مرحوم بہن کی اوار دمیں یک لڑکی' ورتین مرحوم چپاؤں کی مختلف واردیں موجود ہیں جعد نتقاں زید کون وارث ہوگا؟

ر حواب ۳۸۹) اگر زید کے رہٹ س کے انتقال کے وفت میں و سیبوں قوس کی ہوئی ور سمنی اور بھتیجا و رہٹ ہوں گے۔ مان و رقوں کے سامنے مصنیعہی اور چچائی۔ و ادوارت نہ ہوگ ای صرح ہمن کی اوراد بھی وارث نہ ہوگی۔ ''محمد کفایت اللہ نحفر لد۔

لا أو لمهر ت كدبا حد معال ثلند لدخول والحلوة الصحيحة و موت احد لروحي إعالمگيريه ايات الماح في
 لمهر ۲ ۳ ۳ ط ماحديه

<sup>.</sup> ١ ، و تحت العشرة فاستماها و دريها و يحت الأكثر منها الاسمى الأكثر وك كدعندوطي و حيوة صحب من برء ح و موت،حدهما الح الدر بمحار "بات تمهر ٣ ١٠٢ طاسعيد .

ر٣، قبفرص لنزوجه قصاعدً الثمن مع ولد وولد بن ردرمجتار٬ كات الفرائص ٧٧،٦ طاسعيد) ٤. ع وهي العاممگيرية وادا خلط السوت وانسات عصب اسون لبنات فيكوب للاين مثل خط الابش عاممگيرية ٣. ١٤٨٨ مرجديد.

<sup>،</sup> ٥) بم دوى الارحام اى بندا عبد عدم الرد لا بتصاء دوى الفروض النسبية بدوى الارجام وهم الدين لهم قرالة وليسو تعصلة زلا دوى سهم والمد حروا عن لرد لان صحاب عوالص السببة افرب لى لميت واعلى درجة منهم (سرعة ص ٩ صاسعند

#### باپ کی میراث میں تمام او ۔ و چاہے گئی ہیو یول سے ہوبر ایر کے حقد ہر ہیں (الجمعیة مور خه ۲۹جنوری <u>۱۹۲۸</u>ء)

(سوال) بڑا بھانی،پ کی جانبداد پر قابض ہے دوسر ابھائی بڑے کے شامل کام کر تاہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے نام سے کرر کھا ہے وروہ اپنی ماں کا اکیلا ہے اور ہم دوجو بیں چھوٹ دوسر کی مال سے بیل بڑا بھائی چھوٹ بھانیوں کو حصہ نمیں دینا جا ہتا ہے ؟

(حواب ، ٣٩) باپ کی جائید د متر و که میں اس کی تمام وارد ایک ہو کی ہے ہویو گئی ہو ہوں ہے حصہ پائے کی حن دار ہے صورت مسئولہ میں بڑا بڑ کااور چھوٹے لڑکے جو دوسر کی ال سے بیں سب حصہ پائیں کے ا بڑے لڑکے کوریہ حن نہیں ہے کہ وہ باپ کے تزکہ پر تنما خود قبضہ کر لے اور چھوٹے سو تیدے بھا نیول کو محرم م کر دے گراہیا کرے گا تو تخت فالم ورگناہ گار ہوگا۔ ''محمد کفایت ملند غفر لید۔

### بھن کے ہوتے ہوئے جیجی وراثت کی حقد رنہیں (الجمعیتہ مور خد ۱۸جون <u>۹۲۸</u>ء)

(سوال) مسماۃ ہندہ ۔ولد فوت ہو گئی مسمۃ حمیدہ اس کی ہمشیرہ حقیقی وزینب اس کی بھیمی موجود ہیں ب زینب اوید فوت ہو گئی ترکہ ہندہ متوفیہ مقبوضہ زینب مر حومہ نے خاوند نمرو خالد، مول زینب نے ہاہم بحصہ مساوی تقییم سرکے سعیدہ بعیدہ و او تمیدہ کو محروم ورشت قرر دیایا سعیدہ سعیدہ بھی خواہاں ترکہ کے ہیں (حواب ۱۹۹۱) جب کہ ہندہ متوفیہ نے پی وقت کے وقت اپنی حقیقی ہمشیرہ اور مصنبجس زینب کو چھوڑاتھ تو ہندہ کے تم م ترکہ کی مستحق اس کی حقیقی ہمشیرہ تھی کا کوئی حق نہ تھا' ہیں ہندہ کے ترکہ کے حق دار سعیدہ سعیدہ (بو عطہ حمیدہ) ہیں اور عمر و خامد کا کوئی حق نہیں ہے۔ محمد کفیت بعد غفر لہ '

# صرف خاونداورماموں وارث ہول تو تقسیم میر ث کی کیے صورت ہو گی ؟ (اجمعیۃ مور خد ۴۲۶و . نی ۱۹۳۸ء)

(سوال) مسہ قذیب لوںد فوت ہو گئی ہے س کے مندرجہ ذیل وہرث موجود ہیں ممرو (خاوند متوفیہ)

ىس الاح

ر) یونک بپ کی طرف ست کرت این و که میک ب ن اور دت است میر شیش یک ب حصر یم گرد. ۲ فال نعامی و لا با کلو امو الکیم سکیم بالباطل ( لسباء ۲۹) وقال تعامی ادن الدس یا کنوب اموال اسامی صدم دما د کلوب فی بطودهه در وسیصدوب سعیر (البساء ۱۰) رس) تعف اطور قرص بو کے کے در تسف طور راک

مر ۱ بصـ ۲

احب ع

<sup>1 1</sup> 

خالد (مامول حقیقی) سمید (پھوپیمی زاد بھالی) سعیدہ (پھوپیمی زاد بھن) ترکہ جوکہ مساۃ زینب چھوڑگئی ہے در مسل جائید دمساۃ بندہ پھوپیمی زینب مرحومہ و خامہ مسببتان سعیدو معیدہ کاہے چوئنہ بندہ کو فوت ہوگئے برہ سل جائید دمساۃ بندہ کو فوت ہوگئے برہ سل جائید دمساۃ بندہ ہوگیا ہے اس سے ہموجب قانون گریزی مسہۃ زینب مرحومہ فاخل مخالف ک میں سے بالک تصور کی جاوے گی؟

(حواب ۴۹۲) اگر ریزکہ مسمق زینب کی جائز ملکیت نہیں ہے بلتھ صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہے وہ مالک سمجھی جاتی ہے اور در صل جانیداوس کی پھو پھی کی تھی اور اس کی پھو پھی کے وار ثوب میں زینب آئی ور سعید و سعیدہ بھا نجا اور بھا بھی نے تو اس جائیداد میں دینب کا حصہ ۲/۳ اور سعید و سعیدہ کا ۳، اتخالب زینب کے انتقال کے بعد اس کا ۲/۳ حصہ س طرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے خاوند کو سے گانور نصف اس کے خاوند کو سے گانوں نہ نصف اس کے خاوند کو سے گانوں نہ نسف اس کے خاوند کو سے گانوں نہ نسف اس کے خاوند کو سے گانوں نہ کو سے اس کے ماموں کو۔ '' فقط محمد کھا بیت اللہ غفرید'

# فوت شدہ اور موجو دہ ہیوی کامہر خاوند کے ترکہ سے اور نیگی کاطریقہ

(اجمعية مورند ١٦٣جولاني ١٩٢٩ء)

(سوال) ایک شخص کی زوجہ کا انقال ہوااس نے اوالاد چھوڑی اس شخص نے دوسری شاد کی کی اس نے بھی او اد ہو کی پھروہ شخص ایک یوک وراو اد جو دونوں بیو وں سے ہے چھوڑ کر انقال کر گیااس کی جائیداد ہیں ہے دین مهر دونوں بیو بول کااد اکیا جائے گایاصرف موجودہ بیوی کا ؟

(حواب ۴۹۳) دونول ہو بول کی اول دائیے ہیں کے مال کی حقد ارہے اور دونوں ہو ول کا ممر خاوند کے مال کی حقد ارہے اور دونوں ہو ول کا ممر خاوند کے مال کی حقد ارہے اس کے ممریس سے خاوند کا حصہ مال میں سے خاوند کا حصہ بین سے خاوند کا حصہ بین سے خاوند کا حصہ بین اوضع کر لیاجائے گا۔ (''محمد کفایت اللہ خفر لہ'

ولدالزناكو''زانی باپ'' ك وراثت سے حصہ نہيں ہے گا

(الجمعية مورند ٢٠ ستمبر ١٩٢٩ء)

رسوال) ایک معزز مسمان تخص کا یک ہندوعورت سے ناج تز تعلق ہو گیاور سی کے نطفے سے ایک ٹرکا پیر ابوا تو وہ نز کا س مسمان کی جانیراد میں سے حصہ پائے گایا نہیں ؟

١١) والنصف له عند عدمهما الح ( تنوير الانصار اكتاب الفرائص ٢٠٠٦ طاسعيد )

٢) فسداً باصحاب نفر نص ثم يبد بالعُصبات من جهد استب آلي قولد ثم دوي الارجام (شريفيه شرح سراجية ص ٨ ص سعيد ،

<sup>(</sup>٣) والمهر بنا كدنا حد معال ثلاثة - الدحول والحلوة الصحيحة و موت احد الروجيل ( عالمگيرية الباب السابع في المهر ٣٠٣/١ ط ماحديد)

٤ | لمسلمي دين في دمنه وقد تا كد بانمرات فيقصى من بركته الا اذ علم انها مانت اولاً فيسقط نصبه من دالك (هدانة بات الشهر ٢ ٣٣٧ ظ شركه علمية)

(حواب ۴۹۶) اگرچہ بیہ ثابت بھی ہو جائے کہ بیر بچہ مسلمان کے نطفے سے پیرا ہوا ہے کیکن شریعت کے حکام میں اس بیچے کا نسب اس شخص ہے تابت نہ ہو گا کیو نکہ اس مسلمان شخص کی وطی جو ہندو عورت کے س تھ واقع ہو کی ہے زن قرار پائے گی اور زن میں نسب ثابت شمیں ہو تابلحہ زن کی سز اجاری ہو تی ہے۔ <sup>(۱)</sup>پس ہے۔ کواس شخص کی جائیداد متر و کہ میں ہے کوئی حصہ شمیں مل سکتا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ

(۱) حرام مال کے حلال ہونے کی کیاصورت ہے؟ ِ (۲) کیا حرم مال وار نول کے سئے بھی حرام ہو گا؟

(۳)حرام مال سے تجارت کے ذریعیہ حاصل ہونے والے مال کا حکم

( سم) توبہ ہے مال حلاں نہیں ہو گا

(بجمعية مؤر نعه ۱۳ الكؤبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) (۱) مال حرام کے جائز وحل ل ہونے ک کوئی صورت کسی وفت ممکن ہے یا نہیں ؟ (۲) مورث کا مال حرام و یہ ثا کے واسطے شرعا حرام ہے یا حلال ؟ (۳) سر کسی کے پیس مال مخلوط بحلال و حرام ہو لیعنی راس المال حرام تھااس ہے وہ تجارت یازراعت کر تاہے تواب اس کے مال کا کیا تھکم ہوگا؟ (مم) کیامال حرام بعد توبه حدل ہو جاتا ہے؟

(جواب ٩٥٣) (١) حرمت كى وجوه مختلف ہيں اور ان سے حاصل شدہ مال كے احكام بھى مختلف ہيں مال مغصوب یامسروقہ ،لک کی اجازت دینے اور بخش دینے سے حلال ہوج تاہے ۔(۱) (۲) مورث کا ماں حرام جس کے متعلق دارٹ کو حرام ہونے کا علم ہوو رث کے ہئے بھی حرام ہےاوراس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اصل مالکوں کو واپس کرے ۔'' مثلا اگر وارث کو میہ علم ہو کہ مورث نے زید سے سودیار شوت میں میہ سوروپے یا تھوڑاوغیرہ حاصل کیا تھا تو دارث کو ل زم ہو گا کہ وہ سورویپے ور دہ گھوڑا۔اس کے مالک کو داپس کر دیے۔ کیونکہ وارث اس چیز کاوارث ہو تاہے جواس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہی نہیں تھی دارث اس کا بحیثیت دارث ہونے کے مستحق ہی نہیں ہوا ( m) مال مخلوط میں اکثریت پر احکام جاری ہوتے بیں اگر اکثر حلال ہے تو حلال کا تھم دیاجائے گا وراکثر حرام ہے تو حرام کا ۔(۵)(سم) توبہ ہے، ل

ر١) فقال الولد للفراش و للعاهر الحجر (الوداؤد شريف ١٠/١)

<sup>(</sup>٢) وكذا ينفذ با حازة المالك البيع لانه عتق ترتب على سنب ملك تام (ردالمحتار كتاب العصب ٢٠٤/٦ ط سعيد) (٣) والحاصل الدان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم (ردالمحتار كتاب اليوع ٩/٥ وطسعبد)

<sup>(£)</sup> و في منية المفتى مات رحن و يعدم الوارث ان اباه كان يكسب من حيث لا يحن ولكن لا يعلم الطالب عينه ليرد علمه حل له الارث والا فصل ان يتورع و بتصدق بية خصماء اييه (رد المحتار٬ كتاب البيوع ٩١٥ وط سعيد)

<sup>(</sup>٥) آكل الرما و كا سب الحرام اهدى. اليه واضافه و عالب ماله حرام لايقبل ولا ياكل مالُّم يخبره ان دالك المال اصله حلال ورثه او استقرصه وال كان عالمت مآله حلالاً لا باس بقبول هديته والاكل منها (عالمگيربة البات الثاني عشر ۵/۳٤۳ ط ماحديد)

حلال شیس ہو تا۔ () زنا وغیرہ کا گناہ معاف ہوج تا ہے۔ ('' محمد کفایت اللہ غفرلہ۔

#### کیا پوتے دادا کی در بثت ہے حصہ نے سکتے ہیں ؟ (الجمعیة مور نعہ ۲۴ جنوری ۱۹۳۵ء)

(سنوال) ایک بیوہ نے عقد ٹانی کیاسائی شوہر سے ایک ٹڑکا بھی اس کے ساتھ نے شوہر کے ہاں آیا نے شوہر کے سابقہ زوج ہے دوئر کے ہیں اور شوہر کا انتقال ہوا پھر گیڑکا پھر مساۃ فوت ہونی شوہر کے مال پرس کے دونوں لڑ کے جو پہلی زوجہ سے ہیں قابض ہیں تو کیا گیلو لڑ کے سے جو مساۃ کے دونوپ تے ہیں وہ دادی کے اس حصے میں سے جو دو سرے شوہر مرحوم کے ماں میں سے اسے مل سکتا ہے چھے طلب کرنے کے حقد رہیں یہ نہیں ہمسہ قکا مہر بھی شوہر کے ذمہ بق ہے۔

(حواب ٣٩٦) دوسرے شوہر کے مال میں ہے مساۃ کوجو حصہ ملاہے وہ اس کے دونوں بو توں کو ملے کا کیونکہ مسموۃ کے وارث و بی ہیں مسماۃ کے مہر کے مجھی و بی دونوں پوتے حقد ار ہیں۔ '''ممر کفایت بقد کان بند ،

#### اولادنہ ہونے کی صورت میں مال کے حصہ کے علاوہ باقی تمام تر کہ باپ بی کا ہوگا ( لجمعیة مورند ۱۲۳۵ اگست ۱۹۳۵ء)

(سوال) زیر کے تین لڑکے اور دولڑ کیال ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کر تینوں فرزندول میں تقشیم کر دید۔ سب سے چھوٹہ فرزند رحلت کر گیا ہے اب سوال میہ ہے کہ اس کے ورثہ میں ہے بہن بھ ئیوں کو کتن ملے گا؟ ورمال ہے کو کتنا؟

(جواب ۳۹۷) اس مرحوم لڑکے کی ملکیت صرف باپاؤر مال کو ملے گی بینی ۱/۱ مال کواور ۲۰۵ باپ کو ملے گا ۔ ("کھ ئیوں وربہوں کو پچھ نہیں ملے گا۔ (۵)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

> یپٹے کی موجود گ میں بو تا حق دار نہیں ۔

(الجمعية مورخه ١٩جول ١٩٩٤ء)

(سوال) زید کی دوبیویاں تھیں پہلی بیوی ہے ایک فرزنداور بیوی انقال کر گئی فرزند کو ایک لڑ کااور بیوی انقال

<sup>(</sup>۱) کیونک حرمت بائتی امند و گیا حق العباد اگر حقق العباد میں ہے جو تواس کی قب میدہے کہ اصل مالک کوواپس کریں اورجو حقق اللہ میں ہے ہواس کی مویہ میرے کہ مامیت تو ہے صدقہ کردے

<sup>(</sup>٢) عرائس قال قال رسول الله علي كل من آدم خطاء و حير العطائيل التوابون (ابن ماجه شريف ٢١٣،٢) (٣) الاقرب غالا فرب يرحجون بفرب الدرجة اعنى اولهم بالميراث حزء الميت أي العون ثم بنوهم وأن سفلوا (سراحي باب العصبات ص ١٣ صامعيد)

ر ٤ ) و للات و الحد السدس مع ولا. او ولذا بن و التعصيب السطيق عند عدمهما الح وفيد ايصاً و للام السد س مع احدهما او مع قيل مع الاخود و الا خوات ( الدر المحتار " كتاب القرائص ٧٦ - ٧٧ ط س )

۵۱ و تو لاعب والعلات كنهم يسقطوك بالا بن وابن الابن وان سقل و تالاب بالانفاق ( سراحي " قصل في النساء ص ١٠ ما سعيد )

کر گئی فرزند غائب ہے اب زیدر صت کر گیااس کے پوتے کو حصہ ملے گایا نسیں ؟ (جواب ۴۹۸) جب اس پوتے کاباپ لیٹنی متوفی کابیٹازندہ ہے توبیٹا حن دار ہے پوتا حقدار نسیں ("بیٹا اگر غائب ہے تواس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ ("محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ"

حمل کی حالت مین وی ہوئی طلاق کی صورت میں پیدا ہونے والاسچہ بھی باپ کاوارث ہوگا (الجمعیة مور ندر ۱۱۰ کتوبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) زید کی منکوحہ کوچھ ماہ کا حمل ہے زید نے منکوحہ کو تین طلاق دیدی ہے تو یہ طلاق حمل ہونے کی صورت میں ہوئی یا نمیں ؟ اور یہ لڑکایالڑکی پیدا ہونے کے بعد زید کے مال میں وارث ہوگایا نمیں ؟ (حواب ۴۹۹) حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (۲) جو بچہ پیدا ہوگا وہ زید کا ہی بچہ ہوگا۔ (۳) اور زید کے مال میں سے حصہ میراث کا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

# فصل دوم مجحوب الارث

(۱) بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کومیراث نہیں ملے گی

(۲) شرعی وارت نہ ہونے کی صورت میں بچہ کے دیکھ بھال کا حکم ؟ ودیگر چند سوالات!

رسوال) (ا) زید کے دولڑ کے تھے بنام عمرو' بحر' عمروزید کی زندگی میں فوت ہو گیااور ایک شیر خوار بچہ بنام ،
عبداللہ چھوڑ لپانچ سال کے بعد خود زید فوت ہو گیا توزید کی جائیداد میں عبداللہ کو حصہ وراشت ملے گایا نہیں ؟
(ب) اگر جواب نفی میں ہوااور اس کا چچا بحر حکم شریعت کو شایم کرتے ہوئے اپنے بھتجے عبداللہ کو جائیداد میں ہے کوئی حصہ نہ دے اور نہ کوئی معقول انتظام تعلیم و تربیت و معاش کا کرے تواس کا یہ فعل جائزے بینا جائز؟
(ج) کیا شریعت اسلام میں اور بروئے ہمدر دی و ضرورت و انصاف جائز و درست ہے کہ ایک بیتم بچہ تعلیم و تربیت و معاش ہے بھی محروم رہے اور ہر قتم کی تکلیف اٹھائے اور س کا چچا عیش و عشرت اڑائے جب کہ اس تربیت و معاش ہے بھی محروم رہے اور ہر قتم کی تکلیف اٹھائے اور س کا چچا عیش و عشرت اڑائے جب کہ اس جی کے دادا کے پاس کا فی جائیداد ہو۔

<sup>(</sup>١)(ايصاً بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه كرشته).

<sup>(</sup>٢) المفقود حي في ماله حيى لا يرث مه احد و ميت في مال عيره حتى لا يرث من احد و يوقف ماله حتى يصح موله او تمضى عليه عدة (شريفيه شرح سراحية فصل في المفقود ص ١٣٧ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) و حل طلا قهن اى الايسة والصغيرة والحامل عقب وطئ لاب الكراهة فيمن تحبص لتولهم الحيل وهو مفقودهنا(
 الدرالمحتار٬ كتاب الطلاق ٣ ٢٣٢، حاسعيد)

<sup>(</sup>٤) واداعتوف المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاء ت بالولد لا قل من ستة اشهر يثبت نسبه لانه ظهر كدنها نيقين فنطل الاقرار ( هداية بات ثبوت السبب ٢ .٤٣١ كل شركة علمية )

- (د) اس کاکیافاسفہ ہے کہ اسلام اس پیج کوورا ثت ہے محروم کر تاہے اور اس کے بچا پر کرم و عن بیت کرتے ہوئے ڈبل حصہ دلو تاہے اس پیج نے کیا گناہ کیا؟
- (ہ) گر کوئی چچا قانون شریعت کی مخالفت کر کے اپنے بھتیج کوبر بر حصہ وراثت دیوے اور عدامت موجو ، میں عدالت کے سواں کے جو ب میں یہ کسے کہ میں شریعت کو نہیں مانتابلیمہ رواج عام کاپیند ہوں تووہ گنہ گار ہو گایا نہیں ؟
- مروی اگریہ بچہ بغیر تعلیم وتربیت کے آوارہ پھرے اور پر ی صحبت کی وجہ ہے بد معاش یاڈاکوئن جائے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگ ؟ المستفتی نمبر ۷۷ مان محد (گوبنہ ضلع رہتک) ۱۰صفر ہم ہے اور سالھ مئی ۱۹۳۵ء
- ۔ (جواب ، ، ٤) (۱) جبکہ کوئی متوفی پناٹر کااور پوتا چھوڑے تو متوفی کی میراث لڑ کے کو ملے گ ور پوتا محروم رہے گاکیو نکہ وراثت میں قرابت قریبہ قرابت بعیدہ کو محروم کردیتی ہے کی اصوں اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹوں کے سامنے پوتے محروم ہوں گے خواہ ان پوتوں کے باب زندہ ہوں یوفات پانچکے ہوں۔ (۱)
- پاپے ہوں۔ (ب) چیا پر ،زم نہیں کہ وہ پوتے کو میراث میں حصہ دار بنائے ہاں چو نکہ وہ اس کا بھیجا ورخاندان کا یک فرد ہے اس سے اس کی اعانت و خبر گیری اور س کی تعلیم و تربیت کا ہتمام کر نا س کے بئے موجب جرو "ۋاب اور سوک قرابت ورصلہ رحمی ہے۔ '
- ور حوث ربت ارتسان ہے۔ (ج) شریعت اسلام نے جواصول کا یہ مقرر فرمادئے ہیںان کی پابندی ااڑی ہے بیتیم بچہ آلر کفات و تعلیم و تربیت کا مختاج ہے تواس کی اعانت مامور بہااور موجب اجر ہے۔ (\*\*) سیکن وراشتہ کے اصول شخصی مفاد کی خاطر بدلے نہیں جاسکتے۔
- (د) نمبر میں کھا گیا کہ وراثت کامدار قربت پر ہے نہ کہ فلاس و احتیاج پر ور قربت میں وابعہ ذی وبط کے سئے حاجب ہو تاہے ور قریب کے ہوتے ہوئے بھید محروم ہوجا تاہے ''اگر چہ بعید مختاج ور قریب مالدار ہو۔۔
- (ہ) اگر چچاا ہے بھتیج کو ہر ابر کا حصہ دار بنالے لیعنی اپنے حصے میں شریک کرلے تواگر چہ بھتیجا ہر اہ راست میراث پائے کا حقد ارنہ تھ لیکن شریعت چچاکواس ہے منع نہیں کرتی کہ وہ پنا حصہ کلایا جزءا پنے

ر ۱ ،الافراب فالا قراب يرجحون نقراب عدراجة أعلى أو لهم بالميرات حراء الميت أي الدوانا ثم تنوهم وأنا سفلوا إراسر حي' باب العصبات ص ۱۳ ط سعيد إ

(٣-٣) و عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله على انا وكافن البنيم له و لغيره في الحمة هكدا واشار بالسمالة والوسطى و فرح ليهم شيئاً (رواه البحاري كدافي المشكوة ٢٢،٢ عط سعيد)

٠(٤) وهذا مبنى على مليل الحدهم هو الكل من بدنى الى الميت بشخص لا يرث مع وجود دالك السحص سوى اولاد الام فالهم يرثول معها لا تعدام استحقاقها حميع البركه والثالي الاقرب قالا قرب كما ذكر با في العصبات ( سراحي باب الحجب ص ١٧ طاسعيد )

مجوب الارث بھنچ کو دیدے۔ '' ہذا یہ کہن چاہنے کہ میں اپنا حصہ بھنچ کو دیدیے میں یاس کو انپے جھے میں شریک بنالینے میں شری طور پر مختار ہوں تواس پر کوئی الزام نہیں لیکن یہ کہنا کہ میں اس بارے میں شریعت کو نہیں مانتہ سخت گن ہ کی بات ہے جس ہے ایمان کے زوال کا قوی خطرہ ہے۔

(و) ہر تنفس اپنے فعال کا بخود ذمہ دارہے اگر س کو مال دیدیا جائے اور وہ اس کے ذریجہ سے فسق و فجور کرے نواس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگ ؟ کیادار نٹ کے گناہ مورث پر ڈالے جائیں کہ اس کی میراث کے ماں سے دارث نے فسق و فجور کیا ہے ؟'' حامتها و کلا محمد کھ بیت اللّد کال اللّد رہ'

بوتے کو ہبہ کئے ہوئے مکان میں اس کی مال کا حصہ سیس

(الجمعية مورند ادسمبر ١٩٢٤)

(سؤال ) ﷺ نظام الدین جی مرحوم کے دوٹر کے ہوئے (۱) بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم (۲) دوسرے لڑکے معین لدین جی مرحوم

(الف) بڑے لڑکے وجہیہ الدین جی کی شادی ہونے کے بعد ایک لڑکا کر بم الدین جی پیدا ہوا پندرہ بوم کا چھوڑ کراس کی والدہ وفات پاگنی بھرو جیہ الدین جی نے دوسر کی شادی مجمور النساء سے کی جس سے دولڑ کیاں کریم انسااور کبیر انسابیدا ہوئیں۔

(ب) شیخ نظام امدین جی کے چھوٹے ٹڑکے معین الدین جی نے ایک شادی کی جس سے چھ لڑکے پیدا ہونے اور دولڑ کیاں۔

وجیہ امدین جی کا انتقال اپنے والد کی ذندگ میں ہو گیاان کے والد شخ نظام الدین جی نے اپنی حیات میں ایک مکان سہ منز سرجو موروثی تفاد و حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم کے بڑک کر یم الدین کو جو وجیہ الدین کی پہلی بیوی ہے تھا بسیغہ پرورش دیدیا اور دوسر احصہ اپنے چھوٹے لڑکے معین الدین کو دیدیا مجمور امنساء بیو دو وجیہ الدین اپنے لڑکے کریم الدین کے پاس رہنے مگی مگر حصہ ہونے کے پچھ دنوں بعد کریم الدین نے بیل اور کھتے ہیں کہ تمار دنوں بعد کریم الدین دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تمار میں رہے اس کو گھر سے نکال دیا اور کھانے کو بھی نمیں دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تمار میرے امدین کے بندیں "

(جو اب ۶۰۱) جب کہ وجیہ الدین کا انقال اپنے والد کے سامنے ہو گیا تو ان کا لڑکا کریم الدین مجوب اور شے ہو گیا''' وادا نے جب مکان کا نشف حصہ اس کو دیا تو یہ بہہ ہوااور اس کامانک صرف کریم الدین

 <sup>(</sup>١) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاعلاً لملك الواهب الامشعولاً به (الدر المحتار 'كتاب الهية ١٩٠/٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>۲) قال تعالى ولا ترزوارزدورز احرى (التناطر ١٨٠)

٣) والا صل الثاني لا قرب قالاً قرب كما ذكر ما في العصبات الهم يرجحون بقرب المدرجة قالا قرب يحجب الالعد حجب حرمان سواه اتحد في السبب اولا ( شريفيه شرح سراحية باب الحجب ص ٨ ؛ ط سعيد )

ہوا(')ہیں لئے مجہور النساکواس مرکان میں ہے حصہ نتین مل سکتا۔ محمد کفایت اللہ نعفر رو۔ ر

# فصل سوم محروم الارث

کیاخاو ند کوزہر بلانے کی وجہ ہے ہیوی میراث ہے محروم ہو گی ؟

ر ۱ ) و تنم الهيــهٔ بالقبص الكامل ولو الموهوب شاعلاً لملك الواهب لا مشعولاً بد (درمحتار عاب لهبــة ٥ - ٢٩٠ عـ سعيد)

<sup>(</sup>۲) الماع من الارب ربعة الاول الرق والثاني القتل الدي يتعلق اله وحوب القصاص والكفارة الم القبل الدي يتعلق الم وجوب المصاص فهو القبل عمداً وذالك بال بتعمد صربه سلاح او ما يجرى فحراه في تفريق الاحراء كالسحدة من الحشب وابحر وموحبه الاثم والقصاص ولا كفارة فيه واما القتل المدى يتعلق به وحوب الكفارة فهو الم شهه عسد كان يتعمد صربه بما لا نفتل به عالماً الى فوله يحرم القاتل عن الميراث و فيه ايصاً واما اذا كان القتل بالتسبيب دون المناشرة كحافر البيئر او واقع الحسر في غير ملكه ففيه الديه على العاقلة لا قصاص فنه ولا كفارة وكدا نصل اذا كان القتل عن الفاتل صيا و محوياً فلا حرمان عدد بالقتل في هذه الصورة (شريفية شرح سراحية ص ١١ ط سعيد )

# فصل چہارم لاوارث کاتر کہ

وارث کم ہونے کی صورت میں اس کا حصہ اہ نت ر کھاجائے

رسوال) ایک مسلمان ہے وارٹ کا پھے مال اور نقذرہ گیا ہے صاحب موصوف انتقاب کر گئے ہیں 'ب پھھ نفتد اور پچھ سامان چھوڑ گئے ہیں مرتے وفت پچھ نصیحت و غیر ہ نہیں کی یہاں کے مسلمانوں میں تفرقہ پڑا ہوا ہے کچھ کہتے ہیں کہ مرحوم جو روپہیہ نفتہ اور سامان چھوڑ گئے ہیں یہ سب مجد کے کاروبار پر خرچ کیا جادے اور بھ*ن کتے ہیں کہ مرحوم نے و*قف تو نہیں کیامبجد کے لئے مبجد پر خرچ کرنا جائز نہیں ؟المهستفتی <sup>ن</sup>بسر ۲۱۲ قاضی محمد حسین صاحب(ضلع گنج م)۲۱ر جب ۱۹۵۰ هم ۱۳۱۳ هر ۲۳۹ ء (جواب **٤٠٣**) مرحوم کا کوئی قریب یا بعید کاوارث موجود ہو تومر حوم کامال!س کا حق ہے۔ اگروہ کہیں

باہر کے تھے توان کے وطن سے شخفیق کی جائے اور سمکیل شخفیق تک مال امانت رکھا جائے۔<sup>(1)</sup>محمد کفایت اللہ کان متُند بیه ، د ہلی

# فصل پنجم ترکه کی تولیت

کیاباپ کی عدم موجود گی میں تایا کو نبالغہ پرورایت حاصل ہے؟ (سوال) ایک دختر نابالغہ کا جس کابپ زندہ نہیں ہے س کے تایا نے بخر ض اپنے ذتی فی کدے کے ملارضا مندی والدہ نبالغہ ودیگررشتہ داران کے نکاح کر دیاہے اور ماں نابالغہ اپنے تبضہ میں کرایا ہے شرعاً یہ نکاح ج ئز ہوا ہو میں ؟

(جواب ٤٠٤) ناباخہ کے نکاح کی ولیت باپ نہ ہو تو چچا تایا کو ہے (۳)صورت مسئولہ میں تایا کا کیا ہو نکاح صیحے ہے تاوقت کید نکاح غین فاحش یاغیر کفو کے سامتھ ہونا ثابت نہ ہواس نکاح پر مدم جواز کا تھکم نہیں رگایا جاسکتا۔ '"'

... نابالغہ کے مال کی ولایت چیا کو حاصل نہیں ہے <sup>( ° )</sup>یس اگر خاندان کے بڑے اور معتبر لوگ چجا پر اعتماد رکھتے ہوں تو اسےامین بنادیں اور شہیں تو ناہ لغہ کا مال نسی دوسر سے امین کی تھویل میں دیدیں۔

(۱)اس کے بعد بیت لمال میں دید ہوجائے لیکن جو نکہ اب بیت المال شیں ہے قومیت کی طرف ہے نہی کار خیر میں خرج کر دیاجا نے (١) سورت مسئول مين پيئا تماكي والايت تب ميني بمو گرج به بيمائي نه به و اگر بيمائي به توه و الايت مين بيئا تايا ت مقدم ب لمها هي المدر الوالي في الكاح لا المال العصبة للقسه وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة للا توسط اللي على ترتيب الارث والحجب رالدر المحتارا كتاب البكاح باب الولى ٣ ٧٦ ط سعيد )

٣) وللولى الاتي بيامه الكآح الصعير والصعيرة جرأ ولو ثيباً (الى قرله) لا بصح الكاح من غير كثنز او يعس فاحش وما في صَدْرُ الشّريعة صح و لهما فسنحة (اللّدُ المحارُ ' كتأبُ النكاحُ ١٨/٣ ط سعد )

٤) والولاية في مآل الصعير الي الأب ثم وصبه (تبويرالانصار 'باب لا بعقد و كبل ٥٢٨/٥ ط سعيد)

# كيونبالغ الركى كے مال كو،س كابب كاروبار ميں گا سكتاہے؟

رسوال ، ہندہ یک نبوغ بڑی جم جھ سال ہے وہ ایک ترکہ کی وارث ہے جو اس کو س کی و مدہ متوفیہ کی طرف سے مدہ ہے بیتر کہ تقریباً چھ سورو ہے کی شکل میں محمود کی معرفت بیک میں جم ہے جمال سے صرف بید سال سود ملت ہے ہندہ کا و لد ذیر حیت ہے ہندہ کے فضل سے نقصان شیں ہوا ہے زید مالان ذاتی کا روبار مرضہ دراز سے قائم ہے جس میں مجھی خد کے فضل سے نقصان شیں ہوا ہے زید ہندہ کے مرابیہ کو اپنے کا روبار میں لگانچ ہتا ہے تا کہ کاروبار میں ترقی ہو ورجو کہ واقعات کی ہنا پرایک یقینی امر ہے محمود ور ہندہ کا آئیں میں کوئی رشتہ بھی شیں ہے محمود زید کے خلاف ہو گیا ہے وہ ہندہ کے سرمایہ کو بینک میں رکھنا اور سود بینا بہتر سمجھتا ہے۔ (نمبرا) کیا مند رجہ بارواقعات میں زید کو بید شرعی حق حاص ہے کہ وہ زید کے ہندہ کا سرمایہ اپنے کاروبار میں لگاد ہے جس میں ترقی بھنی امر ہے۔ (۲) کیا محمود حق بجان ہے کہ وہ زید کے خداف ہو کر سود لیاجوں۔ المستقلی نمبر ۱۳۱۵ کیا محمود حق ہوسف صاحب (دبل ) کے رجب ہو سالھ مے اکتوبر ۱۳۱۵،

(حواب ہون) نابالغ ٹرک کے ماں کروا یت اس کے باپ کو حاصل ہے باپ کے سامنے کولی جنہی یہ شتہ دارو ، بت کا مستحق نہیں ہے ' بہپ پی نار نع پنجی کا ماں اپنی تحویل میں یا نگر نی میں رکھنے کا مجازے تبارت میں لگانے کا مستحق نہیں ہو۔ ' بہپ کی فامان اپنی تحویل میں یا نگر نی میں رکھنے کا مجازے تبارت میں لگانے کا میں میں کان اند میں دبی

# ئىيابھائى كوبھائى كے مال پرو ـ يت حاصل ہے ؟

رسوال) زید نے اپنی وفات کے بعد بیک زوجہ ایک ٹرگ ورچے رٹر کے چھوڑے ہیں جن میں ایک ٹڑکا عبدا فنی فتر لعقل ہے کیا اس کی ولدیت سکے بڑے بھائی کی موجود کی میں کئی غیر کو پہنچتی ہے ایک غیر شخص عبدالغنی فاتر عقل کا ولی بہن چاہت ہے جس سے س کو کوئی جید کا بھی تعلق نمیں ہے تقییم جائید دیے ہے جن صاحب کو پنچ مقرر کی تھا انہوں نے بھی اپنچ فیصد ور تقییم نامہ میں بڑے بھائی کو وں قرار دیا ہے۔ المستقلی نمبر ۲۰۱۳ محمد حق گی قائم جان دیلی۔ ۱۸ رمضان ۱۹۳۱ھ م ۲۳ و میر کے ۱۹۳۱ء محمد ان کی وال میں نے مقرر کے المستقلی نمبر ۲۰۱۳ میں گی وال بہت تو بھائی کو بھی حاصل نمیں سے بلعہ صرف بپ داد ایا ن کے مقرر کے ہونے دسی بی ہونے دسی بی ہو کے دسی ہی ہو کے دسی بی ہونے دسی بی ہو کے دسی بی ہو کے دسی بی ہونے دی ہونے بی ہونے دسی ہونے کے دسی بی ہونے دسی ہونے کی ہونے دسی ہونے کی دسی ہونے کو بی ہونے کی ہونے کو بی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونی ہونے کی ہون

<sup>(</sup>۱) وصى الى لطفل احق مماله من حده و هى الشاعبة الولاية في مال الصغير بلات تم وصدة والدرالمحر كتاب لوصابا ٢ ٢ ٢ طاسعيد ، ٢) ولا يتحر الوصى في ماله بن لينيم للفسه قاب فعل تصدق بالربح وحار لو بحراس مال استبم للبيم في السامية بحد قول الدر وف فعل نصدق بالربح ) بن عندهما و بصمل و سرالمال و عند بن يرسف بسبم به الربح ولا ينصدق بشئ حالية وبي قوله و لصحبح اللاب كالوصى لا كلقاصي الح الدوالمحرو باب لوصى به الربح ولا ينصدق بني والله في مال الصغير الى لاب تم وصيه تم لى الى الاب تم لى وصيه تم بي لقاصى تم لى سببه القاصى الح تنوير الانصار كان الوكانة ٥ ٥٥٥ طاسعيد )

# دوسر لباب تقسیم تر کیہ

# باپ فوت ہونے کی صورت میں نابالغ کی اولاد کی پر ورش کس کے ذہے ہے؟

(بسوال) زید کاانقال ہو گیااوراپنے پیچھے ایک زوجہ اورائیک دختر یک سالہ چھوڑ گیاصورت موجودہ میں زوجہ زید کواس کامہر اور ہاں متر و کہ میں حصہ ہے گا؟ نیز دختر ند کورہ کی پرورش کون کرے گااوراس کا نفقہ کس پراور کس عمر تک واجب ہوگا؟ جیوا توجروا۔

(حواب ۷۰۶) زوجہ زید کواس کا پورامبر ملے گا' اور زید کے ترکہ میں ہے اس کی زوجہ کو بخق ارث "ٹھواں حصہ دیا جائے گا'' اور باتی اس کی مڑکی کا حق ہے جب کہ زید کا موائے ان دو کے ور کوئی وارث نہ ہو <sup>(۳)</sup> مڑکی کی پرورش کا حق اس کی وائدہ کو ہے <sup>(۵)</sup> ور 'فقہ خود مڑک کے ماں میں سے یہ جانے گا ورجب اس کا می ندرہے تب مال کے ذمہ ہوگا۔ <sup>(2)</sup>وائتہ علم کتبہ محمد کفایت اللہ عفا عنہ مول ہ۔

#### تنقیم میراث کی ایک صورت

رسوال) (۱) ایک شخص کا انقال ہوااوراس نے ایک شیر خور مڑکی اور یک حقیقی بہن ایک د دی کیک زوجہ ایک عداتی ہی کی ور ثاچیھوڑے عند اشرع ور ثائے ندکور میں متوفی کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟

(۲) متوفی کی زوجہ کا مہر نو ہزار تقااور متوفی کی کل جائیداد کی مالیت عندالوفات سات ہزار کی تھی اب بیوہ متوفی کی کل جائیداد کی مالیت عندالوفات سات ہزار کی تھی اب بیوہ متوفی کی کل جائیداد پر قابض ہوگئی بالعوض اپنے مہر کے۔ اب دریافت طلب سے امر ہے کہ آیا متوفی کی کل جائیداد اس آمدنی کو جو آٹھ وس برس کے جائیداد اس آمدنی کو جو آٹھ وس برس کے میں اس جائیداد سے وصول ہونی اور وہ نو ہزارے ذائد ہے بالعوض مہر کے وضع کیا جاسکتا ہے یا

۱) ،والمهر نتاكد باحد معان ثلاثة - الدحول والحلوة الصحيحة و موت احد الروجين ( عالمگبرية' الناب السابع في المهر ٣٠٣/١ فدماجديه)

ر ٢) فيفرض لدروحة قصاعداً الثمن مع ولد اوولداني (الدرالمحتار' باب القرائص ٦/ ٧٧ طاسعيد) ر ٣) اثراً صف رك فرض يولث ل رجائت سے گاور ہائي ساير ١٠ .وگا لما في الدر اوالثلثان بكل اثنين فضاعداً منس فرضه النصف وهو حمسة البنت ( الدرالمحبار' كتاب القرائص ٧٧٣/٦ طاسعيد ) وفي الشريفية وما فضل من المخراج عن فرض دوى الفروض ولا مستحق له من العصلة يود دالك الفاصل على دوى الفروض بقدر حقوقهم الح(شريفية ١٠١٠

الرد ص ع ٧ ط سُعبد) ع) تثبت للام السببة ولو كتابية او محوسية او بعد الفرقة الا ان تكون مرتده ( الدرالمحبار باب الحصالة ٥٥٥،٣ ط

ه) وفي كتب الشافعية. مزية الحصابة في مال المحصوب لو له والد فعلي من تلزمه نفقته قال شيحيا وفواعدنا تقتصيه فنفتي بدئيم حرر الدابحصالية كالرصاع الح را لدرابمحتار ٣٠٠ ٣٠ طاسعيد )

النهيس جهيزه الأجراها

(حواب ۴۰۸) مسر ۲۲۰ زوجه و جده ام ایاب و بنت و اخت یمنیه و ای عداتی سر ۱۲ و مداتی و مروم و سر ۱۲ و مروم و مروم و سر ۱۲ و مروم و مروم و سر ۲۲۰ و سر ۲۲۰ و مروم و سر ۲۲۰ و سر ۲۰ 
بعداد ئے حقوق متقدمہ علی ایرٹ کل ترکہ کے چوہیس سہم ہوں گے ان میں سے تین سہم زوب کو ور چار سہم جدہ کواوربارہ سام بڑک کواور پانچ سہم حقیقی بہن کو مہیں گے ساتی بھائی محروم ہے۔ روجہ کادین مہر تقلیم میراث پر مقدم ہے سیکن ظہر ہے کہ مہر جمورت دین زوج کے ذمہ و جب ال دانف ہے۔ یک مین ایس دین نے خدید میں نہیں ایس ایس سر میں دین سر میں میں ایس میں استان میں استان میں استان میں استان میں م

روجہ اور ین مہر سیم میرات پر مقدم ہے بین طاہر ہے کہ مربطورت دین زوئ نے ذمہ و جب الدوائف ترکہ یعنی جائیداد وغیرہ خود مین مہر نہیں اس لئے زوجہ کا اپنے حق مهر میں جائیداد پر قبضہ کر لین خود مخود موجب ملک نہیں ہے بائد یا قرانسی طرفین ہے یہ تھم قاضی ہے جائیداد مهر میں محسوب ہو سکتی ہے۔ '''
بی جائیداد جوزوجہ کے قبضے میں ری اس کی حیثیت ترکہ مشتر کہ ہی رہی اور اس کی مدنی بندی نازوجہ ہے ہائی اطلار مانت رہی نہ کہ جو رہ مانگ بی یہ تو زوجہ اس کو بنے دین مهر میں محسوب کر ہے ہوا ہیں کردے اور جائیداد حصہ رسدی مع من فعہ کے (بعد او یے حق مهر ) تقسیم ہوگی۔وا بٹدا ملم

#### میراث کی ایک صورت

رسوال) مسمی امام مدین ایب زوجہ دورہ ہی پانچ اخیافی بھائی ورپانچ بن بن عم ورزر جنس نقود و عقد و سائکہ چھوڑ کر تضاء کر گیا ہی ترکہ میت بداس کے ورثوں پر کیونکر تضیم ہوگاور اکثر معائے زہاں میشی کی موجود گی میں اخیافی جد کیوں کو مطلقاً محروم کر کے لیے عصبہ جو میت کے صول و فروی میں ہے نہیں گئیں دائے ہیں تاریخ انوجروا

(بوب) (۱۳۵۵

مه ۲ ۲ تصد ۲۷

مـــــاهم الدين

راحہ سے ہے ان کی اس نے ان کی اس نے اس کے اس کے اس می ہو اس می اس میں میں اس می

بتقدیر صدق مرقومة لذکرو نمھار ورند فیماذ کر بعد نفاذ تھم مانقدم علی ایرٹ کے جملہ ترکہ ماسالہ یں ایک سوپینیٹس سے تھیج ہو کر زوجہ کو مثمن کے بیندرہ ورٹوٹان کے اس سے دونوں بیایوں میں ہریک کو

۱) (ایصاً باحو به سابق حاشیه بمبر ۲ صفحه گرسته)

 <sup>(</sup>۲) ب قریر هذر بے حی یہ فت و ت و تدرکر کمانے فی لشامیہ تحت فول الدر (یعنی لاامرہ) لال بعدائی ال احد بیدہ اذا طفر بحس حقه بعیر رضی الممال فکال بنقاضی آل یعینہ ر دالمحتار ۱۵ م طاسعید)

عالیس چالیس اور ثلث کے چالیس ہے پانچوں ،خیافی بھا ئیول کو فی مسس آٹھ تبٹھ سہام پہنچتے ہیں اور ذوالفرائض ہے ندیچنے کے سبب پانچوں این این العم محروم ہو گئے ہیں۔

اس ملک کے بعض عالموں نے بنات کے مقابل توریث اولادام میں یوں تھم لگایا ہے کہ بنات کے مقابل اور دام کو کچھ نہ ملے گااور بعضول کا خیر ہے کہ سراجی و شریفی کی عبرت کے موافق ام کی موجود گی میں اس کی ولد کو بسبب انعدام استحقاق جمیع ترکہ من جہت واحدہ کمافی العصب کے میراث ملتی ہے بدر بھی بسبب انعدام اولاد ذکور واستحقاق جمیع ترکہ من جہت واحدہ کے میراث مل سکتی ہور فرائ می مراجیہ میں ذوی الارحام کے باب میں جو عبرت ہے وال احتمعت قرابة الاب و قرابة الام فالمتلف لقرابة الاب و الفلت لقرابة الام فالمتلف لقرابة الاب و قرابة الام فالمتلف لقرابة الاب و الفلت لقرابة الام محمد بھتی و فری میراث دلاتے ہیں اور علامہ شائ این شقیح میں فرماتے ہیں قال فی الملتقے و بقول محمد بھتی و فی میراث دلاتے ہیں اور علامہ شائ این شخیع میں فرماتے ہیں قال فی الملتقے و بقول محمد بھتی و فی المتناز حانیہ قول محمد اشہر روایتین عن ابی حنیفہ فی جمیع دوی الارحام و علیہ الفتزی سمیں ان علامول کی عبارت ہے الم محمد کرد کے نزد کی اخیانی قرابت کی ترجیح مقموم ہوتی ہے مراس طراف میں انام محمد کی مثل محمود النے مجموعہ فادی کے دستیاب نمیں لہذا اس کی تنتی کی مقد دشوار ہے جناب مولانا عبدالحی صاحب مکافوی نے اپنے مجموعہ فادی کے جداول صسم میں تحریر فرمایا ہے۔

استفتاء : کی فرماتے ہیں علائے دین اس مسئے میں کہ زیدنے دارٹ ذیل چھوڑ کر انقال کیا ہی ترکہ زید کس طرح تقسیم ہو گا زوجہ ایک'د ختر دو'بھائی اخیافی ایک'ماں ایک۔

ہو، لمصوب ، صورت مسئولہ میں بعد ، وانے مانقدم علی الردو و فع مو نع ارث کل ترکہ سنائیں سم پر منقسم ہوگا مجملہ اس کے تین سم ، وجہ کو اور آٹھ آٹھ سمام ہر ایک و ختر کو اور چار سم مال کو اور اس قدر بھائی اخیانی کو بطے گا والقد اعلم حررہ الراجی عفور ہہ ، فوی ہو الحسنات محمد عبد الحی تجاوز اللہ عن ذبہ الغفی و ، کجی ۔ حضرت مولانا کے اس فتو کی دینے سے صراحت معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے نزدیک امام محمد کا قول مرق ہو اسل کو تاہ بین سے تاویل کرتے ہیں کہ مولانا مرحوم نے اخ لام کو بمقابلہ بنات وارق حیثیت ہے ترکہ سیس دیتے ہیں بابعہ در اصل وہ مسئد رویہ ہم مولانا مرحوم ما باقیہ ذوی الفروض پر رونہ کر نے ترحماً اخ رام کو دلائے ہیں سوفل ہر ہے کہ آگر ترکہ ولانا سے حیثیت ہوئی تو شیس زوجہ اور دود خترومال کودے کر بی ایک اخ رام کو دیتے ہوئی وہ ساف صاف معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے اخ رام کو دیتے سام کاوارث ناکر عول کئے ہیں۔

فائدہ: شاید کہ بعض طاہر بین اس فتویٰ کو اپنے جمہور کی مخالف پانے کی وجہ ہے اس کے مفتی مولانا عبدالحی مرحوم پر کہیں احتراض نہ کر بیٹھیں کیونکہ بنات کے مقابلے میں اولاد ام کو کس رو ہے والیا استفقاعے نہ کور میں اس کی کوئی نضر سے نہیں پائی جاتی اگر چہ رہے کم بصناعت اس متبحر کے ماخذاور مستخرج عنہ کے

١) رفياوى سراحيه ص ١٥٣ طع حديد)

<sup>(</sup>٢) كُنَّ قول محمد آشهر الروايتين عَنَ ابي حتيقه في حميع دوى الارحام و عبيه التتوى وفي الملتقي و يقول محمد بفتي تتارخانية والدوالمحتار كتاب الفرائص ٧ب نوريث دوى الارحام ٢/٦ ٧٩ طاسعند )

استقصاہے قاصر ہے تاہم اپنے فعم ناقص کے موافق اس مہم کی توجیہ کے واسطے چند توجیہوں کو تحریر میں الا تاہے۔

اولا بیشک بنت کے ساتھ اوردام مجوب ہوتی ہے جیسا کہ کنزالد قائق میں ہے والست تحجب ولد الام التھی (''چونکہ بنات میں محصوبت بنضہ معدوم ہے جس کے سبب تمام ترکہ کے احراز ک مستحق ہوویں پس ٹیٹان ہے جو بچھ فی ضل رہا ہواز روئے استناد سبب آخر کے ان ذوی الفرو ضول کا استحقاق ہو سکتا ہے جیر اک سراجی میں سبب نہ ہونے یک جہتی قرابت کے ام کے ساتھ اول دام کی میر شیائے كے برے ميں اس كى تظيرياتى جاتى ہے۔ وهو هدا۔ ال كل من يدلى اى ينتهى الى المست مسحص لابرت مع وجود ذلك الشخص كاس الابن فابه لا يرت مع الابل سوى اولاد الام فابهم يرتون معها مع انهم يدلون الى الميت بها ودلك لابعدام استحقاقها حميع التركه (٢) اور ثر في مين ہے۔''' وتحقيق هذا الاصل ان شخص المدلي به ان استحق حميع التركة لم برت المدلي مع وجوده سواء اتحدا في سبب الارث كما في الاب والحد والا بن والله او لم يلحدا كما في الاب والاحوة والاحوات فان المدلي به لما احور حميع المال لم ينق للمدلي سي اصلا وال لم يستحق المدلي به الجميع فان اتحد ا في السبب كال الا مركدلك كما في الام وام الام لان المدلى به لما احد نصبيه بذلك السبب لم يبق للمدلى من الصيب الذي يستحق بذلك السبب سئ وليس له نصيب اجر فصار محروما والدلم يتحدا في السب كما في الام واولادها فالدالمدلي به حييند يا خد نصيبه المستند الي سببه والمدلي باحد نصيباً احرهسيدا ١ الى سب احو فلا حومان راور علامه حمر تكرى اس كه حاشي مين فره يه بين و فال السبب في ارت الام الامومة و سبب ارث اولادها الاحوة و الانحتية ايضًا شريقي سي عــ قلما لبس دلك الاــ ستحقاق من جهة واحدة فانها تستحق بعص النركة بالفرص و بعضها بالرد الخ

ن الله الله بسب مسى صورت ميں بهات الثان سے زيادہ کے مستحق نہيں ہو سکتے ہيں۔ بس ایسے عصبہ کو جو میت کے اصول و فروع ميں سے نہيں اورند ن چھ سخصوں ميں سے بيں جن کی موجود گی کی حالت بيں يہ او گ س قط ہو سکتے ہيں در مختار ورش می نے جن پر انحصار اور قضار کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) (كر الدفائق كتاب الفرائص ٩٩/٢ ؛ ط امداديه ،

<sup>(</sup>۲) (سراحی ۵۰ لحجب ص ۱۷)

٣) ( سراحي باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (شربعبه شرح سراحية باب المحجب ص ٤٨ ط سعبد)

<sup>(</sup>۵) (شاوی سراحیه ص ۱۵۲ ط جدید)

و يسقط بنو الا حياف وهم الاخوة والا حوات لام بالولد وولد الا بن وال سفل و بالا ب والجد بالا جماع لا يهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد اور ش كريس بقوله بالولد الح الى ولو انتى فيسقطون يستة بالا بن والبنت واس الا بن و ست الابن والاب والجد و يجمعهم قولك الهروع الوارث والا صول الدكور و قد عظمت ذلك بقولى و يحجب ابن الام اصل دكر كذلك فرع وارث قد ذكروا اور اين ان الام الله مخصرين بيل بر كر بر كر داخل شيل بو كت پل اي عصب كو تقذيم الن ما تول يس داخل بو حتى بو كتى بالكرى بيل به والا حوات لاب واولاد الام النح (البيل ائن الن المحمل كي تقذيم ضرور نا كن اور باطل باطل به وايطال بالله و باطل قطعا ما لقو انص كانت مفودة من غيره في الورثة والعصبة عند الايفراد و يحرز حميع المال فيكون تقديمه على اصحاب الفرائص موحنا الورثة والعصبة عند الايفراد و يحرز حميع المال فيكون تقديمه على اصحاب الفرائص موحنا الورثة والعصبة عند الايفراد و يحرز حميع المال فيكون تقديمه على اصحاب الفرائص موحنا الورثة والعصبة عند الايفراد و يحرز حميع المال فيكون تقديمه على اصحاب الفرائص موحنا الورثة والعصبة عند الايفراد و يحرز حميع المال فيكون تقديمه على اصحاب الفرائص موحنا الورثة والعصبة عند الايفراد و يحرز حميع المال فيكون تقديمه على اصحاب الفرائص موحنا الورثة والعربة والموحب للماطل ماطل انتهى كلامه . "

رابعاً اگرچہ ناظرین کو مول ناکے فتوی کے موافق ان وارشین مجویین کوتر کہ دلنے پر تعجب آتا ہے آیا اسے بڑھ کر تعجب خیز اور خداف اجمع نمیں ہے جوشای نے زوجات پر دد کرنے کو فقل کیا ہے وراس سے بڑھ کر بھی جیرت آگیز نمیں ہے جو اشباہ میں بنت محتق اور رضاعی بیٹر کر کر کر کو لکھا ہے وہو بہ ذکرہ الزبلعی میں آحر کتاب الولاء ال ست المعتق ترب المعتق فی رماننا و کذا اما فضل بعد فرض احد الزوجیں یر د علیہ و گذالمال یکون للبنت رصاعا و عزاہ الی النہایة ساء علی الله فرض احد الزوجیں یر د علیہ و گذالمال یکون للبنت رصاعا و عزاہ الی النہایة ساء علی الله فیس فی زماننا بیت مال لابھم لا یضعونه موضعہ (اس تم کلامه۔

پی ایسے استاد زمال جنگی عمدة ارعایة شرح ہدایہ اور حواشی شریفی اور تمام عوم وفنون کی کتابوں کے حواشی اور شروح کے مؤنف ہوں ور زمانہ ہم کے طلبہ و علماس سے استمداد واستفادہ لیتے ہیں حتی کہ علمانے مصرو استبول کا قضار بھی ان کی تصانیف اور تا بیفات کی طرف ظاہر ہے پس یسے مؤلف بزرگ کی شان میں قدح کرنا اور ان کی معلومات کو سراجی کی عبرت ویسقطوں بالولد وولد الابن النج سے قاصر سمجھن تنگ حوصلگی اور جو ہرناشنای ہے، و آخر دعو اما ان المحمد لله رب العالمين (مجیب کانام نہیں ہے) (جواب 8 ، 8) از مفتی اعظم ان المحکم الا لله صورت مسئولہ میں ابناء الام لیجی اخیا فی تھائی قطعاً محروم رجوات از مفتی اغظم ان المحکم الا لله صورت مسئولہ میں ابناء الام لیجی اخیانی قطعاً محروم

ر ۱ ) (عالمگیرنة ۱ الباب الرابع عشر في الرد ۲۹/۲ ؛ ط بيروب مصري ) , ۲-۳ حاشيه ممع حواله عالب هيل)

بیں اور صحاب فروض ہے ہے ہوئے ترکہ کے میتی ابن ۽ ان العم بیں اول دام کاولد میت سے ساقدہ ہو جنا حظید کے بہال متفق علیہ ہے اور بھورت سقوط وہ اس صورت واقعہ بیں صاحب فرض نہیں ہیں علا مہ کھنوی کا یہ فوی بھی جو رکل نے ان کے مجموعة الفتاوی ہے نقل کیا ہے صحیح نہیں ہے جو مغزش قلم یا ذہول علا مہ تکھنوی پر محمول ہوگا مجیب نے اس کی تاکید بیں جو وجوہ ار عد ذکر کی بیں ان ہے ہر گزاس کی تاکید بیں ہوتی کہلی وجہ اس لئے کہ اس مسئلے ہے غیر متعلق ہے کیونکہ وہ ان واسطول اور ذی الو ربط کے متعلق ہے جن کی وراثت باہم ایک دوسرے کے وجودوعد م پر بھی ہے 'اولاد ام کی قوریث بیں بنات میت واسطول نہیں ہوتی ہیں ہوتی کے در سال ذوی الفروض حاجب موجود بیں وجہ خالت بالکل نہ قابل النفات ہے کیونکہ سقوط اول و ام کا بنت ہے ور یہال ذوی الفروض حاجب موجود بیں وجہ خالت بالکل نہ قابل النفات ہے کیونکہ سقوط اول و ام کا بنت ہے جو خود عبارت ''منقولہ مجیب ہے اسر احت خامت ہے نیز عصبات کی توریث رد ہے مقدم ہے پھر عصبہ ہے ہو خود عبارت ''امنقولہ مجیب ہے اسر احت خامت ہے نیز عصبات کی توریث رد ہے مقدم ہے پھر الزوجین کا جب دیو جن رد کر نے کے کوئی معنی نہیں چو تھی وجہ نا قابل النفات ہے کیونکہ سمام رد سی الزوجین کا جب دیو جن ہے کہ کوئی مستحق رد ن کے علاوہ سموجود نہ ہو ''اور صورت مسئولہ بیس تو وارث سعب موجود ہے لیں اس کا حق جیمین کرغیر وارث بیتی مجوب کود بناصر سے ظلم ہے واللہ اللہ عظم ہے واللہ اللہ عظم ہے واللہ اللہ غرد۔۔

#### میراث کی ایک صورت

(سوال) زید نے انقال کیاور حسب ذیل وارث چھوڑے پہر ان نبالغ دو' دختر ان نابالغ دو' وامدہ حقیقی ایک' پھو پھی حقیقی رشتہ دار قر بی ایک' مامول حقیقی رشتہ دار قر ببی دو۔ مرحوم کاتر کہ کس کس کو کتنا کتنابر و نے شرع محمد کی پہنچتہ ہے اور نابا مغان کاوں ہر و ئے شرع کون قرار دیا جاسکت ہے واضح رہے کہ مرحوم کی وامدہ نے نکاح ٹانی کرر کھا ہے ایسی صورت میں نابا مغان کی ولی مال ہو سکتی ہے یاد وسر اکوئی قربی رشتہ دار؟ (حوال ۱۰ کی) مہاتے ہے۔ ۳۲ والدہ این این ہنتہ ہنتہ ہنتہ

۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۱/۲

مرحوم کاتر کہ بعد ادائے حقوق متقدمہ علی اررث چھتیں سرم پر تقلیم ہو گااس میں ہے جھے سمام مو

<sup>(</sup>۱) ان الشخص المدنى به ۰ حاصله ان المدلى به اما ان يستحق حميع التركة اولا ٬ و على الاول لا يرث المدنى مع وحود المدلى به سواء اتحد اوافى السبب للارث و عنى الثاني ان اتحدافى السبب كما فى الام واولادها فالمدلى حيتندٍ يوث مع وحود المدلى به وحاشبة الشريفية باب الحجب ص ٤٨ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) و يَسْقَطُ نُتُو الاحْيَافُ وهم الاحوةُ والاحوات لام بالولدُو ولد الاس ( الَّى ثُولُه ) لابهم من قبيل الكلاله وفي الشامنة فونه بالوند أي ولد التي فيسقطون نسبة ( بي قوله ) - وبحجب بن الام أصل ذكر - كذالك فرع وارث قد ذكروا( الدرالمحتار كتاب القرائص ٧٨٢/٦ عاسعيد ) ٠

 <sup>(</sup>٣) في انشامية تحب قول الدر ( وفي الاشباه ) وفي المستصفى وانفتوى اليوم على الرد على الزوحيل عبد عدم المستحق الح(ردالمحتارا باب الغول ٥٠٢،٥ طاسعيد)

والدہ کواور دس دس سمام دونوں لڑکوں کواور پہنچ پہنچ سمام دونوں ٹرکیوں کوملیں گے پچول کی پرورش کھ حق ان کی دادی کو ہے وہ لڑکوں کو سات سماں کی عمر تک اور لڑکیوں کوبانغ ہونے تک اپنی پرورش میں رکھ سکتی ہے (''بھڑر طیکہ اس کا خاوند پچوں کا غیر محرم نہ ہو ('''پچوں کے مال کی نگر انی اور قبضے کا حق اسے نہیں ہے مال کی نگر انی خاندان کے اہل الرائے کے مشور سے یاعد الت کے ذریعے سے کسی امین شخص کے سپر دکر دینی ہوگی ('' فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہل

### بيوه اپنے مركامطالبہ مرحوم شوہركى والده سے نہيں كرسكتى

(سوال) زید نے بوقت وفات مندرجہ ذیل وارث چھوڑے والدہ 'ہمشیرہ' زوجہ مرحوم کی والدہ صحب جائیداد ہے جواس نے اپنی والدہ کی وراثت سے پائی ہے اور اب بھی وہ اس پر مالک و قابض ہے مرحوم کے ذمہ اپنی بیوہ کی دین ممر واجب تھا۔ پس کیا متوفی کی بیوہ اس کی والدہ کی جائیداد سے اپنا ممر پاسکتی ہے ؟ (جواب ۲۰۱۹) مرحوم کی بیوہ اپنے شوہر کے ترکہ سے ممر بینے کی مستحق ہے (د) شوہر کی والدہ سے ممر کا مطالبہ نہیں کر سکتی بال اگر مرحوم کی والدہ نے ممرکی ضانت کی ہوتو ضانت کی بنا پر اس سے ممرکا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور ضانت نہ ہوتو نہیں (۱۲ محمد کا بیت بلد کان التدبہ '

#### مطلقہ بیٹی کے ترکہ سےباپ کو حصہ ملنے کی صورت

(سوال) زید کی لڑکی کو طلاق ہوئی اور اس لڑکی کے بین بے ہیں دولڑ کیاں اور ایک لڑکا مطقہ لڑکی کا زید کے گھر میں انتقال ہو گیااور اس نے ایک مکان جھوڑا ہے جواس کی ملکیت تھا اس مکان سے زید کو کتناحق پنچتا

<sup>(</sup>١) وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاحوة اوالا حوات الخز الدرالمحتار٬ كتاب الفرائص ٦/ ٧٧٢ ط سعيد) وهي العالمگيرية وادا حتلط البنون والنئات عصب السون البنات فيكون للابن مثل حظّ الانثيين ( عالمگيرية كتاب الفرائص ٦- ٤٤٨ ط ماحديه)

<sup>(</sup>٢) والحاصنة اما او عبر ها احق به اى بالعلام حتى يستعنى عن السناء و قدر بسبع و به يفتى لانه العالب (الى قوله) والام والحدة لام اولاب احق بها بالصعيرة حتى تحيص اى سلع في طاهو الرؤاية ( الدرالمحتار باب الحصانه ٦٦٣٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) و ألحاصلة بسقط حقها بلكاح عير محرمه اى الصعير ( الدرالمحتار على الحصالة ١٥/٣ مطس)

<sup>(</sup>٤) ووليد وه ثم وصيد ثم حدة ثم وصيد ثم القاصى او وصيد دود الام او وصها وفي انشاميّة تحت فول الدر (دود الام) قال الريلعي واما ما عدالا صول من العصيد كالعم والاح لو عير هم كالام ووصيها وصاحب الشرط لا يصح ادبهم لد لابهم لسلهم ان ينصر فوافي مالد تحارة فكذا لا يملكود الادد له فيها ( الدرالمحتار كتاب الماذون ٥/ ١٠٠ ط مروت)

رهُ) والمهر يتاكد ناحد معاد ثائث لدخول والحلوة انصحيحة وموت احد الروحين لح (عالمگيرية ٣٠٣ ط ماحدته)

 <sup>(</sup>٦) و حكمها الزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الاصيل بفسا او مالاً في الشامية اى تبرت حق المطالبة متى شاء الطالب (الدر المجتار ٢٨٤/٤ طس)

<sup>ر</sup> <u>ٽ</u>

(حواب ۲۱۲) زید کی لڑ کی جس کو طااق ہوئی تھی اگر عدت طاق گزر جانے کے بعد اس کا منقال ہوااور اس کے تین پچے بھی ہیں قومر حومہ کے ترکہ میں ہے اس کے بپ کو چھٹا حصہ ہے گا اور باتی کے چار جستہ ہول گے بیک ایک حصہ دونول لڑ کیوں کواور دو جھے لڑ کے کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ نوبلی

(۱) کیابیٹی کے علاج پر کیاہوا خرچاس کے ترکہ میں سے لیاج سکتاہے؟

. (۴) جیز میں دیا ہو سامان لڑکی کے ترکہ میں شار ہوگا

(m) داماد کو بیشی کے ترکہ ہے تمروم کرنے کے لئے حیلہ جائز نہیں

(س) ناباغ ٹرکی کا حصہ نانی کے بی نے بی کے پیس رکھا جائے

(سول)(۱) زیرے اپی دختر صاحب شوہر کی علامت کے زوئے میں غذی یاد واء جو پچھ خرج کیاوہ دختر کے انقال کے بعد اس کے ترکہ ہے یااس کے شوہر ہے وصول کرنے کا مجازے یا نمیں ؟

(۲) زید نے اپنی دختر کو یوفت شادی زیرات اور کپڑے وربطور جہیز اسباب وغیرہ دیتے ہوں وہ ترکہ میں داخل ہے یانمیں ؟

(۳) زید محض اس خیال ہے کہ داماد میری لڑکی کے ترکہ سے محروم رہے حیلہ بھانہ تلاش کرے تووہ شرعا گناہ گارے یا نہیں ؟

(۳) بنده ایک لڑکی صغیره اور والد اور خاوند مچھوڑ کر مرگئی تولڑ کی صغیره کا حصه رکھنے کا حقد اراس کاوالد ہے یا نانا ؟ المستفتی نمبر ۱۲ مواوی سید عبد لرحیم روند پر صلع سورت ۲۰ ربیع الژنی ۳<u>۵ سا</u>ھ ۳۰ جو اِکُ ۱۹۳۳ء

(جواب 17) (۱) باپ نے اپنی شادی شدہ لاکی کے علاج یا نوراک میں برمانہ عاالت و ختر جو پچھ خرج کیا ہے گرخ ج کرتے ہوں جو تمہ رہے مال سے ہے گرخ ج کرتے ہوں جو تمہ رہے مال سے وصول کر لول گا تواب لاکی کے ترکہ سے لے سکتہ ہاوراگر بغیر اطلاع اس امر کے خرج کیا ہے تواب شیں لے سکتا نہ مرحومہ کے شوہر سے نہ اس کے ترکہ سے ۔ اگر اس نے لاکی کے شوہر سے کہ دیا ہوکہ میں اپناخر ج تم سے وصول کر سکتا ہے اور شیں کہ تھ تواب نہیں کہ تھ تواب نہیں کے شاہر کے ساتھ کے ساتھ کیا ہے افرار کر بیا ہو تواس سے وصول کر سکتا ہے اور نہیں کہ تھ تواب نہیں لے سکتا ۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وللات والحد السدس وذالك مع ولد او ولد ابن الخ ر الدر ٦/ ٧٧٠) وفي العالمگيرية٬ وادا احتلط النون والسات عصب انسون السات فيكون للاس مثل حط الانشس رعالمگيرية ١٦ ٤٤٨ ط مصري،

<sup>(</sup>۲) و السلط عن محمد ادا توی الات الرحوع و نقد الثمن علی هده البيد و سعد الرحوع فيما بيند و بين الله تعالى . و اما في انقصاء فلا يرجع مالم بشهد مثله في المنتفى (الى قوله) ان اشهد عليه والا فلا ( رد المحتار) كتاب الفرائص دب لوصى ۲ ۷۱۷ طاسعيد)

(۲) اڑی کوشادی کے دفت جومال واسباب بطور جیز دیا تھاوہ سب لڑکی کی ملک ہے اور اس کے ترکہ میں شامل ہے۔''

(۳) زید ایعنی مرحومه کے والد کا کوئی ایسا حیله بهنانا که داماد مرحومه کے ترکہ سے محروم ہو جائے تخت گناہ ور ظلم ہے۔

(۳) جب که مرحومه نے ایک شوہر اور ایک لڑکی اور یک والد چھوڑا ہے تو شوہر کوئر که کا ایک چو تھائی اور والد کو ایک چو تھائی دیاج ہے گا اور باتی آدھا ٹرکی کو ہے گا۔'''

سَلَه ۳ نت ۱ ا ا

اور لڑکی کا حصہ لڑک ہے بپ یعنی مرحومہ کے شوہر کی تحویل بیس رہے گا۔ نانا کو مال کی ول بیت حاصل نہیں ہے۔ (\*) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ ل 'مدرسہ امینیہ' دبلی الجواب صحیح۔ حبیب امر سلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ دبلی

# زندگی میں میراث تقسیم کرنے کا تھم

(سوال) ہندہ مورث اعلی جو 'ی القائم ہے اپنی کل جائیداد منقوںہ وغیر منقوںہ اپنے ور ثامیں حسب سام شرعی تقسیم کر ناجا ہتی ہے اس کے اس وقت پانچ وارث ہیں تین لڑ کیال ایک بو تابڑے لڑکے کا بیٹالور ایک بو تی چھوٹے لڑکے کی بیٹری براہ کر مار قام فرمائیں کہ کس ورث کو کس قدر حصہ شرعۂ مناجا ہئے۔

مورث املی هنده ٔ ورثا محمود بن عمرو زبیده بنت بحر سعیده ٔ شریفه ٔ جمیله به المستفتی نمبر ۳۴۱ وجیه احمد

صاحب پنجورہ ضنع گیا۔ ۱۳۱۴ی قعدہ ۱۵۳اھ م تیم مارچ ۱۹۳۴ء · (جواب کا کا) ہندہ کے موجودہ ور ثال حساب سے حقد سہیں۔ (د

هه وخر وخر وخر وخر بر وخر پر وخر پر وخر پر ا

() آگر عرف بین جیز لڑک کے مک میں دیدیا جاتا ہے تو پھریہ ترکہ اٹن شار ہوگادرنہ سیں ہی المشامیة ، والمعتمد الساء علی العوف کما علمت (رد المحار' ماب الوصایا ۴, ۱۵۷ ط سعید)

(٢) قال عليه الصلوة والسلام . من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحمة يوم القيامة الحديث (مشكوة شريف ،
 باب الوصايا ١ ' ٢٦٦ ط سعيد )

(٣) والربع للروح مع احدهما للاب والحد السدس مع ولد او ولد اس والفرص والتعصيب مع الست او ست الاس و شد.
ايضاً والتلقان لكل اثنين قضاعداً منس فرُصه النصف وهو خمسة البنت ( الدوالمحتار ' كتاب الفرائص ٦/ ١٧٧ ط سعيد)
مسلم ١٢ مسلم ٢٠ ٧٣

ر٤) والولاية في مال الصعير الى الاب ثم وصيه ثم وصي وصيه (تنوير الانصار' ٥/ ٨٢٥ طسعيد)

ره) والنشاد للاثبين فصاعدة و فيه ايضاً الا الديكون تحدالهن أواسفل منهن علام فيعصمهن والباقي بمهم للذكر مثل حط الاشين (سراحي؛ باب مصرفة العروض و مستحقيها ص ٧ ط سعيد)

یعنی و سهم کرے دوروسهام ہر مڑگ کو اور دو سهام پوتے کو اور ایک سهم پوتی کو معے گا بیہ سهام اگر چہ میراٹ کے بیں اور میراث کا متنبار ہندہ کی وفات کے بعد ہوگا کہ کون و رث س وفت موجود ہے اور کون نہیں تاہم کروہ اپنی زندگی میں تقلیم کر دے تواس حساب ہے کر سکتی ہے ور سے یہ حق بھی حاصل ہے کہ چاہے قید نچول وار نؤں میں ہر ابر تقلیم کر دے۔ محمد کفایت ابتد کان ابتد یہ 'مدرسہ امینیہ 'دبلی

# بھائی اور دوبھنول میں تقتیم میراث

(سوال) ایک مکان کے جصے میں او ہمشیرہ ہیں اور ایک بھائی ہے حصہ شر کی کیاہے ؟ المستفتی نمبز ۲۹۲ محمد طاہر صاحب (ضبع گورو سپور) سما محرم سر ۱۹۳۵ او ۱۹۳۹ پریل ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ و استفاد میں تواس کی اگر سک مرکان میں دو بہنیں اور یک بھائی ورث ہون کی جست سے حقد رہیں تواس کی تقسیم اس حرح ہوگی کہ نصف مرکان بھائی ور نمیف میں دونوں بہنیں جصہ مساوی حقد رہوں گی۔ 'میر کفایت اللہ کان اللہ ہے'

### میراث مشتر که کی تقبیهم

(سواں) یک جئیداد زیرہ عمرہ کی ملک ہے اول زیر گزرتہ ورحسب ذیل ہر جھوڑتا ہے یک ٹرکی باخلہ میں ٹی متوفیہ سے ایک ٹرکی باخلہ کی متوفیہ سے ایک ٹرکی باخلہ جو زیر کے چھ مینے کے بعد گزر چکی ہے ور یک لاکا باباغ حیات ہے موجوہ ٹی ٹی نے زر مہر معاف میں کی باخلہ جو زیر کے چھ مینے کے بعد گزر چکی ہے ور یک لاکا باباغ حیات ہے موجوہ ٹی ٹی نے زر مہر معاف میں کیاور کا کیا تھم سے متسیم ترکہ اور ٹرکے کی و ایت کا کیا تھم سے نیز زید کی بیمرہ کی گورت کی سے جس کا کوئی حساب نہیں تامر ایک جہ میں داری اور جھیزہ متعین میں چھ روپی میروی ابدیہ نے خرچ کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں تامر البیہ عمرہ کی حسب بھھ رقم معین کر کے طلب کرتی ہے اس صورت میں ابدیہ عمرہ کو حیثہ ہے کیا ہے جس کا کوئی حساب کرتی ہے اس صورت میں ابدیہ عمرہ کو حیثہ ہے کیا ہے۔

بعد ازاں تم و تزر تا ہے اس کی بی بی ہی ہے میر معاف کر دیا ہے اور ایک ٹرکاموجود ہے ان کی تقیم کیا ہوگی المستقتی نمبر ہے ۳۳ محمد حسین حد حسین د بلی ہے رہیجال وں ۱۹۳ ھے ۴۶ ون ۱۹۳۶ء موافق (حوال ۴۲۶) زید اور عمر اجس جائیداد میں شریک ہیں س جائیداد کو ان کے حصہ شرکت کے موافق میحدہ کر بیاجائے اگر بر بر کے شریک ہے تو نفسف جائیداد میں عصرہ کی اور فسف عمر و کی ہوگی زید کی جائیداد زید کے وار ثوب میں اور عمروکی عمروک و رثوب میں تقسیم ہوگی، تقسیم س طرح ہوگی کہ زید کی بیوی کو مهر دیئے اور دو مرے قرضے اداکر نے کے بعد زید کی جائید دیوں تقسیم کی جائے۔

ر١) قال تعامي وللدكر دش حط الانتيان (السماء ١١)

rr./r.

|       |      | زيم           | مسّله ۸       |                       |
|-------|------|---------------|---------------|-----------------------|
| /     | ڊ خر | د نتر د فبرتر | , <i>j</i> ż, | <br>زوجه ثالثه موجوده |
| 10/AC | 4    | ∠ ·∠/rr       | 4 mm          |                       |

مستله ۲

ام حقیقی بھانی علاتی بہنیں سے/ا ۵/۳۵ محروم

زوجہ موجودہ کو ہے سل سمام اور ٹڑ کے کو ۱۱۹۔ اور ایک ٹڑ کی کو ۴۲ دوسر کی کو ۴۴ سمام دیئے جو ٹیمی گے۔ '' کل سمام ۲۴۴۰ ہوں گے عمرو کی بیوی نے زید کی تنار دار کی اور تجمینر و تنکفین میں جورو پیے خرج کیا ہے۔ س کا حب ور ثبوت پیش کرنے پر دیا جائے گاور نہ نہیں۔ ''

عمرو کی بیوی نے اگر مهر معاف کر دیاہے تو عمرو کے تز کے میں سے بیوی کو آٹھوال حصہ میراث ملے گااور باقی ۸ / ۷ عمرو کے لڑے کو ملے گا۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

#### فوت شدہ لڑ کے کی میراث میں صرف مال 'بپ ہی حق دار ہول گے

(سوال) زید کے تین فرزند اور دو دختر زید نے اپنے حین حیت میں ایک جائیداد خرید کر نتیوں فرزندول میں تقسیم کردی ان میں ہے سب سے جھوٹا فرزند رحلت کر گیااس مرحوم لڑکے کی ملکیت میں مال باپ کا کتنا حصہ ہو سکتا ہے ؟ المستفتی نمبر ۵۵۵ عبدالرحیم (مظلوم) ۲۶ ربیع الثانی سم سواھ ۲۸ جو مائی۔ ۱۹۳۵ء۔

صف (جواب ٤١٧) مرحوم ٹرکے کی ملکیت سرف باپ اور ماں کو ملے گی بینی ۲/اماں کو اور ۲ ۵ ہاپ کو ''' بھائیوں اور بہوں کو کچھ شیں ملے گا۔ <sup>(۵)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لی<sup>'</sup>

<sup>(</sup>١) فيفرض للروحة قص عدة الثمن مع ولد او ولد ابن الحر الدرالمحتار كتاب الفرائص ٦ ٧٧٠ ط بمعيد وفي العالمگيرية: وادا احتلط الدون والمنات عصب البنول النات فيكول للابن مثل حط الائيين (عالمگرية كتاب الفرائض ٤٤٨/٦ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس من عن النبي على قال لو يعطى الناس بدعوا هم لادعى اناس دماء رحال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه وفي شرحه للنووى الله قال وجاء في رواية (الي قوله ) لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر (مشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايصاً بحواه بالا ممبر ١)

رع) وللام السدس مع احدهما او مع الين من الاخوة او من الاحوات (الدر لمحتار كتاب الفرائض ٦-٧٧٦ ط سعيد) (٥) وللاب والجد السدس مع ولد اوولد ابن و لتعصيب المطلق عند عدمهما( الدر ١٦/ ١٧٧٠ ط س)

د ویدو بون کی تمین لڑ کیوں کوباپ کی میراث کس طرح <u>سے گی ؟</u>

(سوال) زیر کی دوعور تیں تھیں کہی عورت ہے ایک نزگی دو سری عورت ہے دو نز کیال پیدا ہوتیں ہے۔ تینوں نڑ کیال عاقل باخ ہیں مال باپ فوت ہو تھے ہیں بزید کی مکیت ان لڑکیوں میں کس طرح تقیم ہی جے شند زید کی مکیت تین بزار رہے تھے توہر نڑکی کو کتنی قم ملے گی المستفتی نمبر ۸۵۲ کیسم قاضی محمد نور حق (چامراج نگر)۲۱محرم ۱۹۵۵ اے ۱۲ پریل ۱۳۸۶ء

(حواب ۱۸ کا) زید کی تینون ٹر کیال حق میر ٹ میں براہر ہیں۔ اگر ان دونول عور نوں ( لیعنی لڑ کیوں کی ماؤں) کے مہر الیامعاف ہو چکے ہیں قاہر ٹر کی کو یک ایک ہزار روپہید دیدیاجائے یہ جب کہ اور کوئی و باٹ نے ہو۔ محمد کفایت اللہ

سمپنی سے وصول شدہ اور ضائع ہونے والی میر اٹ کا حسب کر کے تقسیم کیا جائے (سوال) محمد صالح میاں کا انقال ہواانہوں نے حسب ذیل ورث چھوڑے زوجہ (فاطمہ) ان (وسف) بن (ند، م محمہ) بنت (خدیجہ )۔ اس کے بعد یوسف کا نقال ہوا س نے حسب ذیل ورث چھوڑے اس فاطمہ 'خت اب وام خدیجہ ن اب نلام محمد مامٹر آف ہر یم کورٹ کے بہال جو کا نذیت و خل کے فاطمہ 'خت اب وام خدیجہ ن اب نلام محمد مامٹر آف ہر یم کورٹ کے بہال جو کا نذیت و خل کے گئے تھے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صالح میں کی وقت کے وقت حسب ذیل ترکہ موجود تھے۔

| ياؤند       | ب شانگ  | پڼې |                                                    |
|-------------|---------|-----|----------------------------------------------------|
| ed*t.       | ۵       | \   | مالدمه سے لیم سابدہ میال اللہ مینی                 |
| <b>-</b> -  | 4       | 1*  | وصول شده رقم قرض                                   |
| ****        | ۵       | ۵   | خصص مپنی میں میٹند دوہر او خصص تیمن فی حصہ الإدیثر |
| 1 43        | <u></u> |     | - + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| <u>.</u> .r | 4       | ۷   | ئیس حکومب و جرت تقمیل س <sub>ار</sub> تم ہے مس     |
|             | -1      | ۴   |                                                    |

زاں، حد جو وسف کا نقل ہو قوائر تن سپر یم کورٹ نے حسب قانون سنظمین ترک محمود میاں سے یوسف کا حصہ طلب کیا تاکہ گارڈین فنڈیس ان کے ور ناکے لئے محفوظ رکھ جائے تواہے کی سیمان میال اینڈ کمپنی نے (جن پر محمود میں ک کی بڑی تھی) یوسف کے حصہ کوگارڈین فنڈیس دانس کرنے کو اینڈ کمپنی نے دمیں دانس کرنے کو اینے ذمہ لے ایا یوسف کے حصہ کوگارڈین فنڈیس دانس کرنے کو اینے ذمہ لے ایا یوسف کا محمود میال کے ترک میں حسب ش ٹیے حصہ ہے۔

سم بهم پنیس شدنگ پاونڈ ۲ ۳۷۹۱

#### ياؤنتر اب ند کور تمپنی نے بوشف کے حصہ کی رقم میں ہے۔ نیس شكنگ r 49 Z

ں ، قم گارڈین فنڈمیں داخل کردی۔ اور بقیہ ارقم ادانہ کر سکے ہور کمپنی دیو لیہ ہنو گئی جب کمپنی دیوالیہ ہو گئی تو ماسٹر آف سپریم کورٹ نے دیو لیہ سمپنی میں حصہ یوسف کی بقیدر تم سم۔اا۔۹۳ مع سود ۸۔ ۱۳\_۸ ۵۶ مطالبہ واخل کیا تو تمپنی کے دیگر قرض خواہوں کی طرح حصہ یوسف کو بھی بقدر حصہ رسمہ کچھ ہ تم وصول ہوئی اب وسف کے حصہ کی کل رقم ،سٹر آف سپریم کورٹ نے ان ور ثاء میں تقشیم کردی اے ایم سلیمان میں ایند سمپنی کے دیوالیہ ہونے سے قبل ۲۰۰۰د و ہزر حصص میں لمیٹر جو احمر صالح میاں حصہ دار تمپنی کے پاس تھےوہ ترکہ محمود میاں کی طرف منتقل کر دیتے جس ہے اب میں سینڈ میں ، ۲۰۰۰ عار ہر رحص آگئے بظاہر اب بھی ترکہ محمود میاں کاباقی ہے اس کے علاوہ دیوالیہ کمپنی میں سے ماسٹر ۔ آف سپریم کورٹ کے مطاب کے عوض میں بقد رحصہ رسد یک چھوٹی سی رقم وصول ہوئی ہے وہ بھی شام ہے اب دریافت طلب مید امر ہے کہ جب اوسف کا حصد ترکد محمود میال ہے ، سٹر آف بہریم کورٹ نے ، صول کر کے گارڈین فنڈ میں جمع کر دیر تو ب یوسف ن موجودہ چار ہنرار حصص سمپنی کمیٹڈ میں وراث کا ' بتحق ہے کہ نسیں اگر ہے تو کتنے کاور اگر نہیں تو پھر بقیہ ور ثا میں ان حصص کو شرعاً مس طرح تقسیم کیا جائے فقط۔ المستفنی نمبر ۱۰۷۷ جناب مووی اساعیل کا چوی صاحب جنوبی افریقه ۹ جمادی الاول ١٣٥٥ م و ٢٩ جولائي لا ١٩٥٠ ء -

(حواب ۱۹۶۶) سوال میں بعص امور تشریخ طب مبهم رہ گئے مثلاً بیہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یو سف کا حصہ جو محمود میاں کے ترکہ میں ہے بقدر ۴۰ ماریا گیا ہی بگان میں ماسٹر آف سپر یم کورٹ کو کنٹی رقم وصول ہونی اور کتنی دیوالیہ ہوئے کی وجہ ہے ضائع ہوئی دوسر ی بات ہے کہ یوسف کے در ثاء کو حور قم یوسف کے ترکہ میں ے ملی وہ کس کو کتنی می اور اس کی مقدار بہ نسبت مس من کے کیا ہے بہر حال اب حکم بیاہے کہ فاظمہ اور غہ، م محمداہ رخد بچہر ان میں ہے جسکوتر کہ یوسف میں ہے۔ بذر بعیہ ماسٹر شف سپریم کورٹ جس قدر رقم می ہے۔ اس کو علیحدہ علیحدہ حساب میں بیاجائے۔ ور س کے مجموعہ کوہاتی رقم (جہار ہنر رحصض میال میٹیڈ ور د یو ہیہ تمپنی ہے جو مقدار وصول ہوئی ہو) کے ساتھ ملایاجائے اور جس قدر مجموعی رقم حاصل ہو ساکو ۱۲۰ سام پر تقسیم کیاجائے اس میں ہے ۲۲ سام فاطمہ کودیئے جائیں اور غلام محمد کو ۲۳ ورخدیجہ کو ۳۵ اس طرح ہروارث کواپنا حصہ مل جائے گا' اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ سمپنی میں ضائع ہو کی اور جس قدرر قم کے

ر )سيد سرحرت ڄيڙا

مسيده ١٢٤

س علام

سپریم کورٹ نے اپنی فیس وغیر ہیں وصوں کرن ہوگ یا نیبر وارث کو، بدی ہو گ وہ حصہ ُ رسدی سب کے معمول میں سے م حصول میں سے م ہوجائے گ ۔ محمر کفایت ابتد کان ابتد لیہ 'دبلی

# دوپھائیوں کا تفاق رائے سے قرعہ اندازی کے ذریعے میراث تقسیم کرنا صحیح ہے

(مسوال ) (۱) مسمی حافظ محمد حسین بر اور کار ب اور مسمی حافظ عبدانی لق بر اور حقیقی خور دییں ،وجہ تنازیات تندیر تقسیم جائیر دہیں جھٹراو قع ہوا ور طرفین نے بر ضامندی ذریعہ قر رنامہ اسلام یو فیمتی یک روپیها پر پنچان کو مجاز فیصله تحمیرایا چنانچه سب سے پہنے فیصله مکان تجویز ہوا چونکه دو بھائی میں اور جائید دیمی دہ ہیں ایک دو کان پختہ بازار میں ہے ور مرکان ہازار ہے علیحد ہ ہے اگر مرکان ور دو کان دو نول کا نضف نصف حصہ کیو جانا توصر فد بھی زیادہ ہو تا ہور مکان کی حیثیت مجھی خراب ہوجاتی اور رفع نزاع بھی نہ ہو تا دو نوں کو ہوجہ شگ ہو جائے جگہ کے تکایف ہوتی اس ہے پنجان نے حیثیت مکان پندرہ سوروپیہ کی اور دو کان پچپس سوروپیہ ک تھیمر کی یعنی دوکان جس کے مصہ میں آئےوہ یانچ سو روپ نقد مکان و سے حصہ میں شامل کرے میہ رائے با اتفاق یا سر بونی پیخوں نے دونول سے دریافت کیادونول نے مرکان ہی پر رضامندی ظاہر کی دوکان کو، ونوب نے نا پیند کیواس سے پیخوں نے میہ تنجویز کیا کہ چیٹھی ڈالی جاوے جس کے نام سے وہ فکے وہ سے بوے دو وں نے بیہات منفور کی س منظور کی گئے بعد دو چھٹیاں دونوں کے نام سے پوشیدہ صور پر یک چھوٹا ٹر کاجس کی عمر تخمین دس سار کی ہوگ تل ۔ َے ہاتھول میہ دونول چٹھیال ڈبوائی سمئیں لہذا مکان عافقہ محمد حسین کے نام ہے نکلا ور د کان حافظ عبد نیال پر اور حقیقی خورد کے نام ہے نگلی اب س فیصلہ سے حافظ عبدالیٰ ش نے شخت مخالفت کی دور کہتے ہیں کہ بیہ فیصلہ ہم کو منطور نہیں ہیہ طریقنہ شریعت کے خلاف ہے لیعنی جو ہے میں ت کو ہر گز منظور نہ کرول گا۔ اب میدوار ہول کہ آگاہ فرمایا جاؤں کہ کیا یہ حریقہ خلاف شریعت ہے کر خلاف شریت مو توبیه فیصد رد کردیا جاند و رجو طریقه تقسیم جاسداد کا مطابق شریعت محربیا نیج مو مطلع فرہ کیں ک طرافقہ پر عمل کیاجادے۔

(۲) یہ کہ بیس کاروج ہے۔ کہ بڑے بھی ٹی کا حصہ چھوٹ بھی ٹی کے جسے سے پچھے نیادہ رگاتے ہیں یہ جو تزہے یہ ناج نراس کی تصریح فرمائی ہوے۔الممستفنی نبیر ۱۳۶۷ھ فظ محمد حسین صاحب (صلح بہر ایچ) ۱۳ شو ل هره ۱۳ ھے ۲۸ د مبر ۲ ۱۹۲۷ء

(حواب ۴۶) (۱) روفوں پر از مراہ نے خلاف نہیں اور نہ جوا ہے بائکہ جائز ہے اور دونوں پر از مہے کہ سے تعدیم کریں۔ سے شہم کریں۔ '(۲) میراث کے حصہ ہیں بڑے ورچھوٹ کھائیوں کا حصہ ہر ہر ہوتا ہے کی ہنمی کرناج ئز نہیں۔ ''محمد کنا بیت ابتد کان ابتد ہے ۔ دوبلی۔

ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے

صرف بیوہ اور پھ کی وارث ہوں میراث کس طرح تفتیم ہوگی ؟

(سوال) مسمی زید جوند ہب شیعہ رکھا تھابقضائے ای فوت ہوگیہ ہوگی ہے متوفی نے اپناعہ کوئی اولاد پسر ی فرخری نہیں چھوڑی متوفی کے ورتاء میں سوائے ایک بیوہ کے اور ایک حقیقی بھائی کے اور کوئی نہیں ہے متوفی کی بیوہ اور بھائی ہر دو ذر بب سنت واجماعت رکھتے ہیں متوفی کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ ہر دووار نان نہ کور میں ہروئے شرع محمد کی کس طرح تقیم کی جائے گی ؟المستفتی نمبر ۱۳۱۳ محمد ابرار علی صاحب (انبالہ) بہر ہوواب ۲۲۶) میں صورت میں متوفی کا ترکہ اس کی بیوہ وربھی ٹی کو ملے گا (بشر طیکہ اور کوئی وارث ذوک الفروض وربھی ٹی کو ملے گا (بشر طیکہ اور کوئی وارث ذوک الفروض وربھی ٹی کو ملے گا (بشر طیکہ اور کوئی وارث ذوک بھر کی ہو ہوئی کو دیے جائیں گے۔ " مجمد کفیت اللہ کان لقد۔ 'دبی

<sup>(</sup>۱) وان وهب نه، حتى يتم عنص وله وهو اخر اربعة الآب تم وصيه انح الدرالمحتار " ب الهنة ٥ ٣٩٥ طسعيد ٢) وانوبع بها عند عدمهما الح وفيه ايصاً و عند الا تفراد بحور حميع انمال و بقدم الاقرب قالا فرب (الى قوله ) تم حر، اينه الحر، المحتر كتاب الفرائص ٢ ، ٧٧٠ ٣ ٣٧٧ طسعيد ) (١) ايضاً بحواله الا

# پوتے کی عدم موجود گی میں دادی اس کے مرکان کو فروخت نہیں کر سکتی

حواب ۴۴ ع) مرکان س شخص منوفی کی ملک تھا تو س میں ہے س کی وابدہ ہ حصہ ۱ ا تھاورا ں جیھئے میں س کو تصرف کرنے کا حق تھا آسر دادی نے سار معان فی دیا تو یہ بیع صحیح نہیں ہوئی مزکا اپناحق مشتہ می ہے و کیس لے سکتا ہے۔''محمد کفایت بند کان بند لد'و ہلی

### ذوی الار عام میں میراث تقتیم کرنے کی صورت

اسوال) زیر کے ور قوسیں میہ وگ زندہ ور موجود ہیں ایک زید کے حقیقی، مول کا مرکا کیک حقیقی، موں کا رکا کیک حقیقی، موں ک رکڑ کی کی کورت جواب دوسرے کے نکاح میں ہے۔ عدہ اور کے ن کار میں ہور ہیہ رو ہیہ باتقال کیاں کے تین مرکباں ہیں زید کے ۱۹۰۰ وہیم نقتہ محلہ مسلم جماعت کے قبضہ میں ہیں ہیں رو ہیہ باققال کیاں کس طرح تقسیم کریں ؟المسسفی نمبر ۱۹۰۰ اگر جب ایک الماسینر سے 191ء وار قول میں کس طرح تقسیم کریں ؟المسسفی نمبر ۱۹۰۰ اگر جب ایک الماسینر سے 191ء وہی الموں کے مرکب کو ورایک حصہ اس کی موں کی مرکب کودی جب کے دو جھے کے نو جھے کر کے دو جھے تیوں مرکب کا حصہ اس کی موت کے بعدال طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے جھے کے نو جھے کر کے دور محمد مینوں مرکب کا جس میں کی بھن کودی ہے جا کیں۔ میکر یہ تقسیم جب کہ یہ بھن متوفی مرکب کی حقیقی یا معالی بھن ہوں کہ نا میں کہ متوفی مرکب کی حقیقی یا تھا تھی یا مدالی بھن موں کے حقیم کے میں متوفی مرکب کی حقیقی یا مداتی بھن ہوں۔ میں میں کہ نا کہ نا میں کہ نا میں کہ نا کے دور کیل کے میں کہ نا کو میں کیل کی میں کہ نا 
٢٠و للام السدس مع احد هما و مع السرامي الاحوة او من الاحوات الحرات الحرا المرا المحتار كباب القوالص ٦ ١٧٢ ما

منده. ۲) وقف بیع مان انعیز ای علی حارثه علی ما بیناه را لدرانمحتار ۱۰۷ طاسعید. ۳، و د احلف اسون و لبات عصب لبنوت البنات فیکون للاس مثل خط الانثیین عادمگیرید کناب اعراض ۲ £ £ ۸ طامصری)

<sup>(</sup>٤) ولهن الدقى مع لبات و سات الاس لقوله عليه السلام اجعلوا الاحوات مع لسات عصية ( سر حي فصل في السد ، صر الأ صبحه )

۵) اَمْرَ اَسَالَیْ اَسْ دَرگُ تُوَ تَرَ بُنُوں ہے وجود ہے محروم ، مگل و سنقطوں بالولد ورلد لاس و با سفل سراحی باب معرفیہ لفروض و مستحقیها ص ٦ صاسعید )

#### میراث را کیا صورت

(سوال) ہمارے خاندان میں یک لڑ کامسمی فضل الرحمٰن کنوار الاولد فوت ہو گیااس کی وراثت کو قانو ن شریت کے ہموجب تقلیم کرنے کامسئلہ در پیش ہے۔



نیز ہیے بھی تشریح فرمامیں کے فضل الرحمن کی ہمشیرہ کو یادیگر عور تول جو کہ وارث ہوں کی وقت شاد کی جینر میں پارچہ جات زیور ت اور رتن و نبیر ہ سامان دیا گیاہے س کی قیمت بھی شہر کر کے ہر ایک حصے ہے و <sup>مذہ</sup> کی جائے گی یا نہیں المستقنی نبر ۱۵۵۱ محد فضل خان ( صلع بزارہ) ۸ رجب ۱۹۳۰ ه ۱۹ سمبر

۔۔ (جواب ۲۰۱۶) نظس الرحمن کے ویرٹ اس کی بھن اور چیز اد بھائی عبد الرحمن ہے نسف اس کی بھن تھو اور نسف عبدالرحمن <sup>(۱)</sup> کو معے گا فضل برحمن کی پھویھی ورپھوپھی ز دبہن اور چچازاد <sup>بہن</sup> سب محروم بیں۔' فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ ۔ 'دیلی

# خاد ند کے ہوتے ہوئے صرف والدین تمام ترکہ کے مستحق نہیں

(سوال) کیپ شخص نے معوض دین مهر سملغ پانچ سوروپیه اپنی زوجه کواپناایک مکان دیکر سکدو ثمی حاصل ار کی کچھ عرصہ کے بعد مسماۃ نہ کورہ کا انتقال ہو گیاور جائیر دید کورہ پر مسمق نے والدین نے قبضہ جمایا تصفیہ طب پیرے کہ کیاو قعی بعدوفات مسمقاس کے ہں وجائید دینہ کورہ کے دارٹ س کے داندین ہی ہو گئے ہیں۔ المهسنفى نمبر ٣٤٧ اسَيرينري سلامي لارة (رياست گو پار) ۱۲ دجب ۱<u>۳۵۱ ه</u>م ۸ متمبر يح<mark>سند</mark> ، (حواب ۲۶۹) مساة مر دومه نے اگر اولاد نہ چھوڑی ہو تواں کے ترکہ میں سے نصف ترکہ شوہر کو ور نهف والدین کو « تایت ً سراو مادیکهی چھوڑی جو توخاوند کو سم مامتات اور باقی اس می اولاد اور و مدین میں تنقشیم

١/ رايندن بكل مين ممن فرضه النصف وهو حمسه البيب و ليب الاين والاحب لا ترين الح رايدر لمحدر كنات الترابص ٦ ٢٧٣ طاسعيد

۲) محور لعصله مفسه وهو کل ذکر لم بدخل فی نسبته لی المبت انثی و عبد لانفر د بحور حملع ممال، جوبر لاعبار كناب تفرائض ٦ ٧٧٣ طاسعيد) ر ۳) ہے ایسا وہ کی ارجام میں

ہو تان۔ جنی خاوند کو زوجہ کے تزکہ میں ہے ترکہ کا حصہ ضرور ملتاہے (''صرف والدین ہی سارے ترکہ کے استحق ٹیس ہوجاتے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ مہ 'دبلی

#### لڑکوں کو سونیں مال کے ترکہ ہے کچھ نہیں ملے گا

(سوال) زید نے دو نکاح کئے کیے ہیوی ہے تین لڑکیاں اور یک ہے تین لڑکے تو مدہوئے زیرکی و فات کے بعد اس کی جائیدادور ناء میں تقسیم کردی گئی س کے بعد وہ عورت جس ہے تین لڑکیاں ہیں انتقال کر گئی کیا کوئی حن ان لڑکوں کا اس سوتیں ہال کے حصہ میں گنتاہے بہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸۷ اسلیمان ن عمر ساحب (سمبی ۳) الرجب ۲۹۱ ساجم ۱۹۹ ستبر کے حصہ میں گنتاہے بہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۳۸۷ اسلیمان ن عمر ساحب (سمبی ۳) ۱۲ رجب ۲۹۱ ساجم کے حصہ میں گناہے بہ نہیں کا المستفتی نمبر ۳۸۷ کیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہ ان اللہ کا کہ اللہ کا کہ کہ کہ نہیں کا کہ کا کہ کہ نہیں ہے کہ کا کہ ک

(حواب ٤٧٧) مونیل مال کے نز کہ میں ن لڑ کور کا کوئی حق شیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ

تنین عور توروالے شوہر کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟

(سوال) أيك شخص فوت به گياا كى تين عورت يل تخير جس بين سے ايك عورت بحال به گي فوت ، كى بق دو عور تين موجوده كواو د بق دو عور تين موجوده بين اب صرف دو عورت چه نزك اور دو نزكيان موجود بين - يك عورت موجوده كواو د نبين بن متوفى عورت كو بحق بالدر به ورزنده عورت كو بحق ب سعورت كو جس كواول د نبين ب سكو بحق اور عور تول عورت كو بحق اور عور تول عورت كو بحق اور عور تول كے مانند ميراث ملے گايا زياده ؟ المستفتى نمبر ۵۵ ك البى مخش ضلع اور كانه سمار جب المستفتى منبر ۵۵ ك البى مخش ضلع اور كانه سمار جب المستفتى المستفت

(حواب ۲۸ ع) مئله ۱۲

زوج زوج پر ن د فتر ن ۱ ۱۲ ا

اس صورت میں متوفی کے ترکہ میں ہے ایک ایک آنہ ہر ایک زوجہ کواور دودو آنے ہر ایک پسر کو وریب ایک آنہ ہر ایک دختر کو ملے گا۔ '''ایعنی فی روپہیاں 'ساب ہے ترکہ میں تنسیم ہوگا۔ محمد کفایت مذکان اللہ ادبالی

, ۱) فریق لا یحتصوف بحال اینتهٔ و همه سنهٔ الاین والاب والروح والست والام والروحهٔ (سراحی مات الحجب ص ۱۶ م سعبه) (۲) میت کے سالمہ الناکار سند ۱٫۰ ٹروخ کا ہے اوروں ٹروخ ہے کہ لقروش میں سندے ورنہ مسہمت میں سند ہے ۔ یہ ان ڈوک اوروس میں تقل ہے۔

٣٦) فيفرض للروجة فصاعدا الثمن مع الولد او ولدابن الح ( درمحتار ٢٠ / ٧٧٠ ط سعيد) وفي العالمكيرية وادا احتلط اسرت والبنات عصب البنون البنات فيكون بلاس مش حط الاشيين ( عالمكيرية كتاب الفرائص ٢ - ٤٤٨ ط ماحديه ) من له ٨ . تعر ١٠١٧

زوحه ۱/۱۶ روجه ۲ لترکیج ۷/۹۸ ۲ لتوکیان ۷ ۷ - ۱۱۲ - ۷۱۶ ۶ کی سده ۱۵ کا مدنوی سے مرات سنت تحره مشتر کر تا ورث می ترک سے زیاد وکا کی مناسب بیوی کی ذائی جاسکہ اداور مرحوم پر قرض کے علاۃ ہاتی میراث تقسیم ہوگی ا (سوال) میراشوہر دریایس ڈوب کر مرگیااوراس کی تجینرو تنفین میں نے قرض لے کر ک اور میرے شوہر کی دالدہ اور بھائی جب اپنے وطن ہے آئے میرا ذاتی سامان جو کہ میرے والدین نے جیز میں دیا تھا ہ اور میرے شوہر کاذاتی سامان موجود تھاوہ سب اپنے ہمراہ لیکراپنے وطن چے گئے جھے کو میرے والدین کے پاس چھوڑ گئے صرف بن کیڑوں ہے جو کہ میرے تن پر تھے اب میرے شوہر کا پیسہ ملنے والا ہے اور اس میں مندر جہ ذیل اشخاص ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں (۱) ہوہ متوفی اور جو بچہ کہ عنظریب ہونے والا ہے اور اس میں حق ہے۔ (۲) والدہ شوہر من جو کہ ہوہ ہے۔ (۳) بھائی شوہر من جس کی عمر ۲۵۔۲۱ سال ہے۔ (۳) ہمشیرہ شوہر من شدی شدہ۔ (۵) جورو پیہ قرض کے تجمیزہ تنفین کی اس کو کس طرح اداکروں۔المستفتی نمبر ۲۱ کا لطیفیوہ میں اللہ میں دبی۔ ۱رجب ۲۱ سال سے میں سے کر میں در سے ہے۔

(جنوات، ۲۹ ع) شوہر کاجو رو پید ملنے والا ہے اس میں ہے اس کی زوجہ کا مهر مصارف تجہیز و بھنجین اور عورت کے سامان جیز کی قیمت جو مرحوم شوہر کئے بھائی ور والدہ لے گئے ہیں۔ سب زوجہ کو ملے گی اس رقم کے بعد جو پچے اس میں حسب ذیل طریق پر حصہ جول گے۔

سله ۲۴

زوجه وابده خ بخت بخس ۳ مم وم محروم محروم م

یعنی ہم اسمام میں ہے تین سمام زوجہ کو مہیں گے اور چار سرم والدہ کو ملیں گے اور سترہ سمام ممل کے لئے محفوظ رہیں گے اگر لڑکا ہوا تو ہورے سنزہ سمام اس کو ملیں گے اگر لڑکی ہوئی توبارہ سمام لڑکی کو اور پانچ سمام بھانی بہن کو ملیں گے۔ ()محمد کفایت التدکان اللہ کہ دبلی

کیا خاوند کی بیوی کے نام کی ہوئی جائیداد صرف ہیوی کی مستجھی جے گا؟

(سوال) زید کا انقال ہو گیاات نے سوائے اپنی دوی کی چھا سوتیلی ماں علاقی بھی کی اور مدتی ہمن کے کوئی اور ورث نمیں چھوڑا زید نے اپنی زندگی ہیں بی ست صحت اپنے تمام فنڈ اور یہ حسب رواج و قانون اپنی دوی کے نام کرد یئے ریفنڈوں اور یہ کا تمام روپیہ مرحوم کے مرنے پر مرحوم کی دو سے وصول کر لیا کیا شرعا وی حن دار ہیں حق دار ہیں حق دار ہیں دو سرے وہ مکان مرحوم کے بب کا ہے کس طرت تقلیم موگا ، المستفتی نمبر ۱۵۵۵ مظر الدین (شمد) ۵ ارجب الا ساوھ ۱۲ سمبر کے ۱۹۳ ء۔ رجواب ۲۳۰ وی دیوں کے دور کی شاور کی اور مکان حسب ذیل طریقہ سے تقلیم ہوگا صرف دوی کا مستفتی نمبر مرحوم کا فنام مزکد اور مکان حسب ذیل طریقہ سے تقلیم ہوگا صرف دوی کا مشترک اور مکان حسب ذیل طریقہ سے تقلیم ہوگا صرف دوی کا مستفتی الم

<sup>(</sup>١) (ابت بكو الدسافة بسر ٣ صفحه كرشته)

' سنایہ سم

زه جه ما اتی بیمن پیچا و تنگی مال ا ۲ ا محودیم محودیم

'' نیجد وائے حقوق متقدمہ علی ارث ترکہ کی یک چوتھ نگی بیوی کولور نسف علاتی بھائی (باب شریک) کو اور ایک چوقھائی علاقی بہن کو ہے گی۔' 'بیوی کا مهر تقسیم ترکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا۔'''محمد کفایت امتد کان مندلہ 'وبھی

# بیٹول کے نام کی ہوئی جائیدادے بیٹی بھی حصہ سے سکتی ہے

جواب ۲۳۶) خدیجہ اپنے ہیائے ترکہ میں بھی حقدار تھی گرباپ نے اس کو حصہ نہیں دہ قاس کا کناہ باپ کے اوپر رہا<sup>ر "ا</sup>ب اس کے بھانی علی کا نقال ہوا تو عبی کاتر کہ اس طرح تقتیم ہوگا'

منتله ۲۴

زوجه (مریم) دختر (عیم) دختر (خدیجه) دختر (خدیجه) م اخت (خدیجه) م

بعد دائے حقوق متقدمہ علی ایارت مزکہ کے چوہیں سہام کر کے تین سہام روجہ کواور تنھے آٹھ سہام دونوں لڑکیوں کواور ہانچ سہام بھن خدیجہ کوملیں گے۔ <sup>(\*)</sup>فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ اندایہ 'دہلی۔

۱ و لربع لها عند عدمهما و فيه ايصا و بقدم لاقرب قالا قرب منهم كالاس ثم ابنه والي قوله) تم حراء الله لاب ر به لاب ر لدولسجدر كاب التم نص ٢٠٠١ ١٧٧٠ طاسعيد (٢) ثم تقدم ديونه التي نها مطلب من حهه بعاد الدوالسجاو كاب الترابص ٢٠٠١ طاسعيد) (٣) قال عليه الصلوة والسلام. من قطع مراث وارثه قطع الله مراثه من لحية بوه نقامه مشكوة كاب لوصاء ١٦٦١ صاسعيد (٤) فيموض للروحة قصاعدا بنس سع ويد و ولد س و فيه الحية بوه نقاب بكل بين قصاعدا من قرصه النصف وهو حسبة است و بنب الاس و لا حب لابوس الدو ستحدر كتاب العراقص ٢٩٦١ طاسعيد ) وفي السواجة و لهن النافي مع البنات اربياب الابن لقرله عليه المسلام حمو الاحوات مع بسات عصد وسرحي قصل في المساء ص ١٠٠ طاسعيد )

### نکاح کے پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نکاح اور میراث کے احکام

(سوال) (۱) زیدئے ایک ہیوہ ہے جس کے دولڑ کے بہیے شوہر ہے موجود میں عدت گزر جانے ئے بعد نکاح کیااس وفت حمل کا کوئی اثر معلوم نہ ہوا مگر پانچ ماہ سے بعد ایک لڑ کی پیدا-و ئی وضع حمل کے بعد بھی طر فین ایک ہی مکان میں مع پچوں کے زن و شوہر کی طرح زندگی گزارتے رہے تقریباً دوہرس کے بعد زید کے کافی جائیر او چھوڑ کر رہی ملک عدم ہوازید نے اینے جیجھے یک ہیو ی بچہ وربھ نجبہ چھوڑابھانجہ ک و لدہ کیٹن زیبر کی بہن زید کی زند گی ہی میں فوت ہو چکی تھی لہذازید کا نکاح ہاقی رہایا نہیں ؟

(۲) زید کا تجدید نکاح لازمی تھسرایا شیں ؟ (۳) طرفین کابلا تجدید نکاخ ایک ساتھ زن و شوہر کی زند کی گزرن کیسا تھیرا؟ (م) تقسیم جائیداد کا کیاحل ہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۹ محدابراہیم صاحب مدر سه فیقش الغربا(آره)۲۶رجب۲۵۹ هم۴اکتوبر ۱۹۳۷ء۔

(جواب ٤٣١) ہيود کی عدت گزر جانے ہے کيامراد ہے لينی خاوند کی موت پر چارماہ د س روز گزر نے ڪ بعد نکاح کر لیاتھ تو گویا شوہر اول کی و فات کے نو سوانو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بیہ بچہ شوہر اول کا بچہ قراریا ہے گا ' اور نکاح کاعدت کے ندر منعقد ہونا قرار دیاج ئے گا اور بیہ نکاح ناجائز ہوگا'' اور اگر شوہر وں ک موت پر زیاد ہ مدت گزر چکی تھی لیعنی دوسال ہو چکے تھے تو یہ حمل زناکا ہو گا<sup>('')</sup>اور نکاح جائز قرار دیا جائیگا<sup>(''</sup>'مگر جہ کا نسب شوہر دوم ہے اس صورت میں بھی ٹابت نہ ہو گا کیونکہ تاریخ نکاح ہے چھے مہینے ہے پہلے بچہ ہو گیا تو اس شو ہر کا بیّبہ نمبیں ہے <sup>دہا</sup>ببر حال سمبیلی صورت میں تونہ توعورت دارث ہو گی نہ بیہ اور دو سری صورت میں عورت کو میراث میے گل ہیجے کو نہ ہے گی اور پہلی صورت میں تنجد بید نکاح !زم تھی دوسر کی صورت میں تجدید لازم نه تھی پہلی صورت میں زید کی میراث بھانجے <sup>(۴۱)</sup>کو ملے گی دوسر ی صورت میں جانی<sup>ا د</sup> کاربح و بر کو این اللہ کا استحالیجے کو ملے گا۔ (^ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ ، ہلی۔

 <sup>(</sup>۱) و يثبت بسب ويد المتوفى عنها روجها ما بس الوفاة و بين السنتين (هدايه اولين ۲ ۳۱ ۴ ط سركة عدميه)
 (۲) لا بجور ليرحن أن يتروح روجة عيره وكدالك المعتدة سواء كانت العده من طلاق او وفاه الح ( عالمگيرية بات

ثالث في بياد المحرمات ١٠/١ ٣٨ ط ماحديه)

٣٠ والدرالدته لا كنرصهما من وقبه لا يثبت بدانع وبو بهما فك الا كثرر الدر المحتار باب ثبوت السب ٣٠٤٤ ها ط

٤) وعمح بكاح حدى در ربار الدر السحارا فصل في المحرمات ٣ ٤٨ طاسعيد)
 (٥) واقد ستة اشهر نفوله تعالى و حمله و فصاله ثنثول شهرا ثم قال و فصاله عاميل سعى للحمل ستة اشهر ( هدامه كتاب المطلاق ۲ ۳۳٪ طاشر كذعاسيه. ،

<sup>(</sup>٦) والتصب التالث: ينتني اليي الوي المليث وهم اولاد الاحواب و بنو الاحوه؛ و سر الاحود لام رسراجي؛ باب دوي الارحام ص ٣٨ ط سعيد ،

<sup>(</sup>٧) لربع بتواحدة فصاعدة عبد عدم الولدر سرحي فصل في لسياء عن ١١ صامعيد)

<sup>(</sup>٨) (ايتسا بحواله بالا نصر ٦)

#### میراث کی ایک صورت



(۱) زیر کے نقل کے ونت زوجہ اول ہے جارول و ماریں موجود تھیں ہوران کی مال بھی زندہ تھی۔

(۲) مرباب کے انقال کے بعد کل جائیداد کادارت ہواادربلا تقلیم جائیداد کواپی تصرف میں ۱ تارہااور فروخت کر تارہاب کی سکنائی جائید دمیں ہے ایک مکان فردخت کر دیااور دو مکان اپنی زوجہ کے مہر میں لکھ دینے ایک مرکان کو برباد کر دیااب کوئی جائید دئیں رہی صرف ایک مرکان بزار میں ہے جس پر بھی قبضہ مررکھ ہے ابت برباد شدہ مرکان کی زمین پڑی ہوئی ہے کیا عمر کاپ فعل کہ بغیر تقلیم جائیداداس کا خردیر دکرناج کزتھ؟ کیا مرکانات کو اپنی ہوئی کے مہر میں لکھ دینا جائز تھا؟ (ع) اگر اس کے ہر دو فعل جائز نہ تھے تو تقلیم جائیداد کس طرح ہونا چاہئے ؟ (ع) موجودہ صورت میں جائیداد کس مرح تقلیم کریں ؟المستفتی نمبر ۸۳۸ مسٹر قربان بھی صاحب ہوسٹل رینل ہوشگ آباد مراح دیں اور کس مرح تقلیم کریں ؟المستفتی نمبر ۸۳۸ مسٹر قربان بھی صاحب ہوسٹل رینل ہوشگ آباد مراح دیں اور کس اور دیکھا کا دیا ہے۔

(جواب ۴۳۴) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زوجہ ٹانیہ اور اس کالڑکا ذید کی نر ندگی ہیں مر چکے تھے اور زید کے نقال کے وقت زوجہ ہوئی وراس کی اوا د موجود تھی تواس صورت میں تقلیم ترکہ کی سورت یہ ہے

مسئلہ ۸

زوجه ائن ائن ائن بنت ۱ ۲ ۲ ۲ ا

یعن ۶ زوجه کواور ۴ ہرایک لڑ کے کواور ۴ مڑ کی کو منتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>عمر نے بدا تقشیم نضرف کیاوہ سب ناجا نزتھ <sup>(۱)</sup> اور ہر شخص اپنا حصہ اس سے طلب کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دہلی

 <sup>(</sup>۱) فيفرض للزوحة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن الح ( درمحتار كتاب الفرانض ٦٩ ٧٦٩ ط سعيد ) وفي
العالمگيرية وادا اختلط لبنوب والبات عصب البنون البنات فيكوب للابن مثل حصا الانثيين (عالمگيرية كتاب الفر نض
٦ / ٤٤ كل ماجديه)

<sup>(</sup>٢) لا يحور لاحدال يتصوف في ملك الغير بعير ادن ( قواعد الفقد ص ١١٠ ط صدف يلشرو)

چپے زاد بھا ئیول کے ہوتے ہوئے نواسول کو حصہ نہیں ملے گا

(سوال) زید کا یک حالت میں انتقال ہواکہ اس کی دوی ٹرکی اور بہنیں جن کے سوااس کا اور کوئی نہ تھ کئی سلوالی زید کا یکی حالت میں انتقال ہواکہ اس کے متعلقین میں سے رکی کی بھن سے ایک ٹرکا اور ٹرکی لیعنی ہیں کا نواسہ اور نواسی موجود ہیں۔اب اس کا ترکہ ان کے در میان نواسی موجود ہیں۔اب اس کا ترکہ ان کے در میان کیسے نقسم ہوگا۔ اس کے چچاو تائے کے ٹرکے بھی س کے سامنے مر چکے ہیں اور ان کی اول د ہو تو ان کو بھی جن کیسے نقسم ہوگا۔ اس کے چچاو تائے کے ٹرکے بھی س کے سامنے مر چکے ہیں اور ان کی اول د ہو تو ان کو بھی جن کہتے ہے یا جنمیں اگر پہنچتا ہے تو گنتا ؟ المستفنی نمبر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب ( بجنور ) ۲۹ رجب کا سے ایک سے سامنے مرکز کے سامنے کے سامنے کی سے سامنے مرکز کے سامنے کا ترک سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے ک

رجوا ب ع ٤ ٢ ع) اگر مرحوم کے پیچانایا کی وارد فکور ہو تووہ عصبات ہیں اور ترکہ انکو ملے گاہال اگر کوئی عصب نہ ہو تو مرحوم کے نواسی کوتر کہ سے گا۔ ''چونکہ سوال میں عصبات بینی چیچ تایا کی او اوکی تفصیل ضعب نہ ہو تو مرحوم کے نواسے نواسی کوتر کہ سے گا۔ ''چونکہ سوال میں عصبات بینی چیچ تایا کی او اوکی تفصیل نہیں ہے سے شخصہ کشیت اللہ کان اللہ سہ 'دبل ۔

تقتیم شرعی کے بغیر میراث پر قابض ہو کر مسجد میں دینا

(سوال) اس علاقہ میں مسلم ، جیوت حق وراثت میں پابند شرع نہیں ہیں ایکے ہاں روج ہے کہ ہوی اور وخت کہ ہوی اور ختر کو کوئی حق نہیں پنچ س صورت میں ایک شخص مسمی روشن جو ، پنے والدا اس عیل کے نسف جھے کا الک ہے ور ۱۲ یکھ زمین کا الک ہوار زندہ ہے وہ اس میں سے سات پھر زمین رکھ کراس کی قیت خرج کر چکا ہوا کی کہا ور ٹیمٹر انے کا مقدور نہیں ہے ہاتی ماندہ پانچ یکھ نہیں رہتی ہے وہ زمین اپنے چھوٹے بھی کی کے لڑکول مسمی خوشی محمد وقتیر محمد کے ہاتھ مبلغ دوصد روپ کے عوض بیع کرت ہواور ایک رہ کئی مکان بالعوض جملی ان کے ہاتھ مبلغ دوصد روپ کے عوض بیع کرت ہواور ایک رہ کئی مکان بالعوض ہی ان کے ہاتھ ہیں دینے چاہتا ہے کی مسجد میں روپ لگ سکت ہواس میں اس کی بہن اسمد کوئی تو ہروئے شرع کمیں تنف نہیں ہونا۔

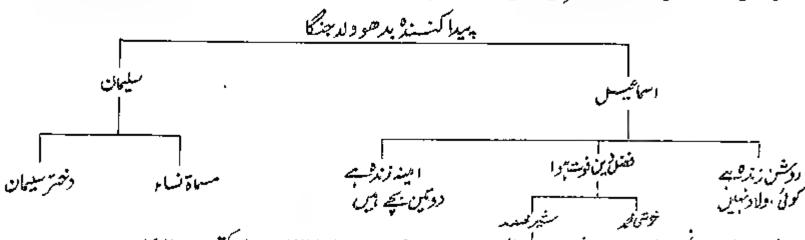

المستفنی نمبر ۱۵۴۰ اوفظ حال الدین صاحب ۳۹ رجب ۱<u>۳۵۳ ا</u> هم ۵ کتوبر ۱<u>۳۹۶ ع</u> . (حواب ۴۳۵) اور توسلیمان مرحوم کا حصہ جواس عیل کومل گیا ہیہ بھی خلاف شرع ہے اس میں سیمان کی مژکی نساء کاحق ہے <sup>(۲)</sup> پھر اساعیل کے ترکہ میں اس کی مژکی سمنہ کاحق ہے اس سے اس مشترک زمین کی قیمت

<sup>(</sup>۱) ثم يقسم الناقي بعد د لك بين ورثته ثم بالعصبات ثم دوى لارحام( اندرالمختدر كتاب العرائض ٢ ٧٦١ ط سعيد) (٢) ولمساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون( الساء)

# مد جزت مستحقین کے معجد میں صرف کرناجائز نہیں ہے۔ ' 'محد کفایت اللہ کان اللہ ان بلی

بھتیجول کی موجود گی میں بھ نے محروم ہول گے

(سوال) () زید داولد فقاور س کی بہنی شخیں اور دود و نول اس کی زندگی میں نوت ہو گئیں اب زید نے ہوئی روپیہ اور کتابی و نیر و ترکہ چھوڑا ہے تیاس میں س کی بہوں کی اوا د کا حق ہے یا نمیں ۱۹ (۲) زید کے حقیقی کھانی کے تین بڑے اور دو بڑ کیاں موجود ہیں اور زید کے بھائی کا انقال بھی زید کے روبر و ہو گیا تھا۔ المسلمتی نبر سم ۱۸۵ محمد قاسم دو فاندار کر تپور (جنور) ہم شعبان الا سواھ م والکتوبر ہے ۱۹۳۱ء موجود ہیں قوزید کی بہوں کی و دو کو پچھ نمیں معے گا صرف بھیجوں کو حصہ مساوی زید کے بہوں کی و دو کو پچھ نمیں معے گا صرف بھیجوں کو جھے مساوی نید کی بہوں کی و دو کو پچھ نمیں معے گا صرف بھیجوں کو جھے مساوی نید کان اللہ نہ اور بلی۔

بیٹے' بیش اور بیوی کے نئے تنتیم میراث کی مثال

١ لا يحور لاحداد بنصرف في منك العير بعير ديه فواعد الققد ص ١١٠ صدف يتلشور)

<sup>(\*</sup> ثم حرء حده العم لا توين ثم لاب ثم الله لا توين (الدر المحتار) كتاب الفر نص ٦ ٥٧٥ ط سعيد ) فيدا باصحاب اعر نص وهم لدين لهم سهام مقدرة في كاب الله تعلى ثم بالعصبات من جهة السبب الح ( سراحي) ص ٣ ط سعيد ) (\*) فيقرض للروحه فصاعاً التمن مع ولد و ولد الن الدر لمحيار كتاب الفرائص ٦ ٧٦٩ ط سعيد ) وفي العلمكبرية واذا حسط الحدود و لمداب عصب بسود البداب فيكود للاس مثل حد الانتين ( عالمكبرية ) كتاب الفرائص ٦ ٤٤٨ ط سعيد ).

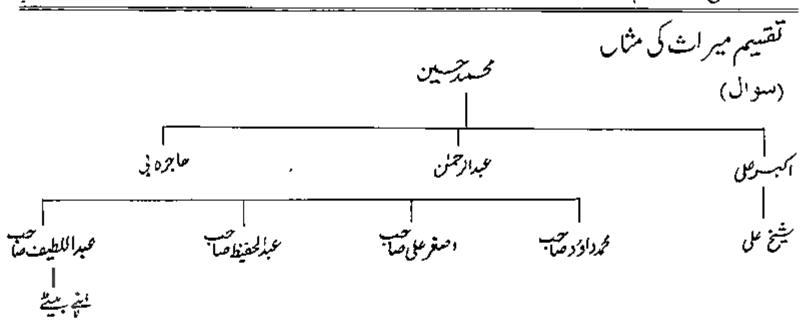

تحد حبین صاحب کے انتقال کے بعد ان کے دونوں بیٹے اکبر عنی صاحب اور عبدالر حمٰن صاحب مل کر رہتے ہے انتقال کر گئے اس کے بعد ان کے حقیقی بچاعبدالر حمٰن مصحب ان کے بعد ان کے تفیقی بچاعبدالر حمٰن صحب ان کے تفیل ہو کر شخ علی صاحب کے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کر کے انکا حصد شرع کے بموجب دیر انہیں الگ رکھے اب جب کہ شخ علی صاحب کی شادی ہو کر تقریباً بیس سال کا عرصہ بوا ہو گا انہوں نے انتقال فر میا اور اپنے بیچھے پی بیدی اور چر لڑکیاں اور بچھ ملک چھوڑ گئے اب شخ علی صاحب کی بوری اور چار لڑکیاں اور بھی ملک چھوڑ گئے اب شخ علی صاحب کی بوری اور عبدالرحمن صاحب کے چرول لڑکے زندہ بیں بوری اور چار لڑکیاں اور کے ویدہ بین کو من چاہئے ؟ بودی اور عبدالرحمن صاحب کے چرول لڑکے زندہ بین المستفتی نمبر ۱۹۲۹ ایک قیر کے ملک تے حقد اور کون ہیں اور کس قدر حصہ کس کس کو من چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۹ ایک قیر کے 1879 میں متونی متونی متونی

سکنه ۳۳ نوجه بنات چپا پھو پھی ابنءالعم ۳ ۱۲ ۵ محروم محروم

شخ علی مرحوم کانز کہ بعدادائے حقوق منقدمہ علی ایارث چوہیس سہام پر تقشیم ہوگا۔ نتین سہام زوجہ کواور جار چار سہام ہر مڑکی کو اور پانچ سہم چچاکو میس گے بھو پھی اور چچ کی ول د محروم ہے۔''محمر کفایت ایٹد کان ائتد سہ

وراثت میں شرعاً متبنبی بیٹے کاحق نہیں .

(سوال) زیدگی کچھ جائیداد منقولہ دنیر منقولہ اپنی پیدا کی ہوئی موجود ہے۔ جس کے چار بھائی تھے جو عیبحدہ علیحدہ رہتے ہیں مگر دو بھائیوں کا انقال زیدکی موجودگی میں ہو چکا تھا اب صرف دو بھائی زندہ ہیں ان میں سے ایک بھائی کے لڑکے کو زنید نے متبسی بنار کھا تھا جو بنوز زندہ ہے اب زید بھی دو لڑکیوں کو چھوڑ کر انقال کر گیا ہے۔ پس از روئے شرع شریف دریافت طلب سے امر ہے کہ متبنی کا اسلام میں حق ہے یا نہیں اگر پنچنا ہے تو تمضییں تحریر کی جائے شجرہ درج ذیل ہے

المرام المرام المعالمة المعالمة المعارض أحمال المرام

لڑکی محمودہ مڑک مسعودہ بھائی ہمر بھائی خالد بھائی کالڑکامتینی صد المستفتی نمبر ۱۹۴۰الیں کے دین کر شٹ (دہرہ دون) ۲۱ شعبان ۱۳۵۲اھ م ۲۷اکتوبر ۱۹۳۶ء (جواب ۴۳۹) متبسی کاکوئی حق میراث نہیں ہے (''زید کے ترکہ کے چھ حصے کئے جائیں دو جسے زید کی ہر لڑکی کواور ایک ایک حصہ دو بھائیوں کو ملے گا۔ (''محمد کھایت التدکان الندلہ' دہلی

پھو پھی کے بیٹول کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے اور اثت نہیں ملے گ (صوال) شفاعت احمد خال منوفی نے اپنے دارت جو چھوڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ س کی تین پھو پھیوں کی اولاد کا سسدہ موجو دہے اس طرح کہ ایک بھو پھی کی ایک یوتی موجود ہے جس کے نام مسماۃ سلطن پیگم ہے ور دوسری بھو پھی کے دو پوتے ور ایک پوتی موجود ہے ان نے نام یہ ہیں احمد شاہ خال محمد 'سعید خاں' و سسماۃ شر فت اور تیسری پھو پھی کے تین لڑکے اور دو مڑکی موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب حمد خال و خلیس احمد



 <sup>(</sup>۱) سلے کہ متسی ندوی المروض میں ہے ہے تصویت میں ہے اور نہی دوی ا درجم میں ہے ہے۔
 (۲) و الثلثات لکل اثنیں فضاعداً میں فرصہ انبصف و هو حمسة البت الح ( الدرالمحار ' کتاب الفرائص ٦ - ٧٧٣ صدید) وفیہ ایصاً ٹھ حزء اید الاح لاہویں(الدرالمحتار ' کتاب الفرائص ٦ / ٤٧٤ ط سعید)

خال و حسین احمد وسس قار ضیاو مس قاذ کیایہ کل وارث موجود ہیں اور کوئی وارث زندہ نہیں ہے اب بیات دریافت طلب ہے کہ محمد شفاعت ،حمد خال متوفی کے ترکہ کے کون کون مالک ہوتے ہیں ان ور ثاء میں ہے جن کے نام او پر درج ہیں اور متونی کی بھو پھی وغیر ہ کا سب کا انتقال ہو چکاہے نہ کوئی بھائی ہے نہ بھتیجا اور نہ کوئی اولاد ہے۔المسنفتی نمبر ۱۹۳۳ فیل احمد ( آگرہ) ۲۱ شعبان ۱۹۳۱ھ م ۲ ۱ اکتوبر کے ۱۹۳۱ء ( حد خال و حد اب ، ۶۶) مسمی شفاعت احمد خال ان کے ترکے کے مستحق صرف صبیب احمد خال و خلیل احمد خال و حسین احمد خال و ذکین ور ضین ہیں کیونکہ ذوی الار حام میں بھی اقرب ہیں ترکہ کے آٹھ جھے کر کے دود د جھے مزکوں کو ایک کے دود د جھے کرکے دود د جھے کہ کے دود د جھے کرکے دود د جھے کہ کان انتدار کیل کے دود د جھے کرکے دور د جھے کرکے دود د جھے کرکے دور د جھے کرکے دور د جھے کرکے دور د جھے کرکے دور د جھے کان کیل کے دور د جھے کرکے کے دور د جھے کرکے دور دور جھے کرکے دور دور جھے کرکے دور د جھے کرکے دور دور جھے کرکے دور د جھے کرکے دور دور جھے کرکے دور دور جھے کرکے دور دور جھے کرکے دور دور جھے کرکے دور دیا کیل کیکے کیکے دور دور جھے کرکے دور دور کے دور دور کے دور دور کے دور دور کے دور دور جھے کرکے دور دور کے دور دور

### بوتول کی خاطر بیٹیول کووراثت سے محروم کرناجائز نہیں

(جواب 1 £ £) زید کے بپ کی بیٹیال حقدار ہیں بپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ۳ ۲ ہے (۴) اور ۳ ۱ میں پوتے اور پوتی حقدار ہیں۔ میں پوتے اور پوتی حقدار ہیں۔ (۳) اور زید یعنی مرحوم بیٹے کائر کہ پاپ کو اور مرحوم کی اولاد کو پہنچا ہے اس میں ہے بہوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ (۳)محد کفایت اللہ کان القدمہ 'دہلی۔

### بیٹیوں کاحق یو توں کورینا جائز نہیں

(سوال) زیدگی تین بیٹی اور ایک بیٹ تھازید کے سامنے زید کابیٹ مرگیااپٹی اول دچھوڑ کراب زید یہ چہت ہے

 <sup>(</sup>۱) ثم جزء حديه او حدتيه وهم الاحوال والخالات والاعمام للام والعمات وسات الاعمام واولاد هو لاء ( في
الشامية) قوله وبناب الاعمام فان تفاوتوا درحة قدم اقربهم على عبره ولو من عير حهة فاولاد العمة اولى بن اولاد اولاد
العمة الخ (الدرالمحتار مع رد المحتار ' باب توريث دوى الارحام ٢/ ٩٥٧ ط سعيد)

<sup>,</sup> ٢) والثنثان لكل اثنيل فضاعداً ممل فرصه النصف وهو خمسة البنت و بنت الاس (الدرالمختار كتاب الفرائص ٦/ ٧٧٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) اعبي اولهم بالميراث جزء الميت اي السون ثم بنوهم وان سفلوا ( سراحي ص ١٣ ط س )

<sup>(</sup>٤) ويسقط سوُ الاعيان وهم الاحوة والا حوات لاب وأم بثلاثه بالابن واسه والدسفل الح (الدرالمحتار٬ كتاب القرائض ٧٨١/٦ طاسعيد)

کہ میں اپناس رمال پوتے پو تیول کے نام مکھ دوں اور زید کی متینوں بیٹیاں اپنے باپ زید ہے کہتی ہیں کہ ہم کو جو پچھ حصہ پہنچتا ہے ہم بھی اپنے بھائی مرحوم ک و ، د کے نام کرتے ہیں ہم نہیں لیتے خد ور سول کے نزد کیا ایس کرنا*ج نز*ہے یا نسیں <sup>ہ</sup>

ر ناہا رہے ہیں۔ (۲) زید کے بھتے بھی ہیں وہ کتے ہیں کہ ہمرابھی حصۃ ہے ہم کو دو کیا زید کی اول د ہوتے ہوئے زید کے بھتچوان کو بھی حصہ پہنچتا ہے ؟المستفتی نمبر ۱۹۷۸محمد نذیریاں کنوال دہلی ۲۸۴ شعبان ۳۵۳ ھے ۳

ر حواب ۴۶۷) پوتوں اور پوتیوں کی موجود گی میں بھتجوں کو حصہ نہیں پہنچتا 'اور زید کو بیہ مناسب نہیں ہے کہ بیٹیوں کا حنِ پوتوں کو دے دے '' بیٹیال زید کے انتقال کے بعد گراپنا حصہ پے بھتجے تھیجیوں کو وینا پیند کریں تودیدیں گی سوفت ان کا بیا کہنا کہ ہمراحصہ بھی دیدومعتبر نہیں ہے۔''' محمد کے بت سد کان التدريه ، دېلې\_

بهن اور بھیجوں میں تقتیم میراث کی ایک صورت

(سوال) زید وربحرن کی دو حقیقی بھائی ہیں اور مریم ن دونوں کی حقیقی بھن ہے زید پڑا کھ کی ہے اور حریجھوٹا ' مریم سب سے چھوٹی ہے' نیدزندہ تھاور بحر پنے پیچھے تین ٹر کے چھوڈ کر مر گیا پچھ عرصہ کے بعد زید مر گیا اس کے کوئی اوا دیا ہیوی نہیں قواب زبیر کی ملکیت کی دارث اکیلی مریم ہوسکتی ہے یا نہیں یا بحر کے مڑے بھی حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کہتی ہے کہ زید کی حیت میں بحر مر گیا تواب زید کی ملکیت میں بحر کی اور د کا کونی حصہ شیں۔(۲) بخر کی ملکیت میں ہے بھی مریم حصہ مانگ علی ہے تو کتن؟ المسسفہی نمبر ۱۹۸۶ عبد العزيز ميال (كاڻھياواڙ) مَيم رمضان ٢٨٣ اھ م٢ نومبر ٤٣٠٠ ء

رحواب ۴ ع ع) بحركی ملكيت ہے مريم كو بچھ حق نهيں پنتيان "بان ديدكی ملكيت بيں ہے مريم كونسف حصه ہے گااور نسف بحر کے لڑکول لیمنی زید کے بھیچول کو ملے گا۔ <sup>۵</sup>بشر طبیعہ زید نے سوئے پٹی بہن مریم ور یے بھنچوں کے ور کوئی وارث مشل اپنی بیوی و لدین یاولاد کے نہ چھوڑا ہو۔ محمد کفایت لند کان مند یہ 'و ہلی۔

مال' شوہر اور سوتیہے بھائیول میں تعتیم میراث

(سوال) ایک عورت فوت ہو گئے ہے جسکے پاس ایک جائیداد فیمتی چے ہزار روپیہ تھی اوراس نے حقیقی ال اور سو تیمے وابد اور دوسو تیلے بھا کی جوالیک ہی ماپ سے میں ور عورت متوفیہ بھی مگر دونوں بھائی دوسرے وید

<sup>(</sup>۱)عصمات کے ہوئے ہوئے ۔وزگی مردم کو شمیں ماٹما ٹیم بالعصبات ٹیم دوی الارجام رالدرالمحتار ۲۰ ۳۹۳ طاسعید. (٢) ولووهب في صحته كل المال للولد حارٍ واثم(الدرالمحتار الله الهيذ ٥ (٩٩ طاس)

٣) لا نتم بالقبص فيما يفسم ويو وهيه بشريكه اولا حيى لعدم نصور القبص الكامل (الى قوله) فايا قسيمه و سيمه صح يروال الموسع رالدر المحسر بأب الهيه ٥ ٢٩٢ ط سعيد )

رع) (انصا بحواله بمبر ع صفحه ١٣٢٣)

ره ، ر الصا بحو به سابق بمبرًا صفحه ٢٢٠٠

ے ہیں لیعنی عورت متوفیہ کے سوتیلے والدے ہیں اورا یک شوہر چھوڑا عورت کے انتقاں کے میں نے دوسال ابعد عورت متوفیہ کی حقیقی ماں کا بھی انتقال ہو گی عورت کی متر و کہ جائیدا دمیں سے اب ان ور ثاء میں سے ہر ایک کو کیا ملنا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۸ عبد السمیع اجمل روڈ ( دہلی) ۹ رمضان ۲۵۲اھ ۴ انو مبر کے ۱۹۳۷ء۔

(جواب £ £ £) هـ ٣ تصـ ٨ £ شوبر ام اخرم خ ١٥ مـ اخرم وجواب £ £ £) مـ ٣ تصـ ٨ أم مكروم مكله ٣ 
منو فیہ کا ترکہ اڑتالیس سمام پر تقسیم ہوگا س میں ہے شرہر کو چوہیس سمام اور سوتیلے بھائیوں کو گیررہ گیارہ سمام اور سوتیلے باپ کو دو سمام دیئے جائیں گے۔ محمد کفایت ایٹد کان اللہ لہ 'دہلی

#### چیا 'بهن اور بیوی میں تقتیم میراث

(سُوال) زید کواپنے چپاہے جائیداد مدتھازیر کے نقال کے بعد اول دوغیرہ کوئی نمیں ہے صرف زید کا چپا اور بہن بیوی ہے بیوی نے زید کے انتقال کے بعد دوسر اند ہب،اختیار کر لیاہے توبیہ بیوی اپنے مہر کی مستحق ہے یہ نمیں۔ ورج ئیداد کا حصہ بھی دیدینا چاہئے یا نمیں۔اگر دینا چاہئے تو کس قدر اور زید کے بچپاو بہن کا حق جائیداد ہیں کس قدرہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۵مجد ابر اہیم صاحب (بر ،)اار مضان ۲۵۳اھ م۲انومبر ہے ۱۹۳۳ء

(جواب 6 ؛ ؛) زید کے بقال کے وقت اس کے وارث چچ بھن بیدی تھے ان وار نوں کواس طرح ملے گاکہ نسف ترکہ بھن کو اور چو تھ بی بیدی کو اور چو تھائی چچا کو معے گا۔ ''بیدی نے آگر دین بدل لیا تو اس کا حصہ اس کے قبضے میں نہ دیا جائے۔ پھروہ مسلمان ہو جائے قواس کا حصہ اے دیدیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔

بھتیجوں کے ہوتے ہوئے نواسے اور بھانچے محروم ہول گے

(سوال) مجھ محمد یعقوب علی کے کوئی اولاد پسری نہیں ہے چر حقیقی پر ادر زادے اور دو حقیقی پر ادر ز دیاں اور ایک نواسہ اور ، یک بمشیر زادہ بیں ان بیس ہے کون کون میرے مکان کے جھے کا مستحق ہے اور جوجو بیں نو بروئے شریعت کس قدروہ اینے این حصہ کا مستحق ہیں؟ الدستفتی نمبر ۲۰۲۱ یعقوب علی صاحب (گوژ

ر١) (ايصاً بحواله سابقه بمبر ٢ صفحه ٣٣٢)

گانوب) ۱۲رمضان ۲<u>۵سا</u>ه ۲۱نومبر ی<u>ر ۱۹۳</u>۶ء

(جواب 433) اگر رشتہ دار صرف کی موجود ہوں گے توان میں سے میر ن کے مستحق صرف بر اور زادے ہوں گے۔ آپ بن میں سے کسی کو پچھ دینا برادر زادیال ' نواسہ 'بھانجہ سب محروم ہوں گے۔ آپ بن میں سے کسی کو پچھ دینا چاہیں توبطور وصیت سے ترکہ کے ایک شخت تک دے سکتے ہیں مثلاً نواسہ یا بھانچ کو بطور وصیت ایک ثلث تک دنواسے نواسہ یو بھانچ کو بطور وصیت ایک شخت تک دنواسے نواسہ اور بھانچ میں شرویا در ہو ہے ایک میں نہ دیا اور وصیت بھی نہ کی تو پھر بھتیجوں کے سامنے نواسہ اور بھانچ محروم رہے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔

## تقییم میراث کی ایک صورت

(سوال) مساۃ محودہ کا انتقال ہوا اور ہے ور تا چھوڑے والد 'دادی 'نانا کانی 'اور شوہر اس کاتر کہ ور تا ہیں کس کو لیے گاور کس قدر ؟ نیز ارشاد ہو کہ شوہر نے وداع کے دو سرے دن اپنے گھر پر ایا کر محمودہ کو جوزیور پہنایا تھا آیا اس میں بھی ورافت جاری ہوگیا نہیں ؟ محمودہ نے اسپتال میں انتقال کیا اس کی شادی نانا نائی ہے کہ ور پرورش بھی ' مر نے والی کے ہاں اقارب میں سے کوئی بھی نہ جسکا نتقال کے عد نائی ناجر آخرت کے ذیر سے مر معاف کردیا آیا ہے معاف کرنا درست ہوگایا نہیں ؟ المستفنی نمبر ۲۰۱۵ شماب درین صاحب دیل ۹ رمضان الم سالھ م ۲۰ نومبر کے ۱۹۳۰ ۔

(حواب ٤٤٧) متله ۲ شوہر والد دادی نانا نانی الن الن الن عروم اللہ محروم محروم ا

متوفیہ کاتر کہ چھے سمام پر تنقیم ہوگان میں ہے تین سمام شوہر کواور دو ساموالد کواور ایک سمام نانی کو ملے گا ۔ '' مہر نانی کے معاف کرنے ہے صرف نالی کا حصہ معاف ہوا مرحومہ کے بپ کا حصہ معاف نہیں ہوا شادی کے بعد گھر یا کر جوز ور بین یا گیا اس میں شوہر کا قول معہ حلف معتبر ہوگا کہ ملک کردیا تھا یا عارین دیا تھا جب کہ مرحومہ کے ورث ہے پاس تملیک سے گوہ نہ ہوں۔ '' محمد کا فیت اللہ کان اللہ لہ نوبلی

### مان اور اس کی اولاد میں تقسیم ترکہ

(سوال) ایک شخص قاسم صاحب نے دوشادیاں کیں پہلی بیوی کا نقال شوہر کی زندگی میں ہو گیا اس کے مہر ادا نہیں ہوئے اور دو مڑکیاں ایک لڑکا چھوڑے دوسر کی بیوی موجود ہے اسکا ممر بھی داکر دیا تھا س کے دو

<sup>،</sup> ١) ثم حراء ابسالاح لا يوين ثم لاب ثم الله لايوين ثم لاب الح (الدر المحتار اكتاب الفرائص ٢٠ ٤٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ولا تحور الرصَّة بماراد على الثب

رُ ٣) و للصف له عدد عدمهم والصافية والعصيب المطق عدعدمهما ويصافه والسدس للحدة مطلقاً كام دوام ب (الدرالمحار كاب الفرانص ٢٠٧٢ ٧٧٠ طاسعيد)

<sup>(</sup>٤) المبينة على المدعى و اليمين على من الكو (مشكوة شريف كتاب الافصية من ٣٢٦ ط سعمد)

لڑکے اور آیک لؤکی نابالغ بیں اب قاسم صاحب کا انتقال ہو گیاہے اس نے پچھ جائیداد چھوڑی ہے اور بجز زوجہ ٹانیہ اور ہر دوبیوی کی او یاد کے اور کوئی و رث نسیل ہے ایس صورت میں متوفی کی جائیداد ازروئ شریعت مطهرہ کس طرح نقشیم ہوگی اور اس جائیداد سے پہلی بیوی کا مهر ادابیو سکتا ہے یہ نسیں ؟ المستفتی نمبر کہ ۲۰۲۷ جنب فضفر علی صاحب زیدی را پچور (حیدر آباد دکن) ۱۹ رمضان ۲۵سیاھ ۲۳ نومبر کی سامہ ع

## والدہ اور میت کے اخیافی بھائیوں کے در میان تقتیم میراث

(سوال) مسمی باعقلی نوت ہو گیااس نے ولد عمالی بھائی کی بینی ورد الام چرمذکر تین مؤنث چھوڑے ترکہ کس طرح تقلیم ہوگا ؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۰ ابوالحن صاحب (ریاست بھاولپور) ۲۵ رمضال ۳۵۲ ھ ۳۵۰ ھ مسنو مبریک ۱۹۳۶ء

(حواب ۹ ؛ ؛) مسته ۱۳ ام اولادام بنت الماخ لاب حواب ۲۱ ، مسته ۲۱ مسته ۲۱ مسته کروم

بعد ادائے حقوق متقدمہ علی ا ، رث ترکہ کے اکیس سام کرکے سات سمام وابدہ کو اور چودہ سام اخیافی بھائی بہتوں کو فی نفر دو سام کے حساب سے دیئے جائیں گے علی تی بھائی کی بیشی محروم ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ذبلی۔

### تقتیم میراث کیالی صورت!

(سوال) ،ل متروکه برداداچود هری غله م محمد صاحب کا ہے اس ال کی تقتیم در مین آباءوا جداد شیس

<sup>(</sup>١) بمسمى دين في ديته وقد تاكد بالموت فيقصى من توكيه الا اذا علم انها ماتت اولاً فيسقص بصبيه من دالك (هدايةً باب المهر ٣٣٧/٢ ط شركة علمية)

 <sup>(</sup>۲) فيقرص للروحة قصاعداً الثمن مع ولد او ولد اس (درمحتار ۲/ ۹۲۹ ط سعيد) وفي العالمگيرية واذا احتلط لسرت والسات عصب السود اسات فيكود بلاس مثل حظ الإنفين (عالمگيريه ۲/ ٤٤٨ هـ ماجديه

٣) وللام بلائة احوال السدس مع احدهما او مع النين من الاحوّة او من الأحوات و فيه ايضاً والثلث لاثنين فصاعداً من ولد الام ذكر رهم كانائهم: ( بدر المحتار كتاب الفرائص ٧٧٢،٦ ط سعيد )

ہوئی بعد فوت ہوج نے تمام نسل در میانی کے وہ تمام مال بجنسہ چود هری نضے صاحب کے ہاتھ لگا چونکہ پر داداچود هری غلام محمد صاحب بھی اس دار پر داداچود هری غلام محمد صاحب بھی اس دار فانی ہے ہوئے ہوئے ہیں بچھ سرصہ ہواکہ چود هری نضے صاحب بھی اس دار فانی ہے کوچ کر گئے انہوں نے سوئے ایک حقیق بھتج (کلو) اور دو سونتیے بھتج ایک سونیلی بھتجی فانی ہے کوچ کر گئے انہوں نے سوئے ور میان (عبدالرحیم 'محبوب مخش بفاتن) کے کوئی دارث نہیں چھوڑ بریں بنا ملتجی ہوں کہ زروئے شریعت در میان ور ثابے موجودہ تقسیم فرماکر شاکر و ممنون فرمائیں۔

چود هری غلام محمد (موتی)

المسهفتی نمبر ۲۰۸۷ مولانا عبدار حیم صاحب ڈانھیلی چھاؤنی نیمچہ ۲۶ رمضان ۱<u>۳۵۳ ہے</u> م کیم دسمبر ۱۹۳۷ء

(حواب ، 6 کئ) اگریہ جائیراد ہتد وے تقسیم نہیں ہوئی ور مورث ملل چود ھری غلام محمد کار کہ ہاور انہول نے اپنے بعد دوییٹے چھوڑے تھے تونصف جائیداد کلو کو سے گیاور نسف کے پانچ جھے کر کے دودو جھے محبوب بخش اور عبدالرجیم کواور بک حصہ بفاشن کو سے گا۔ ''محمد کفایت ابتد کان متدرہ 'دبی

## یوی' بہن اور بھتیجیاں وارث ہول تو تقتیم کی کیاصورت ہو گی ؟

(سزال) رید صرف ایک بیوی اورایک بهن چھوڑ کر مرامتونی کی دو بھتیبیاں ہیں اورایک پیچا نمیر حقیقی جو داد کی او ، دے ہے موجود ہیں صورت مسئولہ میں تقسیم جائیداد کی کیاصورت ہوگی؟ المصنعفتی نمبر ۲۰۱ مول بخش صاحب( گوجرانو له) کے شول ۲۵ ساھ م ادسمبر ۲۹۱۱ء

(حواب ٤٥١) مسئله ۳ زوجه افت عم

صورت مر تومہ میں متونی ہاتر کہ چار سام پر منقسم ہوگا ان میں ہے ایک سمام زوجہ کو ور دوسہم بہن کو اورایک سمام پنجا کو ملے گا ہشر طبکہ پیچا تھیجے عصبہ ہو (''اور بیوی کامبر تقشیم میراث ہے بہلے دیا جائے گا۔ محمد کفایت ائتد کان الندلہ 'دبی

 <sup>(</sup>١) ثم حرء حدد العم لا بوين ثم لاب ثم الله للا بوين ثم للاب (الدر المحتار ' كتاب الفرائص ٦/ ٧٧٥ ط سعيد)
 (٢) والربع لها عند عدمهما والصافية والثلثان لكل اثنين قصاعداً ممن قرصه النصف وهو حمسة البنت لح وايصافيه ثم حرء حدد العم لا بوين (الدر المختار كتاب الفرائص ٢٠، ٧٧ '٧٧٣ / ٧٧٥ صلعيد)

اولاد نہ ہونے کی صورت میں مهر کے عدوہ بیوی کا چو تھا حصہ ہے

رسوان) زید کی جائدادیس زیدگییوی کاکیا حق ہوگا جب کہ زیدگییو کی کادین مربھی باقی ہاور کوئی اور دوئی اور دین مر سے عدوہ قرض بھی ہے چونکہ زید کے دوئاء دین مر کے عدوہ قرض بھی ہے چونکہ زید کے در ثاء دید کی بیوی کو نکالن چاہتے ہیں اور سے ہیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اور زید کا قرض ور دین مربھی نہیں اواکرنا چاہتے ہیں اس سے ازروئے شرع شریف زیدگی بیوی کاحق مفصل تحریر فرمائیں المصنفی نہیں اواکرنا چاہتے ہیں اس سے ازروئے شرع شریف زیدگی بیوی کاحق مفصل تحریر فرمائیں المصنفی منہر سام ۲۰ ممبر کے سام ہو کہ مجمد جلال الدین صدحب (موکلیر) ۸ شوال ۱۹ سام مراد کیا جائے گااس کے بعد بچھ بچے توور ول رحواب ۲۰۵۲) زید کے ترک میں سے پہنے قرض اور دین مراد کیا جائے گااس کے بعد بچھ بچے توور ول کو طع گا میراث کے طور پر بیوی کو سا سام گااور ولدہ کو سا کادر بہتوں کو سا مراد کیا جائے گات کو میں اسلام کان اللہ ہے دی

بيوى اور اولاد مبيب تقسيم تركه

رسوال) ایک شخص نے ترکہ چھوڑا وراس کی بیوہ اور نتین لڑکیاں اور نتین لڑکے ہیں ہرائیہ کوان میں سے کیا حصہ ملے گا؟ المستقبتی نمبر ۲۱۱۲ جنب پریزیڈنٹ صاحب انجمن اسل میہ (بیتا) اانبواں ۲<u>۵سام</u>م کا دسمبر پر ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۵۳) مسئله ۸ (۲۲) بیوه پیران ۳ (۲۳) مسئله ۹ ۲۱ مسئله ۹

بعد دائے حقوق مینفندمہ علی بارٹ ترکہ کے بہتر سرم کئے جائیں گے ان میں سے ۹ سہام ہیدہ کواور جودہ چودہ سمام سبر پسر کواور سات سمام ٹر کیوں کوملیں گے۔ (''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'د بھی

## بیوی' بیٹی وربھائی کو کس طرح میراث ملے گی؟

رسوال )زید مورث اعلیٰ یعنی دادا ہے عمر و بحر زید کے دو بیٹے ہیں عمر کے دولڑکے دو اڑکیاں ہیں اور ب عمر کا اختال ہو گیا ہے بحر کی ہویاد بقید حیات صرف یک لڑکی اور ایک بیوہ ہے سوال طلب سیات ہے کہ آیا بحر کی کل میر ان کے باک س کی بیوہ اور ایک لڑکی ہوگی یا کوئی اور بھی ' عمر جو کہ بحر کا حقیقی بھوئی ہے کیادہ بھی بحر کے مال میں سرف اس کی بڑک و مال میں سرف اس کی بڑک ور میں کہتے میں کہتے ہے باکر کے مال میں صرف اس کی بڑک ور میرہ کا بی میں جن ہے اگر ازروئے شریف میں و شریف میں دورانت ہیں تو لکھے کہ بڑکی کو کتن ملے گا ور میوہ کو بیوہ کو

ر ۱) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة انعادا وفي استوبر وانزنغ لها عند عدمهما وفي الدرا وللام انسدس مع احدهما او مع اثين من الاحوات! و فنه ايضا - والثلثان لكن انتين ممن فرضه النصف لننب (الدرانمجار كنات انفر نص ٢٠١٣/ ٧٧٠ كانت معيد)

۲) فيفركس بدروحة فصاعدا الثمن مع وقد او ونداس درمحار ۲ ۷۹۹ طاسعيد، وفي العالمگيريه و ودا احتلط السود و لب عصب السود سات فيكود بلاس متن حظ الاسيين (عالمگيرية كتاب الفرانص ۲ ۴۶۸ طاسعيد)

کتنا؟ المستفنی نمبر ۱۱ ماہورو تابقد صاحب (جبل پور) ۱۱ شول ۱۳۵۲ او ۱۲ مبر کو ۱۹ میر کو اور دو ته (جواب کا می برک کو گی رو په دو ته اور لڑک کو فی رو په آن کی مستحق ہے ور لڑک کو کی رو په دو ته اور لڑک کو فی رو په آن ملیں گے ورباقی ۸ سالیعنی چھ آنه) عمر کو اگر وہ برک کے انتقال کے وقت زندہ ہواور گر بح کے بہتے وہ مرچکا تھ تو پہ ۱ (چھ آنے) عمر کے دونوں لڑکوں یعنی بحر کے بھیجوں کو ملیں گر المحرک میں گر بحرک میں تقسیم ترک ہے ہیلے داکیا جائے گا اسکے بعد ترک کی انتہا مذکورہ بالہ طریق ہے ہوگ ۔ الله محمد کفایت الله کان الله الله دو بلی ۔

## چیا کی اولا داور بھائی نہ ہو تو بھتیجوں کو حصہ مل سکتا ہے!

(سوال) کریم الدین خال صاحب نے باتھ لڑ کے نتھے۔ محد دیرے خال اسر انج الدین خال عام الدین خال کا اللہ میں خال ک خیاء الدین خال اصدر الدین خال کریم الدین خال کی حیات میں محمد دین خال کا انتقال ہو گیا محمد دین خال ک او ادمین کی لڑکا شبیر الدین خال موئے کریم الدین خال نے اپنی حیات میں ہے لڑکوں کا حصہ اپنی بائیداد سے کیا مگر شبیر لدین خال چونکہ ویا تھے اس لئے دادا کی جائیہ دسے اس کو حصہ میں شریعت سے ناجا مرتق اس ئے داد نے وصیت کر کے اس کو حصہ دیا۔

شبیر ایدین خاب کی او دادیمی سے دولا کیال ہو نمیں ان کی شاد کی سروی گئی ور ن کی بھی وا دیں جو ن ہیں ان لڑکیول میں سے بیک لڑکی کا نقال ہو گیا س کی و دمیں سے ایک لڑک ہے دوسر کی ٹرکی حیات ہے اور بیوہ ہو گئی سس کاایک لڑکاجو ن عمر ۲۰ سال ہے۔

شبیر الدین خال کو انقال کے ہوئے ویں ہارہ سال ہو گئے ہیں اور ان کی بی بی کو انقال کئے ہوئے تین ماہ سوئے ہیں ان کی خدمات اور تیمار داری شبیر الدین خال کے پچوزاد بھائی اور بھتیجول نے کی اور یہ ان دونول میال ہوئی کی وصیت تھی کہ ہمارے بعد ہماری جائیداد کے وارث ہمارے بھتیج ہیں مگر ہوجہ نہ ہوئے شمانت کے اب شبیر الدین خال کی نواسی کا حق بھی پہنچتا ہے یا نہیں 'کے اب شبیر الدین خال کی نواسی کا حق بھی پہنچتا ہے یا نہیں 'کا المستفتی نمبر کے ۱۲ نسیر الدین خال (کوروائی اسٹیٹ) کے اشوال الا ۱۲ سمبر کے ۱۹ سال المول کے وارث ہو بھتیجوں کو حصہ مل سکتا ہے بھر طبیکہ متونی کا جو اب کو جن بھی سکتا ہے بھر طبیکہ متونی کا کونی جن نہیں۔ ''محمد کھا یت متد کان متد لہ 'دبلی

#### کیاو صیت کیا ہوامال بھی ترکہ میں شامل ہوگا؟

(سوال) زید کے صرف ایک افری ہی تھی جس کا زید کے سامنے ہی انقال ہو گیا تھااور حس نے دو ہے ایک مڑکااور افری چھوڑے تھے جن کوزیداور اس کی بیوی نے روز پیدائش سے تادم آخراوا د کی طرح ہر ، رش نیااور

<sup>.</sup> ١ - بصار بحوانه سابقه بمبر ٢ صفحه گيرشته )

<sup>(</sup>٢) (ايصاً بحواله سابقه بمرَّ ١ صفحه گُرشتهُ)

٣) ثم حرة حدد العم لا يربل تم لات ثم أنه لابوين ثم لات و الدرالصحير اكتاب لقوائص ٣ ٥٧٥ طاسعيد.

اپنی سبی رکھا جبزید عج کو گیا تواس کی دو بهنیں ایک نواسدا یک نواس اور بیوی موجود تھے چنانچو اس نے اپنے ترکد کی تقسیم ہذر بعیہ وصیت نامہ اس طرح ک کہ دو حصے نوای کواورا یک حصہ نواسہ کواور دونول بہول کو سو حصہ میں۔

زید کی زندگی ہی میں اس کی دونوں بہنوں اور بیوی کا انتقال ہو گیا تھااب زید کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے حصہ کاکون حن دار ہو گااور بہنوں کے جصے کاکون ؟۔نوٹ ، بہنوں کی اولاد موجود ہے۔

المستفتی نمبرا۲۱۳سید محمد علی صاحب (بحنور)۲ شوال ۲<u>۵۳ ا</u>هم ۲۵ سمبر بح<sup>۳</sup>هاء(جواب ۲۰۶) زید کی پہلی و صیت طور تقسیم ہوگی وہ بہنوں اور بیوی کے نقال سے خود بخود ختم ہوگئی''
اب تو زید کے انتقال کے وقت جورشتہ دار موجود ہول گے ان کویقاعدہ میراث زید کاتر کہ ملے گا تو زید کے
رشتہ دار آگر صرف ذوی الارحام میں کوئی عصبہ نہیں ہے تو نواسہ نواسی حقد ارمیں بہنوں کی اوازد حق دار
نسیں ہے۔ (''فقط محمد کفیت اللہ کان للہ یہ 'دبلی

## یچاز دبھ ئیول کی اولاد کی وجہ ہے نواتے اور بھانجے محروم ہول گے

سب ( حواب **٤٥٧** ) چیاز د بھائیوں کی اور د ذکور موجود ہے تو وہ وارث ہے اس کے سامنے بہوں ورٹر کی ک اولاد حن دار نہیں ہے <sup>(۳)</sup>اوراگر چیازاد بھائیوں کی اوالاد ذکور نہ ہو تو نواسہ نواس قارث ہوں گے۔ ''فقط محمد کفایت اللّٰد کان ملتہ سہ' دبی ۔

١١) دير عبده ثم دهب عقله فالتدبير على حاله ليد مر اله تعليق وهو لا يبطل بحنون ولا رحوع بحلاف لوصية برقته لاسان نم من ثم مات بصلب لير المحار الات الندير ٣ ١٨٣ طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) و يحجب اقربهم الا بعد كر يب العصبات و حيد نفدم حرء المبيت وهم اولاد الباب( الدوالمتحبار كتاب الفرائش ٦- ٧٩٢ ط سعبد )

٣٠) به حراء حده العم لا توین به لاب ثه ایند لا تو ین تم لاب الدر انمحتار کتاب القرائص ٢٠٥٠ صاسعید را ٤) تم بالعصاب من حهه النسب (الی قوله) ثم دوی الارجام الحر سراجی ص ٣ طاسعند)

#### ميراث كرائيك مثال

(سوال) عبدا تفیظ خان و مدعبد عزیزخال اولد فوت ہو گئے دار ثان حسب ذیل چھوڑے ایک ہمشیرہ حقیقی ایک بیوہ مندا تحید خان تایا زاد ہھائی عبد الحجید خان تایا زاد ہھائی عبد الحمید خان عبد الحمید خان منظور فاطمہ منظور فاصل جملہ وار ثان مسلما قرین فاطمہ منظور فاطمہ منطور فاطمہ منظور فاطمہ فا

---

(حواب ۲۰۸۸) مشد ۲۰۰۲

زوجه خت حقیق بن اجم عبد الحییم بن العم عبد لرحیم بن العم عبد الحکیم الح

بعد نقد یم مایقد م علی مارٹ کے ترک عبدالحفیظ خال کاہرہ سام پر تقسیم کیا جائے گاہرہ سام میں ہے تیں سہم بیوہ کو چھے سمام حقیق ممشیرہ کو ملیں گے ور کیک میں سرا حصہ) ہر ایک تابازاد بھائی کو سے گا ور عبد لمجید خال کی بیوہ اور اوا و ذکورو ناٹ عبدالحفظ خال کے ترکہ سے محروم رہیں گے ۔ (''فظ الحج جے حبیب مرسلین 'نائب مفتی مدرسہ میں نیہ 'وبی الجو ب صحیح۔ محد کھ بیت اللہ کان اللہ یہ 'وبلی

#### میت کے بھائی اور بیوی میں تقتیم میراث

(سوال) محمہ ابراہیم خال فوت ہو گئے اور انہوں نے مندرجہ ذیل ور ثال شرعی چھوڑے ن کے براور حقیقی محمہ ابراہیم خال ور مسماۃ عائش بیکھ بیوہ متوفی نہ کورہ موجود ہیں ما کشہ بیگھ سے کوئی اوا و بید نہیں ہوئی متوفی کی ٹرک آمند بیگھ سے کوئی اوا و بید نہیں ہوئی متوفی کی ٹرک آمند بیگھ متوفی کی زندگی ہیں مریج کی تھی متوفی نے اپنے محر ممان ایک نیر معمومہ پیشہ محر ممان ایک نیر معمومہ پیشہ موجود ہے۔ آمنہ بیگھ متوفی کی ہے متوفی کی ایک نیر معمومہ پیشہ ورد شیت عورت سے مسماۃ بشیر انساء ورد شیتہ عورت سے مسماۃ بشیر انساء موجود ہے ہوگئی تھی د شینہ عورت سے مسماۃ بشیر انساء موجود ہے ہوگئی تھی مندر جہا، صورت میں متوفی کا ترک موجود ہے۔ آملہ سیمتھ کی مندر جہا، صورت میں متوفی کا ترک میں کس شخص کو کس قدر بھی جہ شریعت انہم و سے گا کا دلمستھتی نمبر ۱۵۵ اسشیق حمد خال (کرنا)

مسید ۸/۴ بیوی حقیقی بهن ۲۰۱۷ بهائی ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲

<sup>(</sup>۱)و کن و یہ صورت سنویہ میں ہور و تصان عمد مجید کا دب مبد حقیقا کی ٹندگی میں مقال ہو گیا ہا والت عمد حبّط ہور ت میں ہے۔ حصد تمین سے گامد صورت مسئویہ ٹال کی مال کے آتھ تھے کے جائیں گ دو حصابیوہ کو ٹیار تھے بہن کو در ایک ایک و تھا و کو سے گام مداجہ بیل شنز کے مطابق

(جواب ۹ ه ٤) متوفی کے ترکہ میں ہے ایک ثلث ان کے نواسہ کو اور باقی کا ہے عائشہ بیم کواور باقی کی ہے ، ۳ تین چو تھائی اس عیل خال کو سے گی (۱) داشتہ عورت اور اس کی لڑکی وارث نہیں ہے۔ محمد کھایت کان اللّٰدلہ، و ہلی۔

دوسر اضاو ندکر نے والی والدہ پہلے خاو ندسے ہونے والے بیٹے کی میر ان سے حصہ لے گ

(سوال) ہم تین بھائی ہیں ہمری دو بہن بازاد ہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے پہنے میری والدہ قضا کرگئے۔ کے ۱۹۳۰ء میں میرے والد صاحب بھی انتقال کرگئے ہیں۔ عرصہ وس سال سے والدہ صاحب کے انتقال کے بعد بمشیرہ کے بہال رہت ہوں مخضر یہ کہ میرے والد مرحوم کی والدہ یعنی میری دادی نے پہلے شوہر میرے دادا کے انتقال کے بعد میرے والد مرحوم کی والدہ یعنی میری دادی نے پہلے والد مرحوم کی والدہ یعنی میری دادی نے پہلے والد مرحوم ان سے میحدہ ہوگئے کہ مکان تک چھوڑ کردوسری جگہ مکان بناکرر ہنے گا اور میری دادی سے والد مرحوم ان سے میحدہ ہوگئے کہ مکان تک چھوڑ کردوسری جگہ مکان بناکرر ہنے گا اور میری دادی سے کوئی تعلق نہیں میرے والد صاحب پچھ روپیہ چھوڑ گئے ہیں اب میری دادی ایک لڑکی زندہ ہے ہم کواس سے کوئی تعلق نہیں میرے والد صاحب پچھ روپیہ چھوڑ گئے ہیں اب میری دادی دری کا حصہ مانگتی ہے بہت گڑبڑی ہور ہی ہاس کے متعلق نہت جلد شرعی فتوے سے ممنون فرمایا جاوے میری دری کا حصہ مانگتی ہے بہت گڑبڑی ہور ہی ہاس کے متعلق بہت جلد شرعی فتوے سے ممنون فرمایا جاوے میری دری خاصہ مانگتی ہے بہت گڑبڑی ہور ہی ہاں کے متعلق بہت جلد شرعی فتوے سے ممنون فرمایا جاوے میری دری کا حصہ مانگتی ہے بہت گڑبڑی ہور ہی ہاس کے متعلق بہت جلد شرعی فتوے سے ممنون فرمایا جاوے میری اپنی بہنوں کا مستفتی نمبر ۱۹۵۲ء کھ

(جواب ۴۶۰) تمہارے والد کے ترکہ میں ہے ان کی والدہ کا حصہ بھی ہے ورتم کو اور تمہاری بہنوں کو بھی ملے گا<sup>(۱)</sup> تمہارے والد کے سوتیلے بھا نیول اور بہنول کا تمہاے والد کے ترکہ میں کوئی حق شیں ہے۔ (<sup>۱)</sup> محمد کفایت کان اللہ لہ، دہلی

ترکہ تقتیم کرنے ہے پہنے دین اداکیا جائے

کیا بیٹے کے نام جائیداد ہبہ کرنے سے بیٹیاں مبراث سے محروم ہول گی ؟ دسہ ال (۱) زیدمر گیا درس کے ذمے میں جن کادین ہے مگراس دین کے لئے کوئی کاغذی ثبوت مثنآر قعہ

(سوال) (۱) زید مرگیا ورس کے ذمے مها جن کادین ہے مگراس دین کے سئے کوئی کا غذی نبوت مثناً رقعہ یا اسوال) (۱) زید مرگیا ورس کے ذمے مها جن کادی ہوگیازید کالڑکا بحر کہتا ہے کہ میرے والد کے ذمے مها جن کادین ہے اور مها جن بھی زید کے مقروض ہونے کا مقر ہے زید کے وارد کہتے ہیں کہ گر قرض ہے تو کاغذی نبوت پیش کرو الیم صورت میں ذید کا قرضہ اس کے مرنے کے بعد اس کی متروکہ جائیداد سے

<sup>(</sup>۱) ثم تقدم وصيته من ثلث ما نقي و فيه ايصاً والربع لها عند عد مهما اوايصاً فيه ثم حرء اليه الاح لالويل (الدرالمحار ا كتاب الفرائص ١٦١٦/٧٧١ طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) ثم يقسم الباقي بين ورثته رابي فويد ، فيبدا بدري لعروض ثم بالعصبات المسية الحراللو المحار كنات العرائص ٢٦١٦ طاسعيد ) ر٣) وينو الاعيان والعلات كليهم يسقطون بالابن وابن الام والاسفن الح (سراحم : فصيل في النساء ص ، ١١ طاسعيد ،

ادا کیاجائے گایا نہیں یاکل متر و کہ جائیداداس کے درتاء پر تنقشیم کردی جائے گ۔

(٣) اگر زید نے پی حیات میں کوئی جائیداد اپنے لڑ کے بحر کے نام سے خریدی اور اس جائیداد کو بحر کے نام سے بختہ کرنے کے بخر کی جائیداد کو بحر ک بھی کر ادباتو بعد مر نے زید کے بحر کی جائیداد سے زید کی لڑکیوں کو بھی حصہ مل سکت ہے یہ نمیر یا س کا حن دار صرف بحر ہو گااور شر می حیثیت سے زید کا قرض بحر بی پی جائیداد سے اواکرے گایا صرف اپنے والد کی جائید د متر وکہ سے داکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۳ احمد خال کا اذیفعدہ ۱۹۳۸ھ میں میں ۲۰ جنوری ۱۹۳۸ء

رحواب ٤٦١) () گر قرضه کا ہونا متعمین ہے اور رقعہ موجود ہے تواس کی اوا لیگی کل ترکہ میں ہے ضروری ہے۔'''(شرعاً تمادی کاعذر فاہل قبول نہیں)

(۲) اگرزید نے بحر کے نام جائید دہبہ کر کے قبضہ کر دیا تھا تواس میں زید کی لڑکیوں کا حصہ نہیں رہاوراگر قبضہ نہیں کر دلیا تھا تووہ جائید دزید کے ترکہ میں شامل ہو کر محسوب ہوگی (۲)ور بحر کے نام بیع نامہ ہے توبحر اس کا ، مک قراریائے گا۔ (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ ۔ (دبلی

بھائی مشتر کہ جائیدادے حصہ بھے دے تو بہن کوحق شفعہ حاصل ہے

(سول) (۱) شفعہ میں حق کس کافاتی ہے جب حسب ذیل اندراج ہو؟

(۲) ان ہر دومسرة محبتہ و عبد لرؤن میں حصہ وراثت کا کیا ہو سکتا ہے آگر حامد مرج ئے ؟

(٣) أكر حامد مر جائے اور حامد كا بر كا بى تى زندہ رہے اور عورت بھى بى تى بو تو پھران كو كيا حصه بهو گا ؟

محمر منير

(۱) احمد (۱) عبد القيوم (۲) عبد القيوم (۳) محمود (۳) عبد الرؤف مشتری

(۴) چامد ہائع و ہمشیرہ محبتہ شفعہ کنندہ

(۱) آپ نے پہلے سواں کے جو ب میں تھکم ارسال کیا تھ کہ عبدالرؤف کس طرح خلیط تھ؟ نہری اول راضیات 'وبنجر جدید 'وبنجر قدیم و جندرات وکلہ جات وراسند شارع عام دیسہ و آبادی دیسہ کل سات عدد اس قصعہ ہوتے ہیں اوراس کار قبہ عامہﷺ کنال ہے وراس میں ندر ج کاغذات س میں سا/احصہ حامد

١) تم تقدم ديونه التي لها مطالب من حهة العباد ( الدر المحتار ' كتاب الفر الض٦٠٦٠ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) و تنم الهبة بالقبص الكامل و فيه الصال لا تتم بالقبص فيما يقسم ولو وهنه لشريكه اولاحنبي لعدم تصور العبص
 الكامل (الي قوله) فال فسمه و سلمه صح بروال المائع ( الدرالمحتار البالهنة ١٩٠٥ / ١٩٢ هـ عيد)
 (٣) و حكمه ثنوب الملك ( درمحتار كتاب البوع ٤ ٢ ٠ ٥ هـ هـ سعند )

ب لیج ہے اور ۳ احصہ عبدالرؤف مشتری ہے اور یہ سا <u>همچھ بھی</u> کناں جوار ضی ہے یہ سب س کے ندر مخلوط و، قع بیں مثلاً اعر بوئنہ و جندروراستہ آبادی و بنجر قدیم وغیر ہیدر گوں اور پیٹوں کے طور پر اس میس مخلوط سا

۔ (۲) اب مید معلوم کران ہے کہ بھتم شرع شریف حامد گ ور ثت میں مسمۃ محبعۃ کیا حصہ لے سکتی ہے اور عبدارؤف کیا حصہ ہے سکتاہے اور بھتم شرع شفعہ میں کس کاحق فیق ہو سکتاہے۔ ؟

سکررا تماس ہے کہ کل جائیداد مبیعہ ۷۵ ساکن لہے اور اس میں ۳۳۵ کناں و حد حصہ حامہ ہے اور ۴ م کنال حصہ حامد میں ہے ور ۸۰ کناں اس میں عبد لرؤف کا ہے المستفتی نمبر ۲۲۲۷ مولوی عبدا و ماب صاحب (صوبہ سرحد) ۲۵ ربیع ، اور پر ۳۵ اے ۲۲ مشکی ۱۹۳۸ء

(حوات ٤٦٢) صد کی جائیداد میں اسکی ہمشیرہ مساۃ محبتہ کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ عامد کا لڑکا شاہجماں موجود ہے (الکمر محبت کا حصہ اپنیاپ محمود خال کی جائید د متر و کہ میں تھا خو ہوہ تحریر کی نہ ہو مگروہ شرقی و رث تھی اس سے وہ حامد کے ساتھ خلیط تھی اور اس کو حق شفعہ حامد کی جاسیداد مبیعہ میں حاصل تھا۔ "محمد کفایت کان مثد لہ، د ہلی۔

## زندگی میں تقسیم میراث کی ایک مثال!

(سوال) زید متبع کتاب و سنت ہے حیات و ممات میں سب کام مطابق شریعت مطهر ہ چاہتا ہے کہ ہے حین حیات میں فنوی شر کی حاص کرے۔ مثلۂ زید فوت ہو جائے اور حسب ذیل افر در کو چھوڑے تقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگ۔ زوجہ 'ابان البان' بن البان' پوتی 'بنت' خت' بھیجا۔ المسلفتی نمبر ۲۲۹۰ عبدائی صاحب (چود ھپور) ۲ربیع اثنانی کے ۳۵ الھ ۲جون ۴۳۸ اع۔

(جواب ٤٦٣) متله ٢٠

زوجه بنت پوتا پوتا لپوتی بهن بکتیجا ۱۵ ۲ ۲ ۲ ۳ محروم محروم

چاہیں سہام ہوں گے بانچ سہم زوجہ کو (اور پورامبر پہنے دیاجائے گا)اور بیس سہم ٹڑکی کو اور چھ تچھ سہام پو تول کو اور تین سہام پوتی کو مبیں گے۔ ''': ندگ میں بہن اور بھتچے کو بھی دین چاہے توایک ثلث کے ،ندر اندر دے سکتا ہے۔ '''فقط محمد کفایت ابتد کان بقد یہ' دبلی۔

<sup>(</sup>١)و يسقط بو الاعيان وهم الاحوه والاحوات لاب وام بثلاثة بالابن والله والاسفل الح ر لدرالمحتار كتاب نفرانص م ١٨١ م ١٨١ ط سعيد ) (٢) و بمنث بالاحد بانتراضي او بقضاء لقاضي نفار رؤس الشفعاء لا البلك للحليط في نفس المنبع الحرالة والمتحتار الاب الشفعة ١٩٩٦ ط سعيد

٣٠) قيفر ص بدو حد فصاعداً الثمر مع ولد، و ولد ابن (درمحنار ٢٥٩ / ١٩١٧) وايصاً والثنثان بكل اثنين فصاعداً ممن فرصه الصف وهو حمسة البنت لنحر ٢٠١٦) وفي انسراحي ولد يرش مع الصديتين الا الديكون لحدائهن او اسفل منهن علام شعصبهن والباقي بنهم للدكر مثل حط الانتين رسراحي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد )

ر ٤ ) في اللباب ولا تجور الوصيد بما راد على الثلث الحرر اساب للميدالي ٢ ٣٦٧)

(۱) بھو ئيول کے ہوتے ہوئے نو سول کو حصہ نہيں ملے گا (۱) ن ک ک ک کی معہ میں کا ہے ہ

(۲) ئيانواسه كوزندگى ميں حصه دياجا سكتاہے؟

رسوال، (۱) مسمی زید کے کونی او او فی الحاں نئیں ہے لیک ٹرکی تھی وہ بھی ایک لڑکا چھوٹر کر مر ٹنی اب زید شریعت حقہ ہے دریافت کر تاہے کہ میرے ال میں ہے لڑگ کے ٹر کے (نو سہ کو) میرے عدیجھ وریثہ معے گایا نئیں زید کے چند بھالی بھتے بیوی بھی موجو دہیں نیز گر نواسہ کو بھی وریثہ ملتا ہو تو کس قدر معے گا نیز اپنی زندگی میں ہی دریثہ تقسیم کر سکت ہے انہیں ؟

(۲) ند کورہ با ، سوال کے موافق اگر نواسہ کو حصہ نہ ملنے کی صورت میں یا حصہ ملنے کی صورت میں زید ناہا غ نو سہ کو پچھ بخشش دے سکتاہے یا نہیں ؟

لڑ کیوں ور تایازاد بھ کیوں میں تقتیم تر کہ کی مثال

رسوال) (۱) ولد کی مکیت کی مک بر دونوں ٹر کیاں ہیں یا تایاز و بھائی ؟

(۲) تایازاد بھانی ور نہ میں ہے کتنا حصہ پاسکتا ہے ور حقیق لڑکیوں کو کس قدر حق شربیا مل سَدّ ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۸عباس خارصاحب(رجیوتانه) کا ربیع لثانی کے ۱۹۳۸ھ کے جون ۱۹۳۸ء

 <sup>(</sup>۱) فسداً بدوى انفروض ثم بانعصبات النسبية ثم بالمعتق ثم عصبة الدكور ثم انرد ثم دوى الارجام لح (الدر المحتار)
 كتاب الفرائص ٧٦٣,٦ صمعيد)

ر ٢ ) و ستحب ال بوصى الاسدل بدوب الثلث سواء كان الورثة اعياء او فقراء (الحوهرة البيرة ٢ ، ٢٧ صمير محمد) (٣) وال وهب له احسى سم نقيص رئيه وهو احد اربعه الاب ثم وصيه الح (الدر المحتار الاب الهبة ٥ ، ٢٩ ط سعد) (٤) و تحور بالثلث الاحسى عبد عدم المانع و لا نم ينحر للوارث دانك لا الريادة الا الايجيز ورثته بعد موته (الدر السحتار كتاب الوصايا ٢ ، ٢٥ ط سعيد )

(حواب ٤٦٥) متوفی کی دو ٹرکیاں اور تایازاد بھائی ہے تو ترکہ کے تین جسے ہوں گے ، یک ایک حصہ دونوں ٹرکیوں کو اور ایک حصہ تایاز دیھائی کو ملے گا۔''محمد کفاہت ابتد کان متدلہ' دہل

## ئی سوتیلی ماں کوٹر کہ میں سے حصہ دیا جاسکتا ہے؟

(سوال) محمداً کبرخال کے دارث انگی ہیوہ روشنہ اور ان کے پسر پوردل غاں تنصاب چونکہ پوردل غال کی وراثت کا تقسیم کرناز پر تبجو پز ہے پورد ں خال کے دارث حسب ذیل ہیں۔

(۱) سه ة نی نی روشهٔ سوتیلی والده پوردل خال (۲) مساة قریشید بیوه پوردل خال (۳) مسه ة گلر بیشه وما قوشه وزرینه و ختر ن پورول خال (۲) مهر دل خال وخوش دل خال روئیدل خال معده در خال پسر من پوردل خال ا المستقلی نمبر ۲۳۰۰محد فض خال صاحب (مردان) ۸ربیع اثرنی بره ساچه ۸ جون ۱۹۳۸

(جواب ۲۶۶) مه ۸ نصه کا ۱۰ زوجه سورتیمی مال

۱ ا محروم

پسران۵ وختران ۳ ۲۱ د

پوردل خال مرحوم کاتر کہ ایک سوچار سام پر منظم ہوگا ان میں سے تیرہ سام زوجہ مسمق قریشیہ کواور چودہ چودہ سمام ہر کواور سات سات سرت سمام ہر وختر کو ملیل گے۔ سوتیلی ال کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ سوتیلی ال کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ سوتیلی میں کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ (۱)محمد کے بیت ابتد کان ابتد لہ 'دبلی

## (۱) تقتیم ترکه کی ایک صورت

(٢) تركه كى تقسيم سے پہلے بيوى كومبر دياجائے

(سوال) (۱) ایک شخص متونی نے بعد انتقال چاروارث پھوڑے ہیں۔ ورایک مکان ملکیت اپنی سے چھوڑا سے جس کی قیمت مبلغ دوسو پچاس رو ہے ہوتی ہے شرع شریف ہروارث کو کتن حصہ دیا جا جس کے قیمت مبلغ دوسو پچاس رو ہے اور کتن حصہ پانے کے مستقل ہیں(۱) بیوہ' دولڑ کے' ایک بڑی نابالغہ شادی شدہ

" (۲) متوفی کے انتقال کو عرصہ دس سال ہو گیالور س کی بیوی بیوہ کا مهر مبلغ پچاس روپے ہو تا ہے۔ مکان متوفی کا اب فروخت ہو تا ہے بیوہ مہر مذکور کے پان کی مشخل ہے یا نہیں اور اس روپ میں ممر کے بینے کا اس کو حق ہے یہ نہیں کیونکہ متوفی کی بیوہ استے عرصہ تک مکان متوفی میں سکونت پذیر تھی۔

ر ١) والثلثاب لكن اثنين فصاعداً ممن قرضه النصف وهو حمسة البت و فيه ايضاً ثم حرء حده العم لانوين ثم بنه لا نوين راندر المحتار كتاب الفرانص ٦ ٧٧٣ ٧٧٠ طاسعيد )

ر المراسطان المراسطان المنظم و المداو ولدان ( درمحتار ٢ ، ٢٦٩ طاسعيد ) في السراحية والثنثال للا تنس وهاعدةً و مع الابن للدكر مثل حط الانشس وهو يعصبهن سراحي قصل في النساء ص ٧ طاسعيد .

المستفتى نمبر ۲۳۲۶ سيد اكرام حسين آگره ۱۹ اربيع الثاني عرف ۱۹ م ۱۹۹۱ م (جواب ۲.۷ ع) مد ۸ مصد و ۶

جهه الآن بنت ۱۱۵ ما ۱۳ کا ک

مرحوم کا ترکہ بعد ادائے حقوق متقدمہ ملی الارٹ جولیس سمام ہو کر پانچ سمام بیوہ کو اور چودہ چودہ سمام بر لڑے کو ورس مند سمام لڑکی کوملیس گے۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) ہاں بیدہ مینابورامبر پانے کی حق دار ہے اول اس کا مهر ادا کیا جائے گھر جو پیجے اس کو وار نوں میں تنسیم کیا جائے ''نہس طرح کہ اس پر ہے کے دو سرے صفحہ پر مرقوم ہے۔ فقط محمد کفایت کان اللہ لہ ، دبلی

### تقسيم ميراث كي أيك صورت!

(سوال) نید نے آٹھ اوادویں بھوڑیں جس میں دو پہلی ہو کی سے اور چھ دوسر کی ہو کی سے اور اس بین چا۔
سردی شدہ اور بنابالغ ہیں گویا یک لڑکاور ایک لڑک پہلی ہوک سے تھی جس کی شادی کی گئی اور دو لڑکیاں دوسری
سردی شدہ اور بنابالغ ہیں گویا یک لڑکاور ایک لڑک جو نبالغ ہیں اب ن پھول کی پرورش اور ہوہ کے
سردی سردی ہونی اب تین لڑکے اور ایک مرکن رہنے کا چھوڑا ہے اور تخییا آٹھ سات سورو پ کا
سردی کا انظام کیوں کر ہونا چاہئے کیونکہ زید نے ایک مکان رہنے کا چھوڑا ہے اور تخییا آٹھ سات سورو پ کا
دیور طلائی اور نظر کی چھوڑا ہے اور کوئی ہوئے تین سورو پ کا زید مقروض تھا اس کی تقسیم کے لئے تحریر فرہ ہے
المستقلی نمبر ۲۳۲۹ محمد صدیق صدب (دبلی) ۱۲ریح اثنانی کے ۳۵ ساتھ ۲۴۹ ء
سردو اس ۲۳۹ کی صدیق صدب (دبلی) ۱۲ریح اثنانی کی سے
سردو اس ۲۹۹ کی نید کے ترکہ میں سے وں اس کا قرض اوا کیا جوئے پھر جو ہے س کو (بھر صیا۔ کوئی
وصیت نہ ہو ) وار ثول میں تقسیم کیا جائے۔ ' 'نیو کی کو ۸ ' احصہ لے گا اور باتی ۸ ' کے اولاد کو نے گائی۔
لڑکے کو دوہر حصہ ور لڑک کو کر اے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا حصہ بر بر ہوگا۔ ''کھر کھا این اندکان مقدلہ 'و بھی۔

مهر اور غیر وارث کے لئے وصیت کے علاوہ باتی مال تقسیم کیا جائے! (صوال) زید کی سات اور دیں ہیں جن میں تین ٹر کے ورچار ٹر کیاں لیکن زید کے پاس کوئی جانیہ او کی تشم کی نمیں ہے اور زید کا انتقال ہو گیا ہوئے لڑ کے کانام و فاتی ہجھلے کانام غلام نبی اور بچھوٹے کانام قربان عمی ہے و فاتی کے کوئی اور اور زید یاد ختری نمیں ہے۔ غارم نبی کے ایک بسر ہے جس کانام محد فاروق ہے ہیے و وسال کا

ر ١ ) (ايصاً بحواله سابق نصر ٢ صفحه گرښته )

<sup>(</sup>٢) ثُم نقدم دَيُرِيهِ التّي لها معالب من حهة العادِثم يقسم الناقي بين ورثته (الدرالمحتار'كتاب الفرائص ٧٦٠/٦ ط معيد)

<sup>(</sup>س) ريصاً محواله بالا حاشيه ٢)

<sup>(</sup>٤) (الصا بحواله سابقه بمبر ٢ صفحه گرشدا)

بچہ تھ تباس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور چار سال کی عمر میں غلام نی اس کے ولد کا انتقال ہو گیا ہے کو و فاقی و قربان علی دونوں بھا ئیوں نے پالا اور پرورش کی اور بنوز کررہے ہیں اور اس وقت اس کی عمر تخییا کا سال کے قربان علی دونوں بھا ئیوں نے پالا اور پرورش کی اور بنوز کررہے ہیں اور اس وقت انہوں نے ایک و صیت نامہ بخی قربان علی بر در خور دو بھتجہ محمد فاروق نہ کور کو تحر بر کز کے ان کے حوالے کردیا جو کہ ہمر او استفتا ہے ، عدہ وہ فی کر نے گا اور دبال سے بخیر بیت والی آئے ور چار سال حیت رہے لیکن و صیت نامہ نہ کور نہ انہوں نے منسوخ کیا اور دبال سے بخیر بیت والی آئے ور چار سال حیت رہے لیکن و صیت نامہ نہ کور نہ انہوں نے کو کو اور فول کی اور دبال سے بخیر بیت والی آئے ور چار سال حیت رہے لیکن و صیت نامہ نہ کور نہ انہوں نے کو کو کو اور دبال ہو گا ہوں ہے وہو حیات ہیں وہ اینا فائی نہ کور وہ بالے بھلائی و فوت پول کو کی اور نہ کو کی شاوت ہے صرف نبانی کہتی ہیں اور نہ کی منافق سے معلوم ہے بلحدو فاتی نے میر و غیرہ کے منعلق وصیت نامہ میں صف صاف تحریر کردیا ہے جو دواور چار دیگر شخص کو معلوم ہے بلحدو فاتی نے میر و غیرہ کے منعلق وصیت نامہ میں صف صاف تحریر کردیا ہے جو نہا نے جو بیا کہ بین ہو بنوز حیات ہیں وہ بھی این میں وجہ ہوں بھی تو ان کا در جہدرجہ حصہ تحریر فرمائے اور پھر میں ہو بنوز حیات ہیں وہ بھی اگر کی وجہ ہے ہوں بھی تو ان کا در جہدرجہ حصہ تحریر فرمائی اور پھر میں جو بنوز حیات میں وہ بھی اگر کی وجہ ہے ہوں بھی تو ان کا در جہدرجہ حصہ تحریر فرمائی اور پھر میں جو بنوز حیات میں وہ بھی آگر کی وجہ ہے ہوں بھی تو ان کا در جہدرجہ حصہ تحریر فرمائی اور پھر میں جو بنوز حیات میں وہ بھی آگر کی وجہ ہے ہوں بھی تو ان کا در جہدر درجہ حصہ تحریر فرمائی اور پھر میں جو بنوز حیات ہوں بھی ہوں بھی تو ان کا در جہدر دہ حصہ تحریر فرمائی کی کی کھری کیا ہونا ہو بھی ؟ المستفتی نہر ۲۳۳ تربان علی (انتھو) ۲۳ درخیا اشافی کی کو کو ان کیا کہ ان کیا کیا ہونا ہو بھی اگر کی کیا ہونا ہو بھی ؟ المستفتی نہر ۲۳۳ تربان علی (انتھو) ۲۳ درخیا اشافی کے کو دور کیا ہونا ہو کہ کیا ہونا ہو ہو بھی کیا کہ دور کیا ہونا ہو کو کیا ہونا ہو گور کیا ہونا ہو کو کو کو کر کیا ہونا ہو کو کو کو کیا ہونا ہو کو کو کیا ہونا ہو کیا ہونا ہونے کیا ہونا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونا ہونے

(سواب ۹۹ ع) چونکہ یہ وصیت نامہ کق قربان علی و زوجہ وفاتی و فاروق ہواراس میں سے قربان علی و زوجہ دونوں وارث ہیں اس لئے ان کے حق میں یہ وصیت ناجائز ہے۔ (' صرف فاروق کے حصہ میں وصیت معتبر ہوگی اوراس کو کل ترکہ وف تی کے ۳/ اثلث میں سے نصف ملے گا۔ یعنی ۱ احصہ اس کو بحق وصیت دیا جائے گا۔ ('')ور باقی ۱ ، ۵ کووار ثول میں تقلیم کیا جائے گا مہر کی مقدار شردت سے ثابت کی جائے یہ شہت نہ ہو سکے تو عورت کی بہوں 'چو پھیوں' چچاز ، د بہول کے مہر ول سے مدکر د یکھا جائے گا ور مہر مشل دلوایہ جے گا۔ ('')س کے بعد ترکہ کے آٹھ جھے کئے جائیں گے دو جھے بیوی کواور دو جھے قربان علی کواور ایک ایک حصہ چاروں بہوں کو دیا جائے گا۔ ('') عدت کا نفقہ بیوی کو شیس ملے گا۔ (د)محمد کفایت اللہ کالنا اللہ لہ ذوبلی۔

ر ۱ )ولا لوارثه و قامله صاشره ً الا باحارة ورثته لقوله عليه السلام الا وصية لوارث الا ان مجبزها الورثة رالدرالمحتار. كتاب الوصايا ٦/٥٥٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) ثم تقُدم وصید من ثلث ما تقی (الدرالمحتار٬ کتاب الفرانص ۱/۶ ۷۹ ط سعید) (۳) و مهر مثلها الشرعي و مهر مثلها اللعوي اي مهر امراء ة تماثلها من قوم ابيها (الدرالمحتار مطلب في بياد مهرالمثل

۱۳۷۱ فاستعمد) (٤) والربع لها عبد عدمهما (الدرالمحتار كتاب الفرائض ٣- ٧٧٠ طاسعيد) وفي السراحية والثلثان للاثبين فصاعدةً و مع الابن للدكر مثل حط الانتيس و هو يعصبهن (سراجي ص ٧ طاسعيد)

و همع الابن للد فر قدل محمد الرئيس و هو يعلمه في (سواجي على م عاملية ) ره) وهي العالمگيرية - لا نفقه لمموفي علها روجها سواء كانت حاملاً او حائلاً الا ادا كانت ام ولد الح رعالمگيرية الفصل الثالث في نفقة المعتدة ١/٥٥٧ ط ماجديد كوئته )

### تقتسیم ترکہ کی مثال

(سوال) مرحوم محر کا انقال ہو کیا حسب ذیل ور ۴ موجود ہیں ایک زوجہ اور ایک بھن کی مڑک ایک بہت کے نئین مڑے امر تین لڑکیال دو سرک بہن کے دولڑ کے تیسر کی بہن کی صرف ایک مڑک اردوئے شرح شرفی نئر فیستقسیم کس طرح ہوگی المستقسی جامعہ حسینیہ رند پر صلع سورت '۱۳۱ر جب ۱۹۵۹ است ۴۳۰ مربم بهرامیکه بهر حدواب ۴۷۶) ۲۰۱۲ مربم بهرامیکه بهر

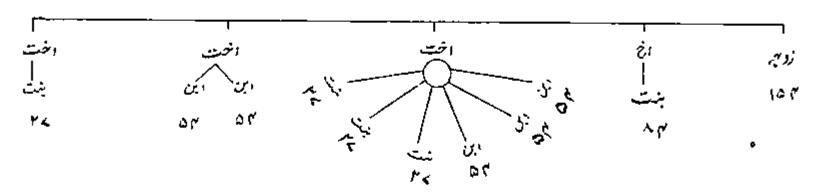

بعد نقدیم بیافته م ملی الرث محمد مرحوم کامر که جید سوسوله سهام پر منقسم ہو کر ایک سو پون سهام زوجہ کو ور پور سی سهام جنہجی کو اور چون پون سهام ہر بھائے کو اور ستائیس ستائیس سهام ہر بھا بھی کو دیئے جا میں۔ تحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

## حقیقی بھ ئیول کے ہوتے ہوئے علاقی بہن بھائی محروم ہول کے

(سوال) ہندہ کا انقال ہوا سے کوئی اوادہ شیں ہے ہندہ کو پچھ جائید داپنیاب ہے رہے۔ ہیں ملی تھی شوہر اس کا ہقید حیات ہے۔ شوہر نے متوفیہ ہے مہر معافی کرالیا تھا اور خود ، پنا حصہ اس جائیداد کا ترک کردیا تھا اب متوفیہ کے دو بھائی اور تین بمشیر گال ایک والدہ ہے تھیں جن ہیں ہے ایک بہن متوفیہ کی حیات ہیں فوت ہو چک ہے اس کا ایک پہر و دختر موجود ہیں اور دو بھائی ایک بھن دوسر کی والدہ ہے تھیں جن ہیں ہے ایک بھائی متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چکا ہے۔ اس کے دولز کیال موجود ہیں۔ تیسر کی ولدہ ہے آیک بہن متی وہ متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چک ہے اس کے دولز کیال موجود ہیں۔ تیسر کی ولدہ ہے آیک بہر کا انتقال ہو چکا ہے تین پسر اور کیک دختر موجود ہیں اس پسر کی اوراد میں دولڑ کے اورا کی لڑکی موجود ہیں ان نیس نے ایک بسر کا فیار ہیں دولڑ کے اورا کی اوراکی لڑکی موجود ہیں ان نیس کی میں ہو دہیں کی موجود ہیں ان بیس کی گئی میں ہو کہ کے تین پسر اور کیک دختر موجود ہیں اس پسر کی اوراد میں دولڑ کے اورا کیک لڑکی موجود ہیں ان میں ہیں ہیں کی گئی حصہ ملنے ہیں ہیں۔

(جواب ۷۱) موال سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے انتقال کے دفت اس کے دو بھائی اور دو بہنیں حقیقی موجود ہیں اور ہاتی اس کے علاقی محالی یاعلانیوں کی اولادیا حقیقی بہن کی اولاد موجود ہے اس صورت میں بندہ کا ترکہ (جب کہ اس کا شوہر حصہ نہ لے) صرف س کے حقیقی بھائیوں اور بہنوں کو معے گا چھ مہام کر کے دو دو سمام دونوں بھی گائیوں کو دیے گا چھ مہام کی دو دو سمام دونوں بھی گائیوں کو دیے گائیوں ہوتا ہوتا ہے کہ سمام دونوں بہنوں کو دیے جو کمیں گے (اور باقی سب

ر ۱ ، و د احتلط الدور والبياب عصب سورا البيات فيكون للابن مثل حصا الانثيين وعامكيرية كتاب الفرائص ٢ ١٠٠٠ على طاعات

#### محروم بین مسلم کفایت ایند کان الند به 'دبعی

بیوی دور بھائی و درث ہول تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟

رسوال) ہم چر بھانی اور ایک بھن حقیقی ایک ماں سے تھاور سوتیلی مال سے ایک بھائی اور ایک بھائی اور ایک بھائی کانہ ہم میں ہے دو بھی کی اور ایک بھائی کا اب انتقال ہواہے ور متوفی کا پھر دو پیدا کانہ میں جمع ہے بیوی متوفی مذکور کی زندہ ہے اور دکوئی موجود شیں ہے زر مربوی متوفی مذکور نے محاف کر دیا ہے اب رو پید ڈاکن نہ میں جو جمع شدہ ہے وہ کن کن حقد روال کو اور کس جھے سے پہنچتا ہے نیز سوتیلی ماں ہے جو کھائی اور بھن ہے وہ زندہ میں آیا ن کو ہموجب شرئ شریف من پہنچتا ہے "مرقوم ۲۰ مئی سے ۱۹۳۳ ہے اور اس کے متوفی کی ورد شیس ہے تواس کے ترکہ میں ہے ۔ اوک داور اس حقیقی بھی ٹی کو میں جب کہ متوفی کی ورد شیس ہے تواس کے ترکہ میں ہے ۔ اوک داور بھی میں ہے تواس کے ترکہ میں ہے ۔ اوک داور بھی میں ہے تواس کے ترکہ میں ہے کہ اوک داور بھی میں ہے تواس کے ترکہ میں ہے ۔ اوک داور بھی میں ہے تواس کے ترکہ میں ہے ۔ اوک داور بھی میں ہے ہوئی اور بھی کا حق شیس ہے تواس کے ترکہ میں کو میں بھی ہے گئی کو سے گا۔ "سوتیلے بھی ٹی اور بھی کا حق شیس ہے تواس کے ترکہ میں کا تعد میں بھی ہے گئی ہو کے اس وقیلے بھی ٹی اور بھی کا حق شیس ہے تواس کے ترکہ میں بھی کے اس وقیلے بھی ٹی اور بھی کا حق شیس ہے تواس کے ترکہ میں بھی ہے گئی دور بھی کے اس وقیلے بھی ٹی اور بھی کا حق شیس ہے تواس کے ترکہ میں بھی ہے گئی ہو گئی ہ

## بھتیجوں کاحق ہیٹیوں کے نام کروائے کا تھم

رسوال) ریاست پُودی ضلع گورگاؤہ میں ایک سرے زمیند ران کی طرف ہے بھٹیاروں کودکی گئی تھی جس کی زمین کا کرا یہ معاف کر رکھا ہے ایک عرصہ در زہے یہ سراے ای طرح بھٹیاروں کے پاس چی آرتی ہیں ایک بھٹیاروں کے آخری دارت کا نام گدگہ تھا اس کے دو بڑے تھے ایک نور بخش دو سر، کلو۔ نور بخش کے دو بو بھٹیاروں کے آخری دارت کا نام خوجو دو سرے کا نام چھوٹا۔ نور بخش اور کلوے انتقال کے بعد دو نول کی بھیاں اور ورد موجود ہوئی کی ایک کانام خوجو دو سرے کا نام چھوٹا۔ نور بخش اور کلوے انتقال کے بعد دو نول کی بھیاں اور ورد موجود ہوئی کی بیک یوی اور دو بڑے ہیں اور کلو کی ایک بیاں ہیں ب صورت حال یہ بیش موجود ہوئی کی گئے کوئی نیوں کے نام سرائے کاوہ حصہ جو گلو کے جھے میں تھا کل کا کل کر دیا اور بھتیجوں کو بچپا کے حق میں تھا کل کا کل کر دیا اور بھتیجوں کو بچپا کے حق میں تھا کل کا کل کر دیا اور بھتیجوں کو بچپا کے حق سے محروم کر دیا تاہید فعل کلو کی زوجہ کا شرع در ست ہے ؟

ے اور ۳ کالا کے بڑکہ میں ہے ۱ اس کی بیوی کا حق ہے اور ۳ کالڑ یوں کا حق ہے اور اسلامی کا حق ہے اور باقی مع ۵ دونوں بھتیجوں کا حق ہے۔ ''کلو کی بیوی نے لڑکیوں کے نام جو کل ملکیت کر دی ہے ہیے نسیسی نسیسی ہوا وہ صرف اپنا حق دے سکتی ہے بھتیجوں کا حق نسیس دے سکتی۔ "فقط محمد کفایت ملد کان املد انہ او بلی۔

۱) وبسقط سر العلاب ايصاً بالاح لاب واه ادا صارب عصبة سراحي قصل في النساء ص ۱۱ ط س ، (۲) وابريع لها عند عدمهما و قنه ايضاً مه حرء بيه الاح لابوين ( بدرالمحدر ۲۰۰۳ ۷۷۰ ط سعند ، (۳) ويسقط مو الاحياف وهم الاحرد و لا حواب لام بابولد وولد الاس الدرابمحدر كتاب انفرائص ۲۰۸۲ ط سعاد ، ۱۸۲۷ ط

<sup>(</sup>٤) فقرص بيروحة فصاعد الثمن مع وبد او، ولد بن رالدرانمجتارا كتاب الفرائص ٦ ٧٦٩ ط سعيد ، وقبه ايت و لثلثان لكن اسين قصاعدا من قرصه النصف وهو حمسة البت وايضاً فيه ثهر حرء حده العم لا بوبن تم لاب ثم الله لا بوبن والدرالمجتار كتاب لفرائص ٦ ٧٧١ تا ٢٧٧٧ ط سعيد )

وه لا يتحور لا حداد بتصرف في ملك العبر لعير ادل إفواعد الفقه ص ١١٠ ط صدف بلشرا

#### ز که کی ش<sub>ر</sub>عی تقتیم کی صورت

(سوال) شخ مینڈو کے دوٹر کے (چود ھری بودی اور اللہ دیا) ورا کیسٹری (مسہۃ قمرا)
چودھری یودی کے دولڑ کے (عبد اکسریم اور عبد حمید) للہ دیا کے دولڑ کی (مساۃ مفورن ورمسہۃ مجیدن) ور
ایک بیوہ (مسہۃ بسم اللہ) چودھری مینڈو کے کوئی جائیدادنہ تھی اور چودھری بودی اور اللہ دیا علیحدہ میحدہ رہنے
تھے اللہ دیائے جائیداد ، پی قوت بازو ہے پیدا کی اللہ دیانے وفات پائی اس متر و کہ جائیداد کے کون کون حصہ دار
ہیں ا۔

(تحواب ٤٧٤) التد دیا کی وفات کے وفت اس کی دولڑ کیال ایک بیوہ اور ایک بھا کی دو بھتنچے نالبًااور ایک بہن وارث یقھے سوال میں تصریح نہیں ہے لیکن اگر صورت میں ہو جو میں نے لکھی توانٹد دیا کائڑ کہ اس طری تقنیم ہوگا۔

#### +4 in 45

جسم الله و ختر خفور ن دختر مجیدن بر در ز ۶ گان ۱۰ ۸ ۲۳ ۳ ۱۹ ۸ ۲۳ ۳ مردم

بینی مقددیا کے ترکہ کے بہتر حصہ کر کے نو حصے بیوہ کواور چوہیس چوہیس حصے نفوران و مجیدن کواور دس حصے بودی کواور ہوہیس جوہیس حصے نفوران و مجیدن کواور دس حصے و دی کواور پانچے حصے قمران کو دینے جائیں گے۔اگر بودی الفددیا کی وفات کے وقت زندہ بھی قمران زندہ تھی تو بودی کا حصہ بھی قمران کو ملے گا اور پھران کھی اگر زندہ نہ تھی التدویا کے بھیجے زندہ بھے تو بودی و قمران کا حصہ و نول بھیجے و ندہ مساوی ملے گا۔ (مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

#### منا سخه کی ایک صورت!

#### (اخبارانجمعية مور ند ۲۷ شمبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سنوال) مسمی نسیر عن ولد امراؤ علی ساکن اثاری ضلع ہوشنگ آباد ریلوے میں ملازم تفاعر صد تیرہ ماہ کا ہوا کہ ریل گاڑی میں کٹ کر انتقال ہوگیا مرحوم نے ایک ہوہ ایک بیٹیم بچہ لور والد ضعیف انعمر کو سپے وار آؤل میں جھوڑا دوماہ بعد اڑک کا بھی انتقال ہوگیا ابھی عرصہ ایک ماہ کا ہواکہ مسماۃ نے اپنا نکاح ٹانی پڑھوا ابا نسیہ ہی مرحوم کے معاوضہ میں مینی ریلوں نے مبلغ بچہ سورو پ وار ثان کی پرورش کے واسط بذر جد عدالت روانہ کی ہے اب اس روسی میں کون حق وارہ اور مسماۃ نے مہر معاف کر دیا تھا ؟

<sup>(</sup>١) فيعرص الروحة فصاعداً الثمن مع ولدا و ولدان و فيه ايضاً والبلثان لكل ائس فضاعدا من فرصه النصف وهو حمسة الست و ست الاس والاحب الابوان (الدر لمحتر "كناب العرائص ١١٧١ ها سعيد و في السراحية و شئاب للاثنين فضاعدة مع الاح الاب وام للذكر مثل حظ الاثنين يضرن به عصبة وايضاً فيه ولهن النافي مع السات او نئات الاس تقوله عليه السلام احعو الاحواب مع السات عصبة (سراحي فضل في الساء ص ١٠٠٩ طا سعيد) وفي الدرائم حراء حده العم لابوين تم الله لا بوين العرائلم والمرائلم العرائض ١٠٥٥ طا سعيد).

| نصير عبي           | <u>-</u> | ۲۷ مشد ۲۷ | رجوا <b>ت ٥</b> ٧ |
|--------------------|----------|-----------|-------------------|
| انگن               | والد     | زوجه      | •                 |
| 1_                 | ۲۱ ۳     | ۴ ۹       |                   |
| لئان مع <u>ب ا</u> |          | مستدس     |                   |
| <del></del>        | جد       | ام        |                   |
|                    | ተ ተሾ     | . 1 2     |                   |

مرکارنے جورہ پید دیا ہے اس میں مرحوم کے سبوارث علی قدر حصد شریک ہیں اگر ٹرکے کے انتقاب سے روپید مل گیا ہیں اگر ٹرکے کے انتقاب کی ہے۔ روپید مل گیا ہوتواس کی تقلیم اس حرح ہوگی کہ اس کے ۳۱ جھے کر کے ۱۱ جھے مرحوم کی زوجہ کو ورسے ہاہے کو دینے جائیں ور گر ٹرکے کے انتقال کے بعد روپید ملاہے تواس میں عدالت کو اختیار ہے جننا جے ہے عورت کو دیے اور جتنا جے ہاہا کو دے دوسر انکاح کر لینے سے اس کا حق ساقط نسیس ہولہ محمد کفایت اللہ نعفر ۔۔

#### لڑکا اور دولڑ کیال وارث ہوں توتر کہ کیسے تقسیم ہوگا ؟ (الجمعیۃ مور ند ۱۳ جنوری <u>۱۹۲۷</u>ء)

(سوال) سید عبداللہ مرحوم کی دو بلی بیال تھیں کہلی ہے ایک لڑ کااور دوسر کی ہے دو مڑ کیال 'عداوہ الن دو نوب کے اور کوئی و رث نہیں چھوڑا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟

(جوب ۲۷۳) سید عبداللہ مرحوم کی وفات کے وفت گر نکے ویدین وربیویاں زندہ نہ تھیں صرف اولادوارٹ تھی تو بن کاتر کہ چار سام پر تقسیم ہو کر دوسهام لڑکے کو ورایک یک سهم دونوں ٹرکیوں کو دبیریا جائے <sup>(۱)</sup> بیوضح رہے کہ تقیم ترکہ ہے بہتے ہیو یوں کامبر (اگر دانہ ہواہو تو) اد کیاج ئے اسی طرح ورکونی ترضہ اگر مرحوم کے ذمہ ہو قوہ بھی پہلے اد کیاج ئے گا۔ "مجمد کفایت اللہ غفر لد'

## تقتیم ترکه کی ایک صورت

## ( لجمع بية مورند ٢٦ ستنبر <u>٢٩٢</u>٤)

(سوال) (۱) مساۃ ہندہ اپنی ماں وبھائی حقیقی و شوہرو ایک ٹرکی خورد سال شیر خوار کو چھوڑ کر نقال کیا منوفیہ کے نام جو جائیداد اور زمیند رک ہے اس کے پانے کا جائز شر عی حق در کون ہے ؟ جو جائید او متوفیہ کے نام ہے وہ اس کو پنے بپ کے بڑکہ میں ملی تھی۔ (۲) مسماۃ متوفیہ کا بھائی ممر کا دعویدار ہے ہذا اس کے متعلق

ر١) وادا احتبط البوب والبنات عصب البوب البنات فيكون للابن مثل حط الانتيين ر علمگيرية كتاب الفرائض ٢ ٤٤٨ طاماحديه)

٢١ ثم تقدم دويه التي له مطالب من حهم لعباد (الدرايمحتار كتاب الفرائص ٦٠١٦ ط سعيد)

بھی فرمائے۔(۳) متوفیہ کے جوزیورو نیسرہ میں پھوزیورو فیر دوہ ہے جو جیز میں متوفیہ کو مدانھاور پچھ شوہر نے بواہد س کا کون من دارہے۔

(جواب ۷۷ ع) مساق متوفیه کاتر که اس کے دار تول میں اس طرح تقشیم ہوگا۔

مشهد ۱۴

شوسر والده بنت اخ ۳ ۲ ۲ ا

جنی ترک کے بارہ حصے کر کے نبین حصے خاوند کو دو حصے و لدہ کو ورپھ حصے دختر شیر خوار کو ورا کیہ حصہ بھائی کو دیاجائے گا''(۲) مبر بھی مساق متوفیہ کے ترکہ میں شامل ہو کر حسب تحریریا! تقسیم ہوگا''(۳) متوفیہ کا جیز اور چڑھ واوغیر ہ بھی ترکہ میں شامل ہو کر حسب تقسیم بادشتیم ہوگا۔ '' محمد سماتھ بہت بعد نمفر ۔'

## خاوند 'بیشی اور و لدو رث ہول تومیر اث کیسے تقییم ہوگی ؟ (الجمعیة مورجہ ۲۲ جوال کی کے ۱۹۲

بھوال ) ایک تخص کی ٹری گراور دھن کے لئے جس کو یہاں چڑھاوا آتے ہیں الا کردیا۔ اور دھن کے والد سے اللہ علی اللہ میں سوروپ کا زیور دھن کے لئے جس کو یہاں چڑھاوا آتے ہیں الا کردیا۔ اور دھن کے والد سے زیورات اور بر تن وغیرہ جس کی قیمت سلخ پانچ سوروپ تھی جینے ہیں دیا تھا سے نہ کوروہا۔ زور ت اور بر تن وغیرہ بڑی حسب دستورا ہے خسر کے یہاں ہے کر چلی گئی تھی کرنا کا فاوندا ہے اپ کے ساتھ شامل ہیں رہتا ہے۔ لڑی کے بال دو سال کے عرصے ہیں ایک آئی پیدا ہوئی بڑی کی غمر نورہ تھی کہ مال کا اقال دو کیا رہتا ہوئی بڑی کی غرفوں کر بڑی ہے کہ مرزور کی اور دھال زندہ ہیں مال انتقال کر بڑی ہے کو داور خسر بھی فی مرزور اس انتقال کر بڑی ہے والد کا مطالبہ ہے کہ مرزورات اور بر تن وغیرہ جو بھی بڑی کو جو زیور کہ نوشہ باخس کی طرف سے شاوی کے والد کا مطالبہ ہے کہ مرزورات اور بر تن وغیرہ بڑی کو جو زیور کہ نوشہ باخس کی طرف سے شاوی کے وقت بطور چڑھاوے کے دیا جا۔ اس ب بہ وجہ بھی بڑی کو میک او جو زیور کہ نوشہ باخس کی طرف سے شاوی کے وقت بطور چڑھاوے کے دیا جا۔ بہ ورجوز ور اس ب بہ بر تن وغیرہ بڑی کے جنب سے جیز میں مانا ہے ہیے سب بڑی کی ملک : وجہ بے ورجوز ور اس ب بڑی کی ملک : وجہ بھی دیا ہو کہ بی سب بڑی کی ملک : وجہ بھی دیا ہو کہ بی سب بڑی کی ملک : وجہ بی ورجوز ور اس ب بہ بر تن وغیرہ بڑی کے جنب سے جیز میں مانا ہے ہیے سب بڑی کی ملک : وجہ بیلور کے اور بیلی کی جنب سے جیز میں مانا ہے ہیے سب بڑی کی ملک : وجہ ب

 <sup>(</sup>١) و لربع أن حدم حدهما و قبه أيضا وبالام أنسماس مع أحدهما أو مع الأنيس من الأحرة أو من الأحواب و لنبذ
 كن أثبل قصاعدة منس قرصه النصف وهو حمسة أنبيت إلى و عبد الأنفراد يتحرز حميع المان بي قرله به حربا بيه الآج
 لايوس (الدر لمحتر ٢٠ / ٧٧ / ٧٧ / ٧٧ طاسعيد)

 <sup>(</sup>۲) والمهر نتاكد باحد معان ثلاثة الدحول والمحلوه الصحيحة و سرت احد الروحين (عالسكيريما ۱ ۳۰۳ ط مصرى)

<sup>.</sup> ٣) حهر الله لحها روسلمها دالك ليس به الاسترد دملها و له يفتي وهي الشامية . قال كل احديعلم ال لجهار سك السرأة ادا طلقها تاحده كله وادا ماتت يورث علها ( تنوير الايصار مع الرد ١٥٥/٣ ٥٨٥ طاسعيد )

ہاں ہوتی ہے (اس کی مالک ہوتی ہے (''اسی طرح مہر بھی اس کی ملک ہے '')پس اس صورت میں لڑکی کے تمام ترکہ میں ہے (جو مهر 'چڑھاوا' جینروغیرہ پر مشتمل ہے) اس کے والد کو ایک چوتھ کی ملے گاور ہتی تمین چوتھ کی اس کے خاوند کو ملے گا'''( ۳ ''، اخود س کا حق اور ۲ الڑکی پیدا شدہ کا حق جو اس کے مرنے پر اس کے باپ کو مل گیا) اور متوفیہ کے بھائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ '''محمد کفیت ابتد غفر لد'

تقتيم ميراث

(الجمعية مورند ٢ ٢ الكت ١٩٢٤)

(مسوال) ایک ناباغ نے جمر گیارہ سال انتقال کیا ور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے ایک والدہ 'ایک بھائی نابالغ نیار بہنیں نابالغ اور ایک نانا۔ان کو کیا کیا حصہ سلے گا؟

رجواب ٤٧٩ع) مئله ٢ ٣٧

و الده به منافي بهماني 
T\* 1 T

حقوق منقدمہ علی الارث اواکر کے ترکہ منونی کے چھتیس سمام کئے جائیں ان میں ہے بچے سمام والد دکو اور دس سمام بھ لی کواور پانچ پانچ سمام چرول بہنوں کو دیسے جائیں۔'''ناناکا کوئی حق نہیں ہے۔ گھر کفایت اللہ نمفر لہ۔

خاله اور ما مول کی اول زمیس تقسیم تر که کی مثال (الجمعیة مورند ۱۰ نومبر <u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) ہندہ مری ۔اس نے ایک ماموں کے چار مڑ کے اور ایک ماموں کی، یک مڑکی ایک خالہ کا، یک لڑکا ایک لڑک وارث چھوڑے و ن کوہندہ کے ترکہ میں ہے کیا ہلے گا؟

(حزاب ٤٨٠) متله ٢<sup>١</sup> ١٨

(١) (ايشا بحواله سابقه حاشبه احرى صفحه گرشته)

رع وال حطت عنه من مهر ها صنع الحط لان المهر حقها رهدایه کتاب اسکاح ۲ '۲ ۳ ط شرکة علمیة)
ع) والربع سروح مع احد همه ای الولد او ولد الاس وایصاً فنه والتعصیب المطبق عند عدمیه (الدر ممحتار کناب الفرانص ۲ / ۷۷۰ ط معید) و پسقط بنو الاعیان وهم الاحوة والا حوات لا ب وام ثلاثة بالاین و الله وال سئل و بالاب اتفاق (الدرالمختار فصل فی العصیات ۲ / ۲۸۱ ط سعید) (۵) وللام السدس مع احدهما الح رتبویر الانصار کناب نفرانص ۲ / ۷۷۰ ط سید والثناب للائیس قصاعدة و مع الاس للد کو مثل حصالائیس وهر یعصیل (سراحی فصل فی النساء ص ۷ ط سعید)

بعد الاسنے حقوق متفد مد علی الارث حصرت امام محمد کے قول مفتی بدے موافق بندہ کالڑکہ خداہ سہم ہم منقسم ہو کر ٹ میں ہے، تین تین سام ماموں کے لڑکوں اور ، مول کی لڑک کو ور دوسیام خالہ کے لڑکے کو اور کیک سیام خالہ کی لڑکی کو ملے گا۔ ' امحمد کفایت اللہ خفر دیہ'

## تقتیم میر اث کی ایک صورت

(جمعیة مورید ۱۸فروری ۹۲۸ء)

(سوال) ما ئشه بائی نے نقل کیاور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے کیک حقیقی نوان مومن بائی' ایک حقیقی بھ مجی حافظ بائی' دو حقیقی پھو پھی زاد بھائی' یک حقیقی پھو پھی زاد بھن' مرحومہ کے والد کے حقیقی چیاہے ۱۰ لڑکے حمد اور ندام 'مرحومہ کار' کہ کس طرح تقسیم ،وگا'

رحوات ۴۸۱) مند ۲

یں صورت میں مرحومہ کے ترکہ کے مستحق صرف احمہ ورندام ہیں۔ ''محمہ کفایت اللہ 'ففرلہ'

مواتی بھا ئیوں کے ہوتے ہوئے بھیجیاں محروم ہوں گ پ

( جمعیة مورند ۲۰ فروری <u>۱۹۲۹ء)</u>

(سوال) ہندہ کا نقال ہو۔اس نے بنا کیک معدتی (ہپ شریک) بھانی ور دو بھیحیاں جن کا ہاپ متوفیہ ہ حقیقی بھائی تھ چھوریں اس کار کہ کس طرح تقسیم ہوگا''

(حوا ب ۴۸۲) سورت مسوبہ میں اگر بندہ متو فیہ کاسے ن وگوں کے جن کا سول میں ذکر ہے ہور کوئی و رث نمیں تو ہندہ کا تمام ترکہ اس کے علاقی بھائی کو ملے گا۔ " ورس کی بھتیجیاں گرچہ وہ حقیقی جائی کی بڑکیاں ہیں محروم رہیں گی۔و لند علم۔ محمد کفایت بند خفر یہ۔

۱ وقول محمد اسپیر الدو سن عن بی حیفه افی حمیع دوی الارحام و عمله الفتوی ا سراحی قصن فی انصف الاول
 ص 2.2 حاسفید از

٢) وكدلت الحكم في اعمام لمبت ثم في عمام بيد ثم في اعمام حدة وفي الحاشية وكد لحال في الناء هولاء
 لاصاف إسر حي ص ١٤ هاسعيد إ

٣) تم حرة البية الآخ لاتو بن ثم لات الحالم الآخ لات رالد المحسر كتاب الفرائص ٦ ٥٧٥ طاسعيد .

## بيوه' بو تول اور پو تنول ميں تقتيم ميراث

(الجمعية مورخه ۴۴ نومبر <u>۱۹۲۹</u>ء)

(سو ال ) ایک شخص کا نقاں ہوا اس نے ایک بیوہ ایک بھتجہ جو سو تیسے بھائی ہے پید ہوا ہے وردو پوتے اور تنین یو تیاں چھوٹریں اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟

(حواب ۴۸۳) حقوق متقدمه علی ارث ادا کر کے متوفی کے ترکہ کے آٹھ سمام ہوں گے ان میں ہے ایک سمام بیوہ کواور دودوسہ م پوتول کواور یک ایک سہ مینول پوتیول کو سے گا۔ بھنیج محردم ہے۔ محمد کفایت اللد خفریہ۔

## تقتیم ترکه کی ایک صورت

# (الجمعية مورند ٢٨جو الى وسوء)

(مسوال) یک مسماۃ مرحومہ کے مندرجہ ذیل ور ڈو میں ہر یک کا حصنہ شرعی کس قدرہ ہے ؟ اور تم م ماں مرحومہ کے پاس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تھا۔ اور ب مہر خاوند کی طرف ہاتی ہے۔ باپ' ماں 'خاوند 'لڑ کا نابالغ' نڑکی تین نابالغ'لڑ کی بغ جس کی شادی مرحومہ کی زندگی میں ہوچکی تھی ؟

(حواب ٤٨٤) صورت مر قومه میں متوفیہ کا ترکہ بعد اویئے حقوق متقدمہ علی الارث اس طرح تقسیم ہوگا سئا ۲ <sup>۲۲</sup>

زوج اب ام ان بنت بنت بنت بنت بنت ا

یوہ 'ہمشیرہ اور بھتیجول کا تر کہ میں کتن حصہ بنتاہے ؟ دلیست میں دائے

( مجمعیة مورند ۱۲جو نی ۱<u>۹۳۱</u>ء)

(مسوال) قادر نخش مورث علی فوت ہو گئے ورانہوں نے مندرجہ ذیل دارث چھوڑے مسموۃ باڈو زوج ' مسوۃ مامن بمشیرہ حقیقی'ظہورایدین' محمد صدایق' گابالدئین' محمد حنیف' کھیجے حقیقی' اور تین بھیجیاں رحواب ٤٨٥) مسئد ہم ۲۱

زوجه بمشیره به عالت ۱۳ ۲،۸ س

۱۱) فيفراص للرواحد فضاعد النمل مع ولد او ولد الل (الدر لسحار اكتاب الفرائص ۱۳ ۱۹۹۳ طاسعيد) وفي السراحيد الا تا بكرانا للحدائهن و اسفل منهل علام فنعصبهن والناقي بسهم للذكر امثل حقد الانتيس (اسراحي) فضال في النساء ص ۷ طاسعيد )

٢) والربع بيروح مع احدهما وقد يصأ وبالات انسدس مع ولد و وبد اسا وللام السدس مع احدهما (اندرانماعتار)
 كات لفرامص ٢٠٧٦ هـ سعيد) وفي العامگيرية و د احلط النون و لبات عصب النون اساب فيكرت لاس مثل خط الاشين و عابيگيرية كتاب الفرائص ٢٠٤٦ ط ماجدية كونية )

قاد سخت ئے ترکہ کے سویہ سام کر کے جیار سہم زوجہ کواور آٹھ سہم بمشیرہ کواورا کیک ایک سمام چاروں بشیجول کو دیاجائے۔ ''محمد کفایت اللہ غفریہ۔

## یوی 'بیشی اور عارتی بھائی دارث ہوں تو میراث کی تفتیم شرعی (جمعیة مور قد۵ اگست ۱۹۳۱ء)

(معقوال) زیدنے وقت انتقال میک دختر زوجہ اول ہے جسکے انتقال کوچودہ سال گزر گئے اور کیک زوجہ تانی اور بھائی مونیلی ماں ہے چھوڑا زید مرحوم کاتر کہ تمس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ۸۹) منله ۱

زوجه وختر برادر بلاتی س

زید متوفی کام کہ بعد دانے حقوق میتفدمہ علی ایات آٹھ سیام پر تقسیم ہو گاان میں سے کیک سیام زوجہ ٹانیہ موجودہ کواورچار سیام د نتر کواور آن سیام علی تی بھائی کوملیل گے۔ ''محمد کفایت اللہ نفریہ'

## تفتیم ترکه کی ایک صورت

#### ( جمعیة مور ند ساد سمبر اسواء)

(سوال) نید نے انتقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے کی لاڑی نابا فیہ ایک ہوہ بمثیرہ حقیقی اور برے بھائی مرحوم ب دو مڑے اور کی بڑی رئید نے اپنی حیات میں اپنی زوجہ کو حدق شرعاً روبرو قاضی شرکے دیکر میر او کردیا تھا ب زید کی تچھ موروثی اور کچھا پی پیدا کردہ اور برے بھائی مرحوم کی پید کردہ جا کہدداموجود ہے ؟

(حواك ٤٨٧) سئله ٢

مند. ا ا زید دانز که نسف اس کی د خنز کو ور نسف اسکی بهن کو می گا<sup>- ایکنی</sup>چ و رسیمی محروم میی س<sup>ا</sup>ه رزید

۱ و لربع به عدد عدمهد و فيه ايصا و لبدل بكل بين فصاعداً ممن فرصه لصف وهو حمد سب و بيب لاس والاحب لابرس شهرائل ۱۷۳ ۷۷۰ مرد عه لابرس به اسه لا برس ۱ لدرانمجدر كدب بقرائل ۱۷۳ ۷۷۰ مرد عدد المدال في قصاعداً ممن قرصه لصف وهو حمد، لبب شهرائل للروحه فضاعداً بنمن مع ويد و ولد ابن و لثنان لكن اثبين فضاعداً ممن قرصه لصف وهو حمد، لبب شه حرء الله الاج لابوين شه لاب به لابوين نم لاب الح لدر لمحدار كتاب القرائص ۲۹ ۷۲۹ ۷۷۳ ۵۷۷ ط سعد،

۳) ولین لدفی مع ایبات و بدت باین نقوله عبیه السلام حفلو الاحواب مع بیبات عصیهٔ رسو، حی ص ۱۰ صعید )
 ۶) قسما باصبحات لفر نص به بابعضات والی قربه ) ثم دوی الارجام رسو، حی ص ۳ چاسفید

کے بھائی مرحوم کا ترکہ ان کی اولاد کو ملے گا اس میں زید کی لڑ کی اور بہن حن دار نہیں ہے۔ '' فقط محمد کفایت اللہ عفاعنہ رہہ

## تقتسیم ترکه کی ایک صورت!

(الجمعية مور ند كم جون ١٩٣٣ء)

(سوال) ایک شخص مسمی قدلہ فوت ہو گیاہے مال ابپ بیٹا ایسی فرجہ نہیں ہے ایک ہمشیرہ زندہ نہ اور کیک و فات پانچکی ہے اس کے تین فرزند ہیں اور ایک بھائی فالہ سے پیشتر فوت ہو چکا ہے اس کی ایک و خز ہے ورایک چھائی بیٹار فوت ہو چکا ہے اس کی ایک و خز ہے ورایک چھاکا بیٹا ہے دوسرے چھا کے دو پوتے ہیں ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟

(حواب ٤٨٨) مسكله ٢

اخت ابن عم ول دایاخت ابن ابن ابن العم ا محروم محروم محروم محروم م

، س صورت میں نسف تر کہ بہن کواور نسف چی کے بیٹے کو ملے گا ۔''نہمن متوفیہ کی ولاد ور متوفی بھائی کی اولا اور چیا کے پوتے محروم ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دبلی

# تقتیم ترکه کی ایک صورت!

(الجمعية مور نهه ۲۰اگست ۱۹۳۳ء)

 <sup>(</sup>١) وسو الاعيان والعلات كنهم يسقطون بالاس و اس الابن والدسفل انخ (سواحي باب العصبات فصل في النسآء ص
 ١٠ طسعال )

 <sup>(</sup>۲) والثلثان لكن أثنين فضاعدة مسر فرصه النصف وهو حمسة الست و ست الابن والاحت لأنوين (السرالمحمارا كتاب
الفرائص ۱۹۷۳ ط سعيد ) وفي العصبات و يقدم الاقرب فالا قرب (الى قولة ) ثم حراء حده العم شم ابنه والدر المحتارا ا
كتاب النرائص ۱ ۵۷۷ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ثم تقدم ديونه التي لها مصالب من جهة لعباد (الدرالمحتارا كتاب الفرائص ١٦ - ٧٦٠ ط سعيد)

دودو حصے چارول ٹر کیول کو وردودو حصے بھائی کواور یک تیب حصہ ہر بھن کو دیا جائے '' اور نابا مخ لڑ کیوں ک یرورش کا حن ان کی نانی کو ہے ' ور نکاح کی مریت بچے کو ہے' ''اور نابالغوں کے جصے کی نگر انی کا حق نہ نانی کو ہے نہ بتچ کو ہے نہ نام ان کی باخاند ن کے وگ جس کو امین سمجھیں اسے نگر انی سپر د کریں ۔''' ممر کفایت بتد کان اللہ لہ

## استدراک جواب مرقومه بالا (جمعیة مورجه استم ۱۹۳۸)

خبر اجمعیۃ مور خد ۱۳ سنت ۱۹۳۷ء نمبر ۱۳ جد ۲۰ کے سفحہ ۱۵م ۱۳ سے عنوان "حوادث و حکام"
میں فراض کا ایک فتوی ش کع ہواہے جس میں میت کی چر ٹرکیال کیک بھائی اور دو بہوں کا حصہ تقسیم کیا گیا
ہے سیس بیر فروگذاشت ہو گئی ہے کہ متوفی سرست صاحب مرحوم کی دورہ ویال جنکا سول میں ذکر ہے ان
میں سے ایک رو گذاشت ہو گئی ہے کہ متوفی سرست صاحب مرحوم کی دورہ ویال جنکا سول میں ذکر ہے ان
میں سے ایک رو تعظیم میں سرکا حصہ بھی گان جو سورت رہے۔
جو بیسے تھا۔ جو تعظی سے نہیں گایا گیا مسئ کی تھے صورت رہے۔

نوجه چارد ختر ن

یک بر در دو بمشیرگان ۱۰ ما

س کے عد جب زوجہ کا انتقال ہو تو آمر دو ہیٹیول کے عداوہ اس کا کوئی ور دارث بھی ہو تو س کا حصہ

الے الے اس کے سب و رثوں پر تقسیم ہوگا اوراگر مڑکیول کے سو اور کوئی دار شد ہو تو اس کا حصہ اس کی دو نوب کڑکیوں کو بخصہ مساوی ملے گاس غلطی کے شائع ہونے کا مجھے افسوس ہے اور مستقلسی کا حصہ اس کی دونوب کڑکیوں کو بخصہ مساوی ملے گاس غلطی کے شائع ہونے کا مجھے افسوس ہے اور مستقلسی کے سرارش ہے کہ وہ تقسیم میراث س صحیح شدہ جو اب کے موافق کر بیس نیز بنگاور اور بر ہ سے جن مخلف میں میں ان منظی پر متنبہ کیا ہے خاکسار من کا شکر گز رہے۔ مجمد کھابیت اللہ کان بقد لہ '

عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں بپ نبیوی اور ٹرکیوں کا حصہ (جمعیة مور خد 19کتر سر 19۳۹ء)

سوال )زید متوفی کواس کے باپ نے زندگی میں پجند وجوہ عاق کیا ہواتھ اگر چہ تحریر میں نہ تھا زید کی و ف ت کے چندر وزبعد س کاباپ بھی فوت ہو گیازید کی ایک بیوی اور تین نابالغ لڑکیال ہیں دوسو تیسے بھائی وریک

١) (نحواله سابق نمبر ٢ صفحه گرشيه)

<sup>(</sup>٢) قام الام اولِي ص كل واحدة (عالمگيرية ١١١ ه طامصري)

٣) في العالمگيرية في بناد ترتب الاوب، سم العم لاب وام الح ( عالمگيرية ١ ٥١١ ط مصري )

<sup>,</sup> ٤) والولاية في مال الصعير الى الات (الى قوله ) ثم الى لفاضي ثم الى من مصلة القاضي الح ( الدر بمحار ٥ ٢٩ ٥ صسعيد

(جواب ، ۹۹) سول سے معلوم ہوتاہے کہ زید کا نقال اپنہاپ کی حیات میں ہوگیاتھا اور س کے ورث س کی زوجہ ور تین ٹرکیاں ورباپ اور بھائی تھے توزید کے ترکہ میں سے بعد اوائے حقوق متقدمہ وارث س کی زوجہ ور تین ٹرکیاں ورباپ اور بھائی تھے توزید کے ترکہ میں سے بعد اوائے حقوق متقدمہ اور کیا جائے وربعہ اوائی حقوق جو ارتقال کا حق میر اے دیا ہے اس میں سے زوجہ کو کہ احق میر اے دیا جائے اور س ۲ تینول لڑکیوں کو دیا جائے ورباقی ۲۳ مار اور حصہ کا حق سے دو جو کے دیا جائے اور سے نکاح کا اردہ کرے اس کو اسپنا میر اور حصہ میر اث دیا جائے اور نہ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے کچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو اس کو ایت اللہ کی اللہ لیا کا اللہ لیا کا اللہ لیا کہ کا اور نہ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے پچھ چھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے کھھ جھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے کھھ جھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے کھھ جھپانے کا حق سے۔ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے کھھ جھپانے کا حق سے دو میں سے کھوں کو ترکہ 
بیوی 'بیٹالور بیٹیوں میں تقنیم تر کہ کی ایک صور ت

( جُمعية مور ند ٢٠ كتوبر ١٣٣٩ء)

(سوال) شیر علی خاب واکبر علی خال دونوں حقیقی بھائی تھے وراجمان خدان تھے اور جاسداد منقوانہ و نیبر منقولہ حاصل کردگی دونول بھائی کی ہے ، حدوف ت ہر دوبرادر ان کے دونوں بھائی کی اول دول نے ہانوو

١) به نقدم دنونه لتى لها معانب من جهة العناد ثم يفسم بين ورثته وهى التنوير فيفرض نفروجة فصاعداً الثمن بع ولد او ولد اساء بصد والثلثات بكن اثين فصاعداً ممن فرصه النصف وهو حمسه البند وايضاً فيه و بلات السدس مع ولد او ولد بن والتعصيب المطفى والعرض وانتعصيب مع البنت او بنت الاس ( لدرالمحتار كتاب الفرانض عمر البناء ١٧٧٠ / ٢٧١٠ صبعيد

۲۱ ، مرنه ماصب الناس بوگایه

تصفیہ نرکے نصفہ نصف جائیداد پر ماما بناا پناہ رج کر ہیا ہورا ہے ہیئے مصبے پر قابض وو خیس ہوگئے شیر علی خان آن دوجایاں تنمیں۔ محساولی ہے دولائے ور نتین لڑک ور محل تانی ہے فقط دو ٹرکی محس اولی کابڑ مڑے اول نونہ ناہ شیر علی کی حدیث میں ور محل تانی عدو فائٹ شیر علی خال کے فوت کر کنیں کری نامہ بدے۔

> مسند ۸ وجه تا نمه الن د ختراك ۲ م

ین ترکہ کے تبھے سہم کر کے ایک ہم مراہ جہ تانی کواور دوسرم طرکے کواور پانچے سہم پانچوں سریوں و سبس گے۔ اور جب ٹانمید کا نقال ہو تو ان کے جسے میں ہے روجہ وں کی او او کو پچھونہ سے گا اس کن ۱۰۰۔ \* ایاں ور سرکونی اور ورت جو تووی من و رہوں گے۔ خمد کفایت متد کان امتدالہ ا

#### " نیم تر که کی ایب صورت

#### (المعية مورند ۵ مئی ۱۹۳۶ء)

سوال ، مسوق زینب اوید فوت ہو کئی ہے اس کے رفیند دارین میں حسب ذیل موجود ہیں ہم دفاوند متوالی ، مسوق زینب چھوڑی ت متونیدہ پھو پھی زاد بھن اثر کہ جو کہ مسوق زینب چھوڑی ت در حسل ہو بید دمسماق ہندہ پھو پھی زیب مرحومہ و خالہ مسمیان سعید و سعیدہ کا ہے۔ پونکہ ہندہ کو فوت و سامہ میں ہو جو کہ مسوق ہندہ کو فوت و سامہ میں ہو ہو گئی ہندہ کو خوت و سامہ میں ہو جو کہ مسر دومہ تا دمن کا انسان کی دوست مردومہ تا دو سامہ کا انسان کی دوست کی ہو ہے گئی ہا ہم وجب تا نوان بگرین کی مسرہ زیب مردومہ تا داخل کا دینے ہو گئی ہا ہو گئی 
حواب ۲۹۲) کرییز کے مساہ ذینب کی جائز ملکیت شیں ہے ہدے صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہے ۔ و ماک سمجھی جاتی ہے وراسس جانیہ وس کی بچھو پھی کی تھی وراس کی بچھو پھی کے ور ثوب میں زینب کسلاء عیدو سعیدہ بھانچ ور بھانچی نے قوس جانیداد میں زینب کا حصہ ۲۰۳ تھا ور سعیدو سعیدہ کا حصہ ۲۰۰ نش جازینب کے انتقال کے بعد س کا ۲۰۳۲ مصہ اس طرح تقلیم ہوگا کہ اس میں ہے نصف س کے خاہ نہ کو سے گاور نصف اس کے ماموں کو۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ ہے۔

۱) فيفرض بنزوجُدُ فضاعد النس مع ولد و ولد الله والصافية في والتلثاب لكل اثبين فضاعده مين فرصه المتسب وهو حسبه اسب الحور الدرالميجتار كتاب الفرامص ۷۹۹۲ طالميعيد . ۲) كيونكه نيزون قيمون(يعني واكن مراش مصوب درواكي درجام) "راست سمين ست.

#### استدراک جواب مذکوره ۱ (الجمعیة مور خه کیم جون ۱<u>۹۳</u>۱ع)

الجمعیة مورخه ۵ مئی ۱۹۳۱ء میں میراٹ کا یک فتوی شائع ہو ہے اس میں زینب کا ۳ ۲ حصہ مکھا گیا تھا مول نانورالحق صاحب خطیب مسجد ٹانگونے نوجہ در کی کہ بیہ حصہ غلط ہے ان کے شکریہ کے ساتھ تصحیح کی جاتی ہے سیچے جواب مندر چہ ذیل ہے ،

ے تسجیح جواب مندر جہ ذیل ہے . جب کہ ہندہ نے اپنے وار نوں میں صرف زینب بھنجی اور سعید و سعیدہ بھو نجااور بھو نجی چھوڑے تھے تواس کے ترکہ میں سے زینب کو نسف سے گا ور نسف میں سعید و سعیدہ دوہرے وراکسرے جھے کے مستحق ہوں گے۔''زینب کے انتقال کے بعد اس کا ۲/احصہ اس طرح تقشیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے شوہر کو اور نسف اس کے ماموں کو ملے گا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لی۔

تقتیم تر که من یخه کی صورت

## (الجمعية مور نعه آمارج <u>ڪ ۱۹۲</u>ع)

(جواب ٤٩٣) مسئله ۱۱۵۲ ۱۱۵۲ زوج ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت ۱۳/۲۵۲ ۱۳/۲۵۲ ۱۳/۲۵۲ ک میله ۲/۸/۱ ۱۸/۲۱

والده حقیقی بھیائی حقیقی بھن ہوتیلے بھائی بھن ۱۰/۲۱ محردم

(١) قال نعالى ولكن جعد موالى مما ترث الوالدان والا فرنوب والدس عقدت المالكم فاتو هم بصيبهم الله كال على كل شئ شهيدا ( السما ٣٣) وقال تعالى وم كال لموص ولا مؤمن ادا قصى الله و رسوله ال بكول لهم الحيرة مل العرهم (الاحراب ٣٦) وفي السراجية وال استووفي القرب وليس فيهم ولد عصلة او كال كمهم اولاد العصات او كال بعصهم اولاد العصات او كال بعصهم اولاد العصات و كال بعصهم اولاد العصات و كال بعصهم اولاد العصات في الاحوة والاحوات مع اعتبار عدد الفروع والحهات في الاصول فاصاب كل فريق يقسم بس فروعهم (سراحي فصل في الصف الثالث ص ٤٨ طسعيد)

ابن بنت المجمع المراق 
حقوق متقدمہ میں الارت ادا کر کے زید متونی کاتر کہ چونسٹھ سمام پر تقسیم ہو کر اس میں سے چودہ سہ م پسر زوجہ او بی کواور سات سام دختر الن زوجہ اولی کواور چوہیس سمام پسر زوجہ ثانمیہ کواور بارہ سمام دختر زوجہ ٹانیہ کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کنایت ابتد نففر لہ

> . شوهر به نوب اور دردی مین تقسیم

(سوال) علیم النساء نے انتقال کے وقت اپنے مندر جہذیل دارث چھوڑے 'شوہر' دو بہنیں 'دادی' پیا' اس کار کہ کس طرح نقسیم ہوگا'

(حواب ٤٩٤) مسكد ٨

شوبر دوی <sup>مه</sup>ن <sup>به</sup>ن <sup>نم</sup>م ۳ ۲ ۲ ۲ محروم

ترک کے آٹھ سمام کر کے نین جھے شوہر کو ایک حصہ دادی کو اور دو دو جھے دونوں کہنوں کو میں گے۔ '' پیچا کا کوئی حن نسیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ 'د ہلی

بیٹی اور بیٹے کو ملنے والی جائید دے تین جصے ہوں کے

(سوال) حفیظ متدخال کا نقل موامر حوم نے پنی زوجہ مسماۃ مریم بی بی واکیب پسر بہام محمد عبدا رونف خال واکیب دختر مسماۃ بنول بی بی کو چھوڑا اس کے بعد مریم بی بی کا بھی انقال ہو کیا۔اب موجودہ و ررث صرف عبدالرؤف خال و بنول بی بی جفیظ اللہ خال کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟الممستفتی مولوی عبدالرؤف خال جَّمن یورضلع فیض آباد

 <sup>(</sup>١) وإذا احتلط البيون والبيات عصب البيان البيات فيكون للاس مثل خط الانتيين (عالمگيرية كتاب اعترائض ١٠٤٦ عاماحدته

والتصبي له عند عدمهما وايصا والسدس للحده مطلعاً كام ام واه ال الح وايصاً فيه والثلثال لكل اتس فصاعدا مش صه النظيف و هو حسية الست و ست الابن والاحب لابوس (الدرالمحنار كتاب الفرائص ٢٠، ٧٧٠ طاسعيد)

رجوات ٤٩٥) مشه ٣

زوجه يول بي بي كاد لم نكن عبدامرؤف خال

حفیظ انڈ خال مرحوم کاکل ترکہ تین سہ م پر تقسیم کر کے دوسهام عبدامرؤف خال کواورا کیے سہام پنور ٹی ٹی کو ۱ یاجائے گا۔ ' محمد کفایت اللہ کان ملدلہ ' دہلی

بیٹے کے بوتے ہوئے بھ کی محروم ہوگا

رسواں): نده کا انتقال ہو۔ اس نے اپنا شوہر اور ایک ٹرکا اور دو حقیقی بھائی ورتین حقیقی بھنگی ورث ر پھوڑے اس کاتر کہ نس طرح تقنیم ہوگا؟ المهستفنی مو وی عبد برؤف خال جگن پور۔

رحواب ٤٩٦) متله ١٢

ہندہ سر حومہ کاتر کہ بعد او ئے حقوق متقدمہ علی اارث ہارہ سام پر منقسم ہوگا تین سہام شوہر کو ور دو دو سام ہاپ ور مال کو دور پانچ سرم سرّ کے کو میس کے بھائی بھن محروم ہیں۔ "محمد کا بیت مند کال متدله ' دبلی

صرف شوہر اور بھا کی دارث ہول تو میراث نصف نصف تقتیم ہو گی

رسوال) ایک عورت کا نقال ہوا اس کاوار شاہی کا شوہر اورا یک حقیقی بھائی موجود ہےاں کاتر کہ اور مهر ئىس طرح تقتيم ببوگا <sup>9</sup>المستفتى مولوى عبدالرؤ**ف خ**ل جگن يور

رحواب ٤٩٧) نسف تركه شوہر كواور نصف بھائى كولى كامىر بھى تركه ميں شامل ہے۔ مسمم كفايت لله

بہن کے معاف کر دہ حصہ اس کا شوہر دوبارہ طلب نہیں کر سکتا

(سوال) ہمارے ولد مرحوم کا انتقار ہو گیا تو مرحوم کی کل جائیداد کو جناب ولدہ صاحبہ نے بدالی فه شرت روج عام کے مطابق ہمارے نام کر دیاورجب تک زندہ رہیں اپنے قبضے میں رکھاور سر کاری و گذار کی ادا <sub>ہ</sub>

ر١) (ابها بحراله سابقه بمر١ صفحه كرشه)

رس وبیسه محبورت سالله مصر و مصفحه موسید) (+) واضح هو که موال میں مانی اور ماپ کی وضاحت سیس کو گئی ہے اسد اگر کی حقیقت بھی مال ورباپ نہ ہوں با صورت مسئو ہے میں کل تر الہ ش*یں ہے چوتھال خاونہ کو ورہ* قی ٹر کے کو لل جائے گا ہی لتنویر ۔ والربع له عبد احد هما وابصاً و یقدم لافرت فولا قرب کولا س يم به (الدرايمجتار كتاب اغرائص ٦٠٠٧ عاسعيد)

٣٠ والنصف له عدامهما وافيه الصأ او يقدم الاغراب فالا فراب (الى فوله الثم جرء الله الاح لابوين (الدرالمحار كناب اعرائص ۲ ۷۷۳ طاسعید)

رجواب ٤٩٨) جب بہن نے اپنے جھے کو آپ کے حق میں معاف کر دیا تو ب ن کے کسی و رے کو ا کے مطالبے کا حق نہیں رہا۔ محمد کفایت بٹد کان اللہ ۔۔

تقسیم ترکه کی لیک صورت

(سو ال) کلثوم کا انتقال ہوااس نے شوہر 'باپ' ماں 'ایک بھائی ور ایک مہن واریث چھوڑے سے کا تر کے 'س طرح تقسیم ہوگا؟

(حواب ٤٩٩) مسد ٢

زوج م اب خ ب احت ۳ ا ۳ یمحروم محروم

متوفیہ کانز کہ بعد اوے حقوق متقدمہ علی الات چھے سرم پر تنقیم ہوگان میں سے تین سام زمن کو ہو۔ ایک سمام والدہ کواور دوسہام باپ کو مبیل گے۔''محمد کفایت بقد کان اللہ یہ' دبلی

تقسیم ترکه کیایک صورت؟

(سوال) زید متوفی نے دوبیویاں چھوڑیں ایک بیوی کے چار ٹرکے بعدہ یک ٹرکافوت ہو گیا اور دو ہری بیوی کے جار ٹرکے بعدہ یک ٹرکافوت ہو گیا اور دو ہری بیوی سے یک لڑکی پید ہوئی ب زید کے تبن ٹرکے اور یک لڑکی ور دوبیویاں موجود میں ترک کی تقلیم کس طرح ہوگی؟ طرح ہوگی؟

١٠ (ايصاً بحواله سابقه بمبر ٣ صفحه گرشته)

| عقابلة المتنى جلد هستم                                          |                       | <u> </u>                 | - Car Juli Cas             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| (جواب۵۰۰) مشکه ۸ مرسم                                           | اسالا ١٤٩٨            |                          | زبير                       |
| زوچ زوجہ <sup>ای</sup> ن                                        | <u>্</u> যা           | ائن ائن                  | نت                         |
| TA/ TOT 9/AL 9 AL                                               | MATTON MA             | ta ta tat                | . In/Ita                   |
| متله ۲۱۸                                                        |                       | •. ائ <i>ن</i> م         |                            |
| ، ولده اخ                                                       | اخ                    | اخ                       | اخت عله تبيه               |
| à Z+ 1, m, mr                                                   | ۵ / ۷۰                | ۵/ ۷٠                    | محروم                      |
| حقوق متقدمه علی ارارث ادا کر کے                                 | کے ہاتی ترکہ کے ہار   | سوچھیانوے سمام کئے       | ، جائیں ان میں ہے میں زوجہ |
| کوجس ک ایک ٹر کی ہے اکمیا می سمام ا                             | م اور دو سر ی زوجه کو | مش کا ایک لڑ کا فوت ہو ً | کیا ہے ایک سوشفیس سہامہ ا  |
| م <sup>یر</sup> کوں میں ہے ہرا یک کو نتین سوبا <sup>م</sup> یسر | یس مهام اور نژگی کوا  | ب سوچھیس سہام دیئے .     | جا کیں۔ فقط                |
| محمد كفايت الله غ                                               | ئدغقرله كدرسه امينيا  | د ملی                    |                            |
| نقسیم تر که کی بیک صور ت                                        | _                     |                          |                            |

(جواب ٥٠١) منتله <sup>۲</sup>

شوہر وابدہ اخ اخت ۲ م ا ۱ م ۱۱ م م م

ہعدادائے حقوق متفدمہ ملی الرث متوفیہ کاتر کہ تبیں سام پر تقلیم ہوگان میں ہے پندرہ سام توہر کواور پانچ سام والدہ کو'چور چار سام دونوں بھا ئیوں کواور دو سمام مہمن کو میں گے۔''محمد کفاہت اللہ کان اللہ لا دہلی۔

### تفتیم ترکہ کی ایک صور نہ

(سوال) ہندہ مخالت زینی فوت ہوگئی اس کا مهر دیگر سامان جیز زیورات پارچہ جات کے ساتھ تزکہ میں شامل کی جائے گایا شیس ' مندرجہ ذیل وارث موجود ہیں شوہر' ٹرکا' جمر ہا۔ (ڈیڑھ) سال ' ٹرکی جمر ۲ بوم 'والدین ہندہ نیز مرحومہ بندہ کے بھائی بہنیں ور خاا نمیں بھی ہیں ہول کی پرورش خدمتہ کس کے ذمہ ہے اور کفالنہ کس کے ذمہ ہیں ۔ قال میں بھی اور کفالنہ کس کے ذمہ ہیں ؟ چوں کے جھے کاول کول قرار دیاج سے گا ؟ دیگر اخراجات پیماری ' تجمیز و تکفین ' قال جا لیسوال و نیبرہ کے مصارف کس کے ذمہ ہیں ؟

 <sup>(</sup>١) والتعنف له عدمهما وابضا قال و للام السدس مع احدهما او مع الين من الاحوة او من الاحوات (الدرالسحار)
 كتاب الفرائص ٢ - ٧٧٢ ٩٧٧ ط سعيد)

(حواب ۵۰۲) مسّله ۱۲

شوبر اب ام لان .نت ۵ ۱۰ ۲/۲ ۳۲ ۳۹

مر حومہ کا ترکہ جس میں مہر بھی شال ہے چھتیں سہم پر منقسم ہوگاس میں ہے نوسہم نوہر کواور چھ چھ سام والدین کو ذہ سسام از کے کو اور پانچ سمام از کی کو ملیں گے (۱) پچوں کے جھے پچوں کے باپ کی شویل میں رہیں گے انہیں گردے گا تو کسی معتمد مین کے میرو کرد ہے میں رہیں گے انہیں گردے گا تو کسی معتمد مین کے میرو کرد ہے جانبیں۔ ان ترکہ میں ہے صرف کفن وفن کے مصارف لئے جائے ہیں ان کھی جانبیواں و نجرہ کے مصارف ان جائے ہیں ان محمد کان اللہ ۔ او بلی مصارف ان کے جائے ہیں ان محمد کفایت بند کان اللہ ۔ او بلی مصارف ان کے مصارف میں ہے جائے گا ہے۔ انہوں کو شفیع مفی انہ مدر۔ انہوں جسی محمد مظمر اللہ ففر لہ انہ مسجد جامع فتی پوری دبی ۔ الجوب حق محمد شفیع مفی انہ مدر۔ المحمد بیان۔

تیسر لباب متفر قات

خاوند کی میرث تقییم سے پہنے نواسہ کو ہبہہ کر نا

(سوال) ایک عورت نے اپنے چند خاوند جو کے بعد دیگر سونیر دوسر سے ور خاشر کی کوئر کہ ، یہ کی سیت اپنے نواسہ کو رجشری بہد کردی بید شرعاً جائز ہے یا شیں جور فاعت مراداس کے خوند کے و رہ ن ن کوہ خوندوں کا ترکہ نیس دیاور پھر النور و رؤں کے کئی وارث بیں لیعنی جودارت تھے دہ اب ترر چکے ہیں بور خانے ورث بیں لیعنی جودارت تھے دہ اب ترکہ کا سوال ہواہے تو وہ ملکیت مشتر کہ اس عورت نے اپنے ایک نواسہ کو بہد کردی ورثائے ورث بیں ۔ اب ترکہ کا سوال ہواہے تو وہ ملکیت مشتر کہ اس عورت نے اپنے ایک نواسہ کو بہد کردی سے تو بہ مہد جائز ہے یہ نہیں جو المصنفی نہر میں ایک اور بیٹا اٹائی سے تو بہ مہ جائز ہے یہ نہیں جو المصنفی نہر میں ایک اور بیٹا اٹائی سے تو بہ مہد جائز ہے یہ نہیں جو المصنفی نہر میں ایک اور بیٹا اٹائی

ر۱) والربع للزوج مع احدهما وقمه او ثلاث السدس مع ولد او ولد ان وانصا وللام السدس مع احدهما( درمجتار ۷۷، ۳ طالع طاسعید) وقی انعالمگیرمه از دا احتفظ السون والسات عصب البنون البنات فیکون للاس مثل حظ الانتیبی رعالمگیریهٔ ۴ ۵ £ ۵ طاحدیه .

۲۰ ولو رضی لی صی ر عد خبره و کافر و فاسق بدل ای بدلهم الفاضی بغیر هم ( فی انشامیة ) ای محوف منه غنی المال, لدر المحدر ۵ ۸٤ و سروب)

<sup>(</sup>٣) يبداء من تركة السب الحالبه عَن بعلى حق العير بتحهيره فيعم التكفين من عبر تفتير ولا تبدير (الدر السحبار كباب لف انص ٣- ٩٥٧ ط سعيد

ك وصي دريصي فبره او مصرب عبيه فية فهي باطلة كما في محاييه , بدر لمحتر ٢ ، ٦٩٠ طاسعيد )

(جواب ۴۰) عورت کو صرف اپنے حصے کے بہہ کرنے کا حق کیے کہ موہوب میں دو ہمرول کے نیبرِ منقسم حصے بھی شامل میں تو یہ بہہ مطعقاً ناجائز ہو نہ عورت کے حصوں میں تعلیم جو نہ تمام حسوں میں۔ 'محد کفایت للد کان اللہ رہ 'د ہی

تقتیم ترکه که ایک صورت

رسوال ) کی مخص کے پنج لا کے تھے ن میں ہے بڑا ٹرکا علیحہ ہوگی تھان کے مطان بنے نہیں تھے وروہ اسے ہیں رہنے گئے نتے جس میں ایک رہنا تھ وہ ڈھی نہیں ور سب کے گرگئے اور وہ پھر جنوائے گئے ان میں نے بس کا گر نہیں ایک بینہ نہیں دیا وروہ چو تھائی بانٹن چا بتنا ہے کیونکہ اس میں ہے ایک مزر کر ہے ۔ کروہ چو تھائی بانٹن چا بتنا ہے کیونکہ اس میں ہے ایک مزر کر کروہ بو تھائی بنٹن چا بتنا ہے کیونکہ اس میں ہے ایک مزر کر کروہ بو تھائی بنٹن چا بتنا ہے کہ وہ اس کو دینی واجب ہوگ یہ نہیں ؟ المسسمسی بو تھی کی بنٹن چا بتنا ہے کہ وہ اس کو دینی واجب ہوگ یہ نہیں ؟ المسسمسی نہر ۲۲۰۵ میں مام لدین توڑہ (مظفر گمر) اوا نیقعہ واسے ہو تھائی دینی ہوگ ۔ '''محمد کفایت المتدکان اللہ انہ اس کو مکانول کی گھت میں سے چو تھائی دینی ہوگ ۔ '''محمد کفایت المتدکان اللہ انہ اسکو مکانول کی گھت میں سے چو تھائی دینی ہوگ ۔ '''محمد کفایت المتدکان اللہ انہ '

کیاز ندگی میں عبیحدہ حصدہ صوب کرنے والوفت کے بعد ترکہ میں سے حصہ لے سکت ہے؟

(سوال) کیا۔ شخص کے پانچ ٹر کے تھے دوبالغ در تین نابالغ اور جو سب میں بڑا تھادہ علیحدہ ہو گیا تھا س کاباپ س کو منع کر تاتھ کیوں کہ س کی ہال اندھی تھی۔ وردو سر اجوبالغ تھاجب تک اس کی بیوی گھر شیں آئی تھی جب س نے اپنیپ کا کھاندہ نات اس نے تمام سامان میں سے اس کو چھٹ حصہ تقسیم کر کے دیدیاور جو تین بابالغ تھے دہ جب تک بہ ہوش تھے اور جو چور ٹر کے تھے ان کے جھے کامالک ان کاب ہے گر ان کو کی ذین ک ضرورت ہوتی ہے وی کیا ہیں سے جو چھوٹ ٹر کا تھادہ گزرگیا دہ تینوں اس وقت ضرورت ہوتی ہے دن کاباپ ان کو سیکر دیت ہے پھر ن میں ہے جو چھوٹ ٹر کا تھادہ گزرگیا دہ تینوں اس وقت بالغ میں ن کے منیحدہ ہونے کے بعد ان کے باپ نے پچھ زمین ہے کرائی تھی اور اس میں پچھ ردیبیت سے جو تھی درائی تھی اور اس میں پچھ ردیبیت سے جو پھی برائی تھی اور اس میں پچھ ردیبیت ک

ر کے لڑکے نے جوروپید زمین کی تیج میں دیا تھا کیاوہ اس روپید کا حقدار ہو گایا نہیں ؟ المستقبی نمبر ۲۲۰۶ مارارم مدین صاحب تیوڑہ (مظفر گر) ۹ اذیقعدہ ۱۹<u>۳ سال</u>ے ۲۳ جنور کی ۱<u>۹۳۸ء</u> رجو اب ۵۰۵) باپ کی فات کے بعد جو تر کہ باپ نے چھوڑ ہے اس میں چاروں ٹرکوں کا حق مربر ہے وہ

(بھوات کا ہمان) ہوپ ن ہان کے سے محد ہو رہیم ہو ہے بدار ہے گار ہو ہے۔ رہ پہیے جوہزے مڑے نے دیاتھ علیحدہ شیں سے گا۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ مجمی تر کیہ میں محسوب

 <sup>(</sup>۱) لا تبه بالقبص فيما نقسه ولو وهنه لشريكه ولا حتى بعدم تصور الفنص الكامل رابي قويه / ولو سلمه شائعا لا بسلك فلا بعد، تصرفه فيدر الدرايمجتار كتاب بهية ٥ ٢٩٣ طاسعيد )
 (٢) وما حصله حدهما فلد وما حصلاه معاً قلهما في بحب إ فوله حصلاه معاً يوحد من هذا ما افتى به في تحبريا في

۲) و ما حصله حدهما قله و ما حصالاه دها قلهما في تحت و ما مصالاه منه يو فقط من محت الله و ما مده و مرة و الله ا و و ح و مرة و اللها احتمع في د ر و حده و احد كل منهما يكتسب عنى حدة ويجمعال كسهما (الى فوس) فاحات الله منهما سوبة والدر لمحتار افضل في لسوكه الناسده ٢ ٣٢٥ عد سعيد )

#### ہوگا۔ 'محمر کفایت اللہ کان بلدلہ 'دیلی

نکاح کے ثبوت کے بغیر بیوی اور اس کی اور دنز کہ کی مستحق نہیں

(۳) تیسری منکوحہ بیوی کا انتقال ہو چاہے لیکن زید ہے اس بیوی کے میک ٹرکاہے ور زندہ ہے ہی کو باپ کے ترکہ ہے شرعاکی مناچ بینے ؟ المستعنی نمبر ۲۲۷۷ فاظت علی خال صاحب کوٹ ضلع آئی ور ۲۹ربیع اور سر<u>۳۵ ا</u>رد ۴۰ مئی ۱<u>۹۳۸ء</u>

(حواب ۹-۱ م) (۱) تیسر کی بیمی جس ہے ایک ٹرکا ہے اگروہ زید کے انتقاب کے بعد مرک ہے تواس وی کا حواب وی کا حواب دی کا حصہ زید کے ترکیہ میں سے نکا ، جائے گاور اب اس کے ٹرکے کو مل جائے گا اور اس کا ٹرکازید کے ترک میں ہیں ہے۔ ہے اپنا حصہ پسر کی بھی ہے گا اور اگر رہے تیسر کی بیو کی زید سے پہیے مرچکی تھی تو صرف لڑکے کو اس کا پی حد مدیج

ر بن چوتھی دوگری کریں کے متعلق یہ ٹابت ہوجائے کہ وہ منکوحہ غیر تھی وریں ٹے شوہ نے نہ جاتی دی تھی اور نہ کسی ور طریق ہے اس کا نکاح فٹنج مو تھالور زید ہے اس کے ساتھ نکاح کریا تھ توزید کا نکائے ناجر قرار پائے گا اوریں کے بطن ہے جودو کرئے ہیں ۔ وہ بھی زید کے تزبکہ میں ہے کوئی حصہ نہ ہے سکیس گے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ ہے۔

شرعی شهرت هیه ثابت بونے ولی بیوی اوراس کی و ، دوراثت کی مستحق ہے

رسوال) خان بہدروں محمد صاحب مرحوم نے میم دسمبر س<u>ام وہ</u> کو پنے انقل کے وقت یک ہوئ ماسو عرف مریم ٹی ٹی س کے جن سے ایک ترک عائشہ ٹی ٹی اور دو تڑکے محمد صدیق اور محمد شریف پھوڑے اس کے معدوہ کیملی بیوی جو کہ اسی حیات میں ہی انقال فرم چکی تھیں اس کے جن سے ایک مرکز مبد مرحمن ایب

١١) لاب نتركه في الاصطلاح ما تركه السيت من الاموان صافيًا عن بعلق حق أنعبر بعين من الاموال إرد لمجدر كناب الفرابط ١٩٥٧ طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) الويد للفراش وللعاهر الحجر الرمدي بالباعاجاء الدالويد للفراس ١ ٢١٩ طاسعيد

از کی فاطمہ بی بی کو چھوڑا جیسا کہ پہنے داریا فقا سورتی سنی جامع مسجد رنگون سے مور خد ۱۵ فرور کی اسے ہو ور مور خد سامارچ ۱۹۳۸ء خان بہاد ربایوولی محمد مرحوم کی شرعی تقسیم جائید دے فتوے جاری ہو تجھے ہیں کہ کون کون وارث مرحوم نے چھوڑے ہیں اور کس کس کا کیا شرعی حصہ ہے ؟

(۱) اس وقت خان بہاد رولی محمد صاحب مرحوم کا ایک چھوٹالڑکا نامی محمد شریف نابالغ ہے کیک شخص سرکا سر پرست کھڑ اہو کر عدالت میں دعوی داخل کر تاہے کہ خان بہد ربابو ولی محمد صاحب مرحوم کی جائیہ ' کی تقسیم محمدی فانون کے مطابق ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں کسی دوسر کی تقسیم کا پہند نہیں ہول اور نہ بن مجھے شرح محمد کی کے عاوہ کوئی تقسیم منظور ہے۔ سرحالت میں شرعی حکم کیا ہے۔ کیم س ٹر کے کوشر تی حصہ ہے تم پر مجبور کیا جا سمتا ہے۔

(r)خان بہاد رہایہ ولی محمد صاحب مر حوم نے «سوعرف مریم کی بی سے تقریب ۲۲ ساں گذر کیے ہیں کہ ایک ویہات ہمنیز داہ میں شادی کیا تھا جس کے بطن سے عائشہ بی بی عمر تیمیس سال محمد صدیق عمرا کیس س محمد شریف عمر اٹھارہ ساں تولد ہوئے۔جو کہ اس وفت خدا کے فضل ہے بقید حیات ہیں۔ خان بہاد رہاہ وں ممر صاحب مرحوم۔ باہوشیر محمد صاحب مرحوم۔خان بہاد ربابو ابر اہیم صاحب حاجی محمد حیات صاحب جاد کھائی تھے۔ بڑی ٹرک ما أشد لی لی کی شادی جو ماسو عرف مریم الی لی کے بطن سے ہے۔ حاجی محمد حیات صاحب ک یڑے صاحبزادہ نامی بابو میبدائسریم صاحب کے ساتھ عرصہ آٹھ ساں ہواہے کہ بمقام ہنبز داہ ہونی تھی جس میں فیان بہرد ربابو امر اہیم صاحب بابوشیر محمد صاحب مرحوم حاجی محمد حیات صاحب بابوعسبر عز برز صا<sup>ح</sup>ب ور میس تہ م افر رد خاند ان شامل تھے س وقت مڑگ مانشہ کی بی صاحب اقبال ہے اور سے کے بطن ہے ہا! و عمیرا <sup>سکر نیم</sup> صاحب کے جاریج ہیں۔خان بہر دربابو ولی محمد صاحب کے چھوٹ لڑکے نامی محمد ل شریف نے اپنے باپ کی تقسیم جا ئید دد کا مطابعہ شرعی کیاہے۔ تواس حالت میں پہلی بیوی کالڑ کایالڑ کی جن کی عمرا پنی دو سری سوتیلی ماب ُن شادی کے وفت تقریباً تمھ سال ور دوسرے کی پانچ تھی اس جاست میں وہ محض جائیداد کو ناجائز حا<sup>صو</sup>ں َر نے کے لئے کیااپنی سوتیل ماں کو غیر منکوحہ عورت کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق شرعی خلم ً سیاہے جبکہ 'خود خان بہاد ربابو ولی محمد صاحب مرحوم نے باضابطہ عدانت میں اپنے انتقال نامید کے سوسیہ میں لکھ ہے کہ موسو سر ف مریم بی بی میری دو سری شاده شده بیوی ہے۔ وراس کے بطن سے فدل فدر میرے پچے ہیں ان حانت میں کیا کئی خود غرض تفخص کو مجازہے کہ وہ ماسو عرف مریم الی بی کو نمیر منکوحہ عورت کہہ سکے اور پُھر س عورت اور پیجوں کو ڈرانے د صمکانے ہے کہ وہ اپناشر عی حصہ کا مطاببہ چھوڑ دیں اس کے لئے بیہ خربہ بھی استعل کیا جا ناہے کہ وہ آج ہے جیجبیں سال پہنے کی شماد تیں اور نکاح نامہ پیش کریں اس حالت میں کہ اگروہ کم حصہ بینے پر رضامند ہو جائیں تو پہیے لڑ کے کا یہ بھی کہناہے کہ اگر ماسوعرف مریم بی بی اورائ کے یئے به کنیه لی بی محمد صدیق ، محمد شریف شریلی حصه طلب نه کریس تواس حاست میں وہ ان کی سوتیلی ماں سوتیعے بھائی اور سوتیلی سمن ہو سکتے ہیں اگر بہنی بیوی کا لڑ کا بنی ہو شیاری اور جالا کی ہے بنی سوتیلی مال کو کئی دام میس یجنسا کر ابیا کرنے کی کوشش کرے و کیااس جانت میں ان پچال کوجوہ سوعرف مریم بی بی کیے جن سے ہیں

ہے والد مرحوم نیان بہور بابو وں محمد صاحب کی جائید د کے شرعی حقوق ہے مجروم کیا جاسکتا ہے اور کیا تم تقشیم پرڈر د ھمکا کران کوراضی کرناج کڑے۔

(٣) خان بهردرباه و و محمد صد جس مرحوم کا پیتو که کونی خان بهردرباه ایر بیم جوک اس وقت حیات بند، خداجد مد است بیش حف نامد الحد تا ت که در عو عرف مر بیم بی بی میرے بھوئی کی متلوحہ ہے اور ما کشر فی ٹی گر میں حف نامد الحد تا ت که در عو عرف مر بیم بی بی جو کہ جی درے حق دار بین اس طرح خان است بیم در بول محمد حیات صد حب کابر اص مرز دہ سد در به وق محمد صاحب مرحوم کادا، دباہ عبر میر بیم خاوند ما کشر فی بوئے کہتا ہے کہ میر کی سی خان برد رباہ اور اور بیا اور بیا ہی قو میرے و مد حد بی تر ہے کہ میر کی سی خان برد رباہ اور می متلوحہ عورت ہے تب بھی قو میرے و مد حد بی محمد حیات صدحب وردو نول بی بیابه شرم می حد صدب کی متلوحہ عورت ہے تب بھی قو میرے و مد حد بی محمد حیات صدحب و دردو نول بی بیابه شرم می صاحب می حوام و مد خان بیمادر بابه ولی محمد صدحب میں خوام کی صدحب میں اور می کا تھا میں میں بیادر بابه ولی محمد صدحب میں خوام کی حد میں ہوگئی میں ہود بیگر میں مسلمان جن سے بیافت سے میر کی شائد کی بی فی خوام کی دوسر کی بورت ہوادگ کی خان بیمادر اور ماہ دو گر میں شرک کے دوسر کی بورت ہوادگ کی خوام کی دوسر کی بورت ہوادگ کی خوام کی خوام کی دوسر کی بورت ہوادگ کی خوام کی کی دوسر کی بورت ہوادگ کی خوام کی خوام کی دوسر کی بورت ہوادگ کی خوام کی خوام کی خوام کی دوسر کی بورت ہوادگ کی خوام کی کی کردوسر کی بورت ہوادگ کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی خوام کی دوسر کی خوام کی کردوسر کی خوام کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی خوام کی خوام کی دوسر کی خوام کی خوام کی خوام کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی خوام کی دوسر کی خوام کی دوسر کی خوام کی خوا

سوں نمبر او او او کے مطابق علمان میں ور فد بب سلام اسوعرف مریم بی بی اور سے بیچے عائنہ لی بی محد بی محد بی محد بی محد بی حصر بی محد بی حصر بی محد بی

ر حواب ۱۹۰۷) ان حابت میں کہ ماسو عرف مریم کی چیٹیں سال سے خان بہاد رمایو الی محمد مرحوم کے تھریتیں بھوروں کی رہتی تھی ور تمام خاند ن کے فراد س کو متلوحہ فی لی جانے ور سیجھنے تھے اور س کے بھن سے قویہ شدہ اور کی خان بہادر مرحوم کا تحرب کی اور خود خان بہادر مرحوم کا تحرب کی رسنری شدہ بیان موجود ہے کہ ماسوال کی دوسری شاہ کی شدہ بیا ور عاشر کی شدہ بیان کر تاہے کہ ماسوال کی دوسری شاہ کی شدہ بیا ہور عالی بشی اور میم صفیہ بیان کر تاہے کہ مسوم خان بہادر مرحوم کا بھولی باہ بر جیم صفیہ بیان کر تاہے کہ مسوم خان ہم سے باہ وی سے بہادوں مرحوم کا بھولی باہ بر جیم صفیہ بیان کر تاہے کہ مسوم خان ہی ہوجا میں ان کو سوئیلی و لدہ ورسو شیعے بھائی شسیم کرنے کو تیارے ، سوح فراس مورت بین کہ مواور س کے بیج پنا ہوف مر بھی بی باہ وی محمد ساحب مرحوم کی منعوجہ لی فی ورمہ شدنی اور محمد میں و محمد ساحب مرحوم کی منعوجہ لی فی ورمہ شدنی اور محمد میں و محمد ساحب مرحوم کی منعوجہ لی فی ورمہ شدنی اور محمد میں و محمد ساحب مرحوم کی منعوجہ لی فی ورمہ شدنی اور محمد میں و محمد میں و محمد ساحب مرحوم کی منعوجہ لی فی ورمہ شدنی اور محمد میں و مہ میں کہانی میں سے کے نواح کے تو ہو میں اسے میں میں کے نواح کے تو ہو سے میں میں کیسے کے نواح کے تو ہو سے میں اس میں کے کا موجود کی میں دورہ کی میں دیں کیا ہو کہانی میں کیسے کے نواح کے تو ہو سیال میں کیا کہ میں کیا ہو کیا گوری کی میں کیا ہو کہانی کی دورہ کی کورہ کیا کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی 
زگاخ ناسہ اور گواہ پیش کرو افو ور مہمل ہو گالور ہاسواور عائشہ بی اور محد صدیق اور محد شریف میں ہے ہر یک کو شرعی حصہ دیا جائے گا۔ البتہ اگر الن ہیں ہے کوئی شخص اپنی رضا مندی اور خوشی ہے اپنے شرعی حصہ ہے کم بررض مندی ظاہر کردے تواپنے حق ہیں ہے بیا کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اس کا یہ فعل دوسرے وارث کے حق کو کم کرنے ہیں ٹراند ازنہ ہوگا۔

فادا سمع الرحل من الناس انه فلان بن فلان اور اى رجيلاً يد خل على امراة و سمع من الناس ان فلانة روحه فلان (الى فوله ) و سعه ان يشهد وان لم يعاين الولادة على فراشه او عقد النكاح هكدا في الذحيرة (فتاوى عالمگيرى حلد ٣ ص ٥٣٠ مطبوعه مصر)"

وكذا ادا راى رجلاً وامرأة ليسكنات بيتا و ينبسط كل واحدالي الأخر انبساط الازواج و سعه ان يشهد انها روجيه هكدا في الهداية (عالمگيري) " محمد كفيت التدكان التدايـ"

كيا وصيت كئے ہوئے مال كو موصى لدكے دارث لے سكتے ہيں؟

(حواب ۸ و ۵) اگروصیت کرنے و لے نے بندہ کو دینے کی وصیت کی ہے در بندہ کے دار نور کو دیئے گی وصیت نہیں کی نو بندہ کے دار نوں دراس کے خاوند کا حق نہیں ہے دروہ مطاببہ نہیں کر سکتا۔ محمد کنایت بند کان اللہ لہ ، دیلی۔

سو تیلی ماں اوراس کی اولاد کوڈر ردھمکا کروراثت ہے محروم کریا

ر ۲ ۲) عالمگیرت کتاب استهاد ت ۳ ۵۷ تا صاحبایه کرانه

۱۸ ماں ہاور یا کشدنی کی کا ذکاح خان بہد درباہ وں محمد مرحوسے بھتیجے باہ عبد اکثریم کے ساتھ : و ہے جس میں خان بہد درباہ ولی محمد اللہ می کھو حیات باہ پیر محمد مرحوم خان بہد در ور بر اہیم موجود بھے نہ کورہ کاح ایک ساتھ رہنے سے اس کے علاوہ خود مرحوم کی باضابطہ کورٹ کی تحریرے نامت ہے پس ارش و بوک ساتھ دیت سے اس کے علاوہ خود مرحوم کی باضابطہ کورٹ کی تحریرے نامت ہے پس ارش و بوک سے بیک ارش و بوک سے بیک ارش و بوک سے بیک بیٹن کو سے جائزے کہ پی سوتیں مال ور اس کی اس مرکا کر اور ناجا نز وباوز ال کر اس بات کی کو شش کرے کہ وہ اسے شرعی حصہ کا مطالبہ چھوڑ دے باشر تی حسہ کم دینے کی نوش کرے ؟ المستقتی نمبر ۱۸ ۲۳ ۲ میں والنے کی کو شش کرے ؟ المستقتی نمبر ۱۸ ۲۳ ۲ سے بود حرتی رمضان علی صاحب (بر ما) ۲ رہنے الاول ۱۳۵۵ ہے کہ کا ایم علی ہو 19 سے

(سحوات ۹۰۹) پہلی یا کی نے بیٹے ہا بیٹنی کو سیابات ہر گز جا گز نمیں کہ اور وسری دو کی نے ہوں اور ان مام اور مرک ہوں کو ترک سے کوئی ناجائز کو شش کریں یااس مدت کے بعد اور ان مام نمار وقت کے بعد اور ان مام نمار توجہ نزوار نول کو ن کے حقوق میرات سے نمار وقت کے بعد اور ان مار کی بی اور اس کی اولاد کو ان کا پورا میرات سے محروم کرنے کے بوجہ ام اور سخت گناہ ہے دو سری بی بی اور اس کی اولاد کو ان کا پورا بچرا حسد میرات کے دیاجہ بیوجہ ام اور سخت گناہ ہے دو سری بی بی اور اس کی اولاد کو ان کا پورا بچرا حسد میرات کا دیاجہ بیار کے دیاجہ بیار کی کو شش میں ندار نی چہنے جواوگ بیا کریں گوہ دیا ہوں گئاریں گوہ میں ندار نی چہنے جواوگ بیا کریں گوہ سے وہ سے فاسق اور ظالم ہوں گے۔ ('' فقط محمد کھا بیت العد کان القد لہ 'د ہلی

#### کیا مسلمان کے قادیانی دارے کوئر کہ میں ہے حصہ ملے گا؟

رسوال) بلی بل رینب حنق سد جب نے نقال کیالور جائیداد منقورو نیسر منقولہ و مندرجہ ذیل مرب ہو جہورا (سوال) بلی بل رینب حنق سد جب نے نقال کیالور جائیداد جب کو چھوڑا تین کھائی جن بیس سے ایک قادیانی اور دو حنق البد جب کو چھوڑا وہ ضح رہے مساقاتی بلی زینب کے شوہر نے در میان میں تبدیل مذہب کر میا مگر پھیٹیت زن و شوہر کے نادم آخر بله جو داختلاف مذہب کے رہے میان کیا جائے کہ الن ور نامیس کس کو کتن حصہ معے گا کس کو نمیس ملے گا؟ المستقلی نمبر ۲۵۳۵ مبدالرحمٰن عرف ناکو میاں (مونگیر) ۲۹ جہادی الثانی ۸۵۳ ھے مے است ملے ماہوں۔

حواب ، ۱۰ ع) چونکہ قامیانی دیڑہ اسلام سے خارج ہیں سے بیک حفق مسلمہ عورت کی میر نہ قادیانیوں کو نمیں سے تادیانی شوہر اور قادیانی بھائی کو نمیں سے قادیانی شوہر اور قادیانی بھائی کو نمیں سے گل اس کی میراث اس کے قادیانی شوہر اور قادیانی بھائی کو نمیں سے گل اس کی مزکیوں کو میا جائے۔ (۳) محمد کفاہت اسد کان القدیہ ، دبلی۔

۱ وفي الحديث من قصع ميرات وارثه قطع الله مبراثه من لحنه رواه الن ماحد كدافي المشكود ۱ ۲۹۹ صاسعيد، ۲) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( متفق عليه كدافي المشكوه ۱ ۲۹۳ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) والثاثان لكل اثيل فصاعداً من فوضه النصف وهو حمسة الست و بنب الابن وايضاً فنه ثم حرء ابنه الاح لا رس ( ر لدر المحتار كناب الفرائص ٦-٧٧٧ ٥٧٧ طاسعيد )

## ییٹے کو عاق کر کے میر ث ہے محروم کرنانا جائز ہے

(سوال) میں ہے لڑے مسمی میدو عمرش چہارہ پنج کو اپنی فرزندیت سے عاق کرناچہتہ ہوں بھے کس طرح سے ماق کرناچ ہئے؟ المستفتی تمبر ۷۵۲ مدیشنج داؤد میال 'رائے پور' کی لی مه صفر ۱۹۵۹ ہے م ۱۱۱۰ یجی ۱۹۴۶ء۔

حواب ۱۱ه) جو لڑکاوالدین کانافرمان ہواانسیں یذ پہنچائے وہ توخود ہی عالی ہے لیمنی فرمان رہا ہے کہ عالی ہے لیمنی نازمان رہا ہے کہ عالی ہے اور نہ شرعاً س کی اجازت ہے عالی کر دینا تو یہ کوئی شرعی بات نسیں ہے اور نہ شرعاً س کی اجازت ہے اگر دینا تو یہ کوئی شرعی بات نسیں ہے اور نہ شرعاً س کی اجازت ہے اگر چہ عوام میں رہات مشہور ہے مگر ہے اصل ہے۔ (ایمحمد کفایت اللہ کان تلدلہ و بلی

# ٹر کیوں کوور اثت سے محروم کرنے کے نئے پیش کئے ہوئے بل کی ضمانت ، جائز ہے

(المعية مورخه ٢ مارج ١٩١٦)

<sup>(</sup>۱)، ضح ہو کے عاق لرتے کی ، صور ایس ہیں ایک قرید ہے کہ چی دندگی ور حست میں بناتی میں وج نبداوا ان ورث کے ملاء ور اسرے و ما میں عبر و رقی میں آئی میں اوج نبداوا ان ورث کے ملاء ور اس کے سے چھونہ چھوڑے اس صورت میں اس کا ۔ تصرف اس کی ملک میں بافد ہے پھر انہ اس سے با ، جہ ورث کو محرب کی ہے و حت گراہ کا میں مناصه (رو و میں مناصه عبر ان و ارث فطع دسه میرانه میں مناصه (رو و میں مناصه ۱ ۲۹۹ صدید ) ہو اگر دو اگر و تا ورت اجماعی ایو اگر و ایس مناصه فران کی در تا جہ بے یا میں ان پھر میں اور کر ایسا کہا ہے تو قوقے کے اسد تعالی معاف فران کی دور کر دیسا کہا ہے تو قوقے کے اسد تعالی معاف فران کی دور کر میں کہا ہے تو اس کی کو ماک نمیس منابیا تھا مطور اصرت زبان می کر ایس کے روبا کہ فلال خص کو میرک میرات نے دور کھی اصد دور کھی اسلامی کو میں کر کر کر کی کے دور کھی کر میں کر میں کر کا حسد دار ہوں گے رو التعصیل فی اصد دور میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر کا حسد دار ہوں گے رو التعصیل فی احد دور میں کر میا کر میں کر کر کر کر کر میں کر میں کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ب نبیر و کی بیوگان س رقم گزرو کی آقتی ہول گ جو قابض جائید و مقرر کرے گا۔ گراییا شخص قابض جا بدا سے عناد رکھتا ہو تو اوجا بدچنی کے گزارہ کا مشخق نہ ہو گاہ را قابض جائیداد کو اختیار ہو گاکہ را تم کزارہ اروک سے یا مقرر کروہ رقم صبط کر ہے۔

ب در بیافت طلب بیه مر ہے کہ ایسابل جس میں حسب ضابصہ (۳) ٹر کیوں کو اور ثت ہے محروم کیا گیا ہے۔ اس کی تا ئیدو حمایت کر ناجا پر ہے یا نہیں ؟

رحواب ۱۷ می بیبل قطعاً شریعت اسلام کے خلاف ہے کسی مسلمان کے سے اسکو شلیم کرنے پیش برنے تائید کرما فرام ہے ملعمہ شلیم کی صورت میں کفر کا ندیثہ غاب ہے۔ (۱) کو نسل کے مسممان ممبرہ رائی فراض ہے کہ وہ محرک کو س کے بیش کرنے ہے رو کیس وروونہ والے تو منفقہ طور پراس کی مخالفت کریں۔ ہے کہ وہ محرک کو س کے بیش کرنے ہے رو کیس وروونہ والے تو منفقہ طور پراس کی مخالفت کریں۔

۱ قال تعالى قلا و زنك لا ترمنون حتى يحكمون قيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في انفسهم حرحاً مما قصيت و بستمو سنيما را لنساء ٦٥)

٣- ش راي منكم منكراً فيتغيره شده فان لم تستطع فينسانه فانا لم تستطع فنقلته و دالك أضعف الأيمان

# كتماب الوصية

# ببهلاباب

#### صحت وجوازوصيت

وصیت کی نفاذ کی صورت اوراس پر جرت کا تھکم

رحواب ۱۹۳۳) یہ وصبت س طرح نافذہوگی کہ اول ثلث مال علیحدہ کر بیاجائے اس کے بعد او ثلث میں وریڈ کے حقوق شر عید ن تقلیم جاری کی جائے ور مصارف تقلیم وریڈ سے لئے جائیں میت کے بینے خامد کو دسوں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ س کو یہ دسوال حصہ دینے کی دوصور تیں ہیں۔ یا ہے کہ قطع نظر محنت انجام دی کا ۔ تقلیم سے دسویں حصے کی وصیت اس کے سئے قرار دی جائے اور یہ صورت اس سے نجائز ہے کہ وہو ریٹ ہوروارث کے سئے وصیت ناجائز ہے ہا آگرد گیرور فارض مندی سے اسے وسوال حصہ دیدیں توجائز ہے۔ ولا سحور الوصیة للوارب عمدان الاان یجبور ہا الورنة ''(عالمگیری) ور دومرک

١ (عالمگيريد كات لوصاد ٩٠٩ طاماحمد)

صورت بیت که اس کواس کی منت کی اجرت بی جو به بی باج نزید میت کوید خون نیش که و رقال کے مال مشترک بین کی کام کی بجام دی کے سے مقداج رہ خود متعقد کرے اور کی واجر خال وال کا احر مانة در هم علی ال تکول وصیبی الشرط باطل والمائة وصیبة به وهر وصی علی المنختار کدافی حوالة المفتین النهی (اا ثلث مال کی وصیت جس طرح کی بی ہاں طرح و جب العمل ہے کہ اس تہلی کی آمد فی نہد کے فقرا ور مختجوں اور امور نجر پر صرف کے جائیں ولو وصی مثلث ماله لا عمال البر دکر فی ضاوی ابی اللیت ان کل ما لیس فیه تملیك فهو می اعمال البر حتی بحور صوفه الی عمارة المسجد و سواجه (عالمگیری) وفی الفتاوی المختلاصه ولو اوصی بالعلب فی وحوه الحیر بصوف الی القبطرة او بناء المسجد او طلبة العلم می تلف ماله ("عالمگیری) واذا اوصی بغیة داره او بغلة عیده فی المساکس حار دلك کدافی التار حالیة "(عالمگیری) قلت بعلم می هذه الروایات آن الوصیة بغلة داره او بستانه حائز فی سواء سمی فوما معلوم او لم یسم وقال للمساکس وسواء بص علی الابداولم بیص بعد ال سواء سمی فوما معلوم او لم یسم وقال للمساکس وسواء بص علی الابداولم بیص بعد ال طریق پر چارت ہے اور محم وقف ہو المخلك بی صورت مسئور پی نکش می کی وائی اجنی اور فی المن نہیں ہے اگر متولی الشیم جائید اوکوئی اجنی اور تناس می کی اجرت لین جائز ہے۔ وسول حصہ نہ سے گا۔ وائد اعلم محم کو کفیت بد نفر مائید و تول میں میں میں دیں تا تو تولید المخلک بی صورت مسئور بیں تکشیم کی اجرت لین جائز ہے۔ وسول حصہ نہ سے گا۔ وائد اعلم محم کو کفیت بد نفر مائید و تولید عبر میں۔

جائیداد کی ملکیت منتقل کرنے کی نسبت موت کے بعد کی طرف کرناوصیت ہے اور دوٹر کے رسوال) مسمی زین علبہ بن جو شیعی ند ہب رکھت تھااس کی سات او ادیں تھیں پانچ لڑکیاں اور دوٹر کے دونوں ٹرک ورکی بڑکی تو بچی ہوئی نیم سرگئے تھے ور تین لڑکیول کا نکاح ہوا ور تینوں کی اور بھی ہوئی نیمان یہ تینوں لڑکیاں بھی زین العابدین کی زندگی میں فوت ہو گئیں اب صرف ایک لڑکی موجود ہ اور زین العابدین کی بیوی بھی موجود ہے چو نکہ زین لعبدین کا کوئی ٹرکا نہیں اس نے سوچا کہ سمندہ میں موجودہ لڑکی میں اور فوت سے پرنچ سال موجود ہے جو نکہ زین لعبدین کا کوئی ٹرکا نہیں اس نے سوچا کہ سمندہ مرکبوں کی ورد میں ضرور نزاع ہوگا اس سے اس نے اپنی حیات میں قبل و فوت کے پرنچ سال میں بیا ہوگا کا نام ہو دوڑ کی کوایک مکان اور بقیہ جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کی تھی میں ہوئی تیا کہ کی اواد پر بحصہ مساوی تقسیم کیا جائے اور پی بیوی کی ہم پر کوئی جائیداد تھیں کی بال عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کل پھوں کی سر پر ستی ہوئی تک کرتی دہے یہ بہد نامہ لکھ کر جائیداد تھیں کی بال عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کل پھوں کی سر پر ستی ہوئی تک کرتی دہے یہ بہد نامہ لکھ کر خان العابدین پانچ سال تک زندہ رہا اس کے انقال کے بعد اس کی ہوئی نے حسب شر انگا ہو۔ نامہ سے بیا کی کریں العابدین پانچ سال تک زندہ رہا اس کے انقال کے بعد اس کی ہوئی نے حسب شر انگا ہیہ نامہ سے بیوں کی خان العابدین پانچ سال تک زندہ رہا اس کے انقال کے بعد اس کی ہوئی نے حسب شر انگا ہیہ نامہ سے بھی کی کو در اندہ سے بھی الکی ہوئی نے حسب شر انگا ہو بہد نامہ سے بھی کی کو کی کو سب شر انگا ہو بہ نامہ سے بھی کی کو در اندہ سے بھی کو کی کو کی کو دسب شر انگا ہو بہ نامہ سے بھی کی کو کی کو در باس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے حسب شر انگا ہو بھی کا سے بھی کو کی کو در باس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے حسب شر انگا ہوئی کے حسب شر انگا ہو بھی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو

۱۱. (عدمگیریه کتب الوصایه ۹٤.٦ صمحدیه) ۲. (عالمگیریه کتب الوصایا ۲ ۹۷ صماحدیه)

<sup>(</sup>٣) (عالمگيربه كناب الوصايا ١٢٣/٦ ط ماحديه)

جائیہ اوکی مگر ، نی کی بلوغ کے بعد سر ک کا نکاح ہو گیا اب س نے ہے حق کا نقاضا کیا مگر اس کی مال نے لیعنی زین ، بعبدین کی بیوی نے جو صرف محافظہ تھی ڈیڑھ ہزار روپے کی جائیداد منتقل کر دی اور بداضرورت بیافریب کیا لڑ کی نے بولٹن دیا جو ب نہیں دیا بھر نوش دیاباضابطہ عدالت اب عدالت میں دعوی کر دیاہے زین العابدین ک بیوی پیه ثابت کریاچ ہتی ہے کہ بیاب سیجے نہیں۔ ہبیہ ناجائز قر رویاجائے کڑئی ہبیہ کو ثابت رکھناچا ہتی ہے اور َمتی ہے کہ ہبہ سیجے ہے سول میہ ہے کہ آیا ہیہ ہبہ نامہ سیجے ہواہے یا نہیں اگر ہبہ نیبر سیجے ہے نومال کس طرح ع یم کیا جائے اور بہہ سیجے ہو توزین ا عابدین کی بیا ی کو پچھ پہنچ سکتا ہے یا نہیں ؟ شر عی تحکم دیا جائے ؟ رحوات ١٤٥٥) يد بهه نامه أكر ك الفاظ ي كه أيات كه مير ب بعد فعال فلال كواس قدرويا جائع تويد بهد نہیں ہے بیجہ وصیت ہے۔ ور لڑ کی چو نکہ و رث ہے اس لئے اس کے لئے وصیت بدون رضا مند کی دو ہر ے وارثُول کے نامِائز ہے و لا تجور لوار نہ الا ان یحیرہا الورثۃ انتھی محتصراً کدافی الھدایہ' فرت شدہ ٹر کیوں کی وار دیچو نکہ وارث شمیں ہے س لئے ن کے حق میں بیہ وصیت معتبر ہے لیکن انکو بج ئے گفسف کے نگٹ معے گا۔ کیونکہ غیرورٹ کے ہئے بھی ناٹ ہے زیادہ کی وصیت ہدون رضامندی مریثہ کے بائز نہیں ولا تحور بما راد على التلث الا ال يجبر ها الورية بعد موته وهم كبار ولا معسر باجاريهم في حال حیو ته (هدایه) '' پس ثلث ما فوت ثده تر کیوب کی ولاد کو بحصه مساوی تقسیم کیا جائے اور ہاقی دو ' مث میس ہے ''ٹھواں حصہ زوجہ زین اعلدین کوریکر ہاتی موجودہ ٹر کی کو ہے گا۔

اور گر مبیہ نامہ میں ہے بھی تکھا ہو کہ میں نے ہیہ کردیا تا ہم یوجہ مشابع ہوئے کے بیہ ناج کز ہے۔ ولا عجور الهمة فيما يقسم الا محورة مقسومه (هدايه) "أوالله الهم-كتبه محمر كفايت الله نحفر مـ مدرس مدرسه مینیه 'دیلی.

ف < شہ عور ت کے تر کہ ہے خریدی ہو ئی جنازہ گاہ میں نمازیڑ ھنے کا حکم (سواں) منتگمری شہر میں ایک طوا نف فرحشہ عورت کے دوملکبتنی مرکان ہیں۔ فوحید گی ہے کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک مکان کی اپنے مرشد پیر صغر علی کے نام وصیت کی چنانچہ پیرصاحب نے قبضہ کر لیا ہے دو سرے کی نسبت وصیت لکھائی کہ انجمن اسلامیہ منٹگمری فروخت کرکے س کی قیمت ہے قبرستان میں جنازہ گاہ بنادے جہاں متوفی مسلمانول کی نماز جنازہ داک جاتی ہے غرض بیہ کیہ س جنازہ گاہ میں نماز ہو سکتی ہے یا نهیں اگر شرع ٔ وہاں نماز جنازہ نہ ہو تو مکان مذکور کی فروخت کا روپیہ اور کسی اسل<sub>ی</sub> می کام میں آسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتى نمبر 9 غدم على معرفت داروغه جيل د هرم ساله ضنع كانگژه ۲۶ ربيع ا.ول ۲<u>۵ ۳ اه ۲۰ جو ا</u>نی

---(حواب ۱۵) اگر فاحشه مذکوره کامیه مکان اس کا موروثی ہو (بشر طیکه مورث کی کمائی خالص حربم نه ہو)

۲) (هدایه احبریل کتاب الرصایه ۲ ۲۵۷ صاشر که علمه
 ۳) (هدایة حبریل کتاب الهبة ۲ ۲۸۵ طاشر کة عدمه)

یا خود فاحشہ نے کسی جائز ذریعہ اور حال کمائی سے حاصل کیا ہو تواس مکان کی قیمت سے جن زہ گاہ ، نااور س میں نماز پڑھنا جائز سے ہیں اگر میہ مکان حرام کمائی سے حاصل کیا گیا ہے تواس میں خبث ق تم ہے اور س کو سیل نماز پڑھنا جائز ہیں ہمید تو ب گانا جائز ہے س کوا جمن اسد میہ فروخت کر کے بنیموں 'رو وُن اور دو سرے مختاجول کے کھانے کپڑے میں اس نیت سے خرج کردے کہ یک مال حرم س کے قبضے میں سی سے جس کو وہ صعی جائز ہالک تک نمیں پہنچا سکتی اس سے بہ نیت رفع وہ اس بیا جائز ہالک میں میں بینچا سکتی اس سے بہ نیت رفع وہ ان میں یہ خرج کرد ہے ہیں۔

متبنی کے سے اپنی جائیدادے وقف کرنے کا تھم

(سوال) زیر ناپ ایک بھائی عمرو کو بچین سے اپنیٹا بنایا کیو نکہ زید کے کوئی اوا دہ نمیں تھی ہاں زید کے بھائی بہن موجود ہیں زید چاہتا ہے کہ عمرو کو جو کہ اس کامتینی ہے اپنی جائیداد کا کل یا جزو حصہ و قف کر ہے تو وہ ایسا کرنے میں عنداللہ گناہ گار تو نہ ہوگا؟ الممستھنی نمبر سم ۵ ڈاکٹر حسین صاحب مراو آبد ۲۰۰جہا، ئ آفر ۳۵۳اھ م ااکتوبر ۳۳۳اء

رجواب ۱۹۳۶) زید کوچ ہیے کہ پی جائیداد تا ۳۰ حصہ عمرہ کے بئے وقف کرے ہی ۳۰ سے حصہ شرعی دار توب کے سئے رہنے دے کیمی س کے لئے بہتر ہے۔ <sup>()</sup>محمد کفامیت اللہ کان اللہ لیہ'

> (۱) مرض الموت میں مشتر کہ جائیداد سے ناباغ بیٹے کے سئے وقف کرنے کا تعلم (۲) مرض الموت میں وقف کرنے کا تھم

(سوال) (۱) زید نے ایک جائیدادو قف نذرالقد کی ہے ہر وقت مرض الموت اس جائیر د کا قمیہ زید کا تق ہور زمین محکمہ نزول کی ہے۔ چنانچہ عملہ ہی وقف کیا ہے۔ بیرو قف شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) زبیرنے ایک جائیداد ہوفت مرض کموت پسر نابالغ کے نام کی ہے یہ مشتر کہ جائیداد ہے اس ہیں ، وسر شخص بھی شریک ہے ور ان جائیداد پر قبصنہ موہوب لید کا حین حیات ،لک میں نہیں ہوا واہب کے دیگر ول د کشیرہ موجود ہے میکن پسر نابالغ کو ہبہ کے ساتھ مخصوص کیاور دیگر اول د کو فراموش ۔

(۳) زید کے پاس نفتہ و پہیر تھ زید نے بتفصیں ذیل ہوقت و فات وصیت کی۔ دوہز ارروپے تجبد سیس' ور دوہز رروپے بجبد کی ہے جا تھیں ور بیدوی پسر ناباغ ہے جس کے نام پر جائیداد بہد کی ہے ور دوہز رروپ تغییر مجد پر خرخ کئے جائیداد بہد کی ہے دوہز رروپ تغییر مجد پر خرخ کئے جائیں۔ دوہز رروپ تغییر مجد پر خرخ کئے جائیں۔ یہ تمام امور مرض اموت کی حالت میں انجام دیئے ہیں بقیہ اوارد ان سب مور کو تشیم نہیں کرتی ہیو توجروا ؟ المستفتی نمبر ۵۲ شنج یفین ایدین صحب دہلی سم رجب سر ۱۳۵۲ھ مرد کا کتوبر سر ۱۹۳۳ء۔

<sup>(</sup>١) لقوله علم لسلام الثلث والثلب كبير (الوداؤ دشريف كتاب الوصايا ٣٩,٢ ط امداديد )

(جواب ٧ ١<u>/٥</u>) (١) وقف اگر مرض الموت ميں ہو تو بحتم وصيت ہو تا ہے اور ثلث ترکه ميں جاري ہو تا ہے۔ '' زمین کی طرف ہے اگر ہے اطمینان ہو کہ وہ کسی وقت واپس نہ لی جائے گی توایس زمین پر عملہ و جائیداد' کا و نقف صحیح ہو تا ہے کیکن اً سریہ اطمینان نہ ہو اور زمین کی وانسی کا خیال بھی ہو تو جائیداد اور عملہ کا و نقف سمجے

(۲) مرض اموت میں ہبہ بھی دصیت کا حکم رکھتا ہے اور چو نکہ وصیت وارث کے لئے جائز نہیں اس لئے میہ · بهه بشر طبیمه مرض الموت میں ہو نا تابت ہو ناج ئز ہو گا۔ <sup>(\*</sup>

(۳) تمام وصینوں کا تعلق ایک ثلث ماں میں سے ہوتا ہے اس لئے ، گر جج بدل کے دو ہزار رو ہے اور تنمیر متبد کے دو ہزار روپے (کل چار ہزار روپے اس نئے کہ تجمینرو تلفین کے نئے دو ہزار روپے کی وصیت غیر معقول ہے۔'''اور کڑے کی تعلیم کے لئے دو ہزار کی دصیت دارث کے لئے وصیت ہونے کی وجہ ہے نا جائز نے )۔'''ثنث تز کہ میں ہے نکل سکے اور ہشر طیکہ وصیت کا ثبوت ہو تو یہ چار ہزار روپے جج بدل اور معمیر مسجد کے بنے دیئے جائیں گے اور اگر و صیت کو تمام دارث تشکیم نہ کریں اور ثبوت بھی نہ ہو توو صیت بھی غیر معنبرِ ہو گی۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## بھائی' بھتیجی اور بھتے میں تقسیم میراث

(سوال) جس وقت محمد بخش کا انتقال بوا تو ان کی جائداد ہر سه بھائیوں بخدوش بخش 'بدر الدین صدر اُں بین نے اپنے سینے نام بحصہ مساوی عد ،لت سے کرالی اور بہول کو جائیداد سے کوئی حصہ شہیں دیا مخد دم بخش کے کوئی او ، د نمیں تھی چنانجہ اس نے صدر اردین کے لڑ کے کمال ایدین کوبطور لڑ کے کے یار اور پچین سے مر<u>تے</u> وفت تک اس کے اخراجات کا لفیل رہاا س کی شاد ی کی ، شاد ی کے لئے مخدوم بخش نے قرض تک <sup>ر</sup>یااور کمل الدین نے مخدوم بخش کی خدمت مثل بیٹے کے گی۔ مخدوم بخش نے مرتےوفت بیہ وصیت کی وراپنی زندگی میں بھی بڑے بڑے مجمعوں میں ہیہ کہہ چکا تھا کہ میزی تمام اشیاء کمال الدین کے لئے ہیں اور میری ہر چیز کا مالک کماں الدین ہے مخدوم بخش کی و فات کے و نت بدرالدین اور اس کے ہر دوہ بنغ پسر کمال الدین ہو بغ انکی ہمشیر منظورالنسااور کوئی عور تیں موجود تھیں گلر غیر خاندان کا کوئی مر د موجودنہ تھامر نے ہے پچھ دنول

<sup>(</sup>١)وفي حاشية اس عابدين ( قوله الثلث من الدار وفف الح ) اي لان الوفف في المرض وصية تنفذ من الثلث فقط ( رد المحتار مطلب في وفف المريص ٣ ١٤٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) فيَ الشَّامية تَحَتُّ ( قَولُهُ و جَرِم في الحابية ) لان الوقف لا يحور الا مؤبداً فادا كان الناسد شرطاً لا يحور موقتاً (ردالمحتار كتاب الوقف ۲/۳ ؛ طاسعيد )

رُ ) و تبطّل هذه المريّص ووصيته بس مكتبها بعد همه الح الدرالمحتار كتاب الوصايه ٩٠٦ ط س ) (٤) اوصى بال يصلي عليه فلال او حمل بعد موته الى بلد أحر او يكفن في توب كدا الى قوله فهي باطلة

<sup>(</sup>الدر المحتار كتاب الوصايا ٦ ، ٦ ٦ ٦ ط سعيد )

ره) قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ( رواه الترمدي الوات الوصايا ٣٢ ك ط سعيد ) (٦) ولا تحور الوصية مما زاد على الثلث الا ان يحيزه الورثه (اللبات للميداني كنات الوصايا ٣٦٧/٢)

تم مرف مکان اپنی بمشیرہ کورید ہے کو کہہ رکھ تھا چو نکہ مخدوم بخش ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں نہ ن ک بندی کنہ کوئی وارد اور ان کا حقیقی بھی کی بدر الدین موبود ہے ور بہن منظور انتساء موجود ہے اس کے عوان کے بھی صدر لدین جن کا مخدوم بخش ہے پہلے انتقاب مو چکاس کی ولاد میں ایک لڑکاور یک بڑی موجود ہے اس کی بھی در بندی بھی ایک بڑکا ور ہے اس کی بھی جن بھی ایک بڑکا ور ہے اس کی بھی جن بھی ایک بڑکا ور ایک لڑک موجود ہے مخدوم بخش اپنی حدیث بھی ایک بڑکا ور ایک کر موجود ہیں کہ موجود ہے مخدوم بخش اپنی حدیث براض رے بعد مخش اپنی حدیث براض رے بعد مخدوم بھی کہ موجود ہے مخدوم بھی ایک بڑکا ور ایک کر موجود ہے مخدوم بھی ایک موجود ہے محدوم بھی ایک براہ موجود ہے محدوم بھی ایک موجود ہے محدوم بھی کر موجود ہے محدوم بھی کر کر موجود ہے محدوم بھی کہ موجود ہیں بھی کہ موجود ہے محدوم بھی کہ موجود ہے موجود ہے محدوم بھی کہ موجود ہے محدوم بھی کہ موجود ہے محدوم بھی کہ موجود ہے موجود

احو ب ۱۹۸ ) چونکہ جائبر د موروتی میں مہول کا بھی شریل من ہے اس مے مند، مرحمن کی مترہ کے بائید اوسیال کے دمہ کا قرضہ اوسیال میں ہے اول مخدوم محش کے ذمہ کا قرضہ اوسیال ہے جائیں اس نے بعد جو بچے س میں ہے ایک شائی کماں الدین کو بخق و صیت دی جائے مالاور دو تنافی کے تنہیں جسے کے جائیں دوجھے بدرالدین کو اور ایک حصہ منظور النہ و کو۔ انفقا محمد کفایت مثد کان لائد ہے۔

# مسجد کے نئے وصیت کئے ہوئے مکان میں دو ثاث تک ور ثاء کا حق ہے ؟

وسوال) کرای صاحب مر حوم شاعر خاص اعلی حضرت شه یاره کن خدد امتد ملکه پناز رخرید مکان پنی اسب کو به وض مهر رجسری کر گیا و سامی حضرت شه یاره کن خدد امتد ملکه پناز رخرید مکان بوض مهر منجد جامع بوشیار پور کے نام وصیت کر کے رجسری کر گیل ابلید مر حوم کے گیا و اواد نه کوئی یر ۱ رند کار و بعد کر می مرحوم و حییت نے چند و ان بعد نقال کر گیل ابلید مرحوم کے تین چچاجو و فات پاچکے ہیل تئی ۱۱، دو بوود ہے عندا شرح انکوح تن پہنچت ہے واسست زاکد رز ثاف جائز ہیں ناج بر ان مرحوم کا قرض و تجین و تنفین زر متر و کہ سے کیا گیاہے مرض الموت کے متعنق مسلم شریعت کیاہ ان کی شرط ہے یا فقط بقائی ہوش و حو ک بیونا ہی ضروری ہے ؟ المستقلی نمبر ۱۳ سے شخش نے احمد باس فروت کے متعنق مسلم شریعت کیاہ اس کی شرط ہے یا فقط بقائی ہوش و حو ک بیونا ہی ضروری ہے ؟ المستقلی نمبر ۱۳ سے شخش نے احمد باس فروت شمیر کی بازار ہوشیار پور ۸ شعبان ۲ میں سابھ و ۲ و میں میں مرسوم کا فروت کے متعنق میں میں بی بیان کی شرط ہے اور سابھ کی خوام کی میں بی بیان کی شرط ہو ان میں بیان کی شرط ہو اور سابھ کی میں بی بیان کی شرط ہو ہو کو ان بیونا ہی ضروری ہے ؟ المستقلی نمبر ۱۳ سے شن شر بیان کی شرط ہو اور کی بیان کی شرط ہو ہی بیان کی شرط ہو گا کی بیان کی شرط ہو گا کی بیان کی شرط ہو کا کو میں سابھ کی بیان کی سابھ کی خوام کی بیان کی شرط ہو گا کی بیان کر سابھ کی کی خوام کی کی بیان کی شرط کی بیان کر سابھ کی بیان کی سابھ کی کی بیان کی بیان کر سابھ کی کو بیان کر سابھ کی کر سابھ کی بیان کر سابھ کی بیان کر سابھ کی کر سابھ کی کر سابھ کی بیان کر سابھ کی کر سابھ کیا گیا ہو کر سابھ کی کر سابھ کی کر سابھ کیا گیا ہو کر سابھ کی سابھ کی کر سابھ کر سابھ کی کر سابھ کی کر سابھ کر سابھ کی کر سابھ کی کر سابھ 
(سحواب ۱۹۹۵) مرحومہ بلید گر می مرحوم نے اپنا مطان ممبوکہ اگر بھی مسجد بطور و صیت مکھ اہا ہے: و صیت شف ترکہ سے زائد میں جاری شمیں ہوتی۔ اور مرحومہ کے چھاڑ د بھائی ایکے ترکہ کے دو ثاف کے حق اربیں۔ '' اس سرویز کی غل بھیجوی جاتی جس کے اربید سے مکان مسجد کودیا گیاہے تو یہ نا ان

<sup>.</sup>١) قال تعالى و بليساء بصبب مما يرك لو لدان و الا فريون النساء ٧.

<sup>؟ &</sup>quot;ته تقدم دیوَنه التی به مطالب مَن حَهِم لعبَّاد الی َ فوله بم یقسیم ساقی س وربته , اندر لمیحدر کدب اعراض ۲ - ۱ ۷ ما سعید

٣١. و مع الاح لاسه و مددكر مثل خط لائتين بصوف به عصبة سراحي فصف في لنساء ص٩ طاسعيد ) ٤ - ثم تقدم و قسمه من ثبث ما نقي تم نقسم لدفي س وراثمه انج١ الدر لماصار اكتاب الفرائض ٢٦ ٦ صاسعت

ممکن تھاکہ اس پر مرض موت میں ہونے بانہ ہونے اور کل یو نگٹ میں مؤثر ہوئے بانہ ہوئے کا تھیم کیا ہے'' محد کفایت امتد کان التد یہ۔

### زندگی میں دراثت نہ دینے کا ظہار کرنے سے دارث محروم نہ ہو گا

(حواب ۲۰) س تحریب معدم ہو تاہے کہ معھوم انساء وفت تحریرہ نف نامہ جائز طورے ارشاد الدین کی زوجیت میں تھی اس لئے وہ حصہ میراٹ پوٹ کی مستحق ہے۔ ' دوبارہ نکاٹ کرن کر کئی صورتہ ہوگی(م) پس صرف ارشاد الدین صاحب کے صورتہ ہوگی(م) پس صرف ارشاد الدین صاحب کے اس ار اراد ہے کہ ''میں اپنی جائیداد میں ہے بالفعل اس کو بچھ دینا نہیں چاہتا''اس کا حصہ میراث باطل نہیں :و سکنا۔ ''' محمد کفایت ، نتٰد کان التدا۔ ۔

## وارث کے ہے کی ہونی وصیت کب نافذہو گی؟

(سوال) زید نے اپنے مرنے کے وقت مندرجہ ذیل دارث پھوڑے چار لڑکیاں اور دو بھو کی جن میں سے تیمن لا کیوں کا فکاح زید نے اپنی زندگی میں کر دیا صرف ایک لڑکی نا گندا چھوڑی ہے جس کے فکاح کے لئے کچھ زیور ۔ بھی ہوا چکا تھ جو اس نا گند الڑکی کے استعال میں میں زید نے انتقال کے وقت سے وصیت سرو رئے ہے کہ سن کنخد الڑکی کی شاد کی کے سنے ، تنی ہی رقم دیدی جائے جتنی کہ کنخد الڑکیوں میں نے ایک کی شاد کی کے لئے صرف کی گئے ہے اور زید نے اس لڑکی کاولی اپنے بڑے بھائی کو قرار دیاہے پس س صورت میں میر سٹ ک تفتیم کس طرح ہوگی جا ار مقاور ۲۱ صفر ۱۹۵ ایھ

<sup>،</sup> ١ ، أنه يقسم النافي بعددالك بين ورقته اي الدين ثبت ارتهم بالكناب اوالسبة والدوالمحاراكيات الترائشي ٢ ٧٦٢،٧٦١ طاسعيد )

٢١ ، امرر المسلس على السداد حتى يظهر عيره (قواعد التقه ص ٩٣ صدف بدشور)

ته ایجت م<sup>ی</sup>ن منت کو ماق کرنا نمیر معتبر بندار ماق که باری مین تفسیس بین گزر دنوی ب

(حواب ۲۱) رید نے بوزیر اور کیڑے وغیرہ ناکتی اٹری کو دید ہے تھے وہ تو لڑی کی ملک ہو گئے۔ اور ترکہ زید میں شامل نہ ہوں گے باتی اس قدرر تم کی وصیت کہ جتنی دوسری لڑکیوں کی شادی ہیں صرف ہوئی ہے قراس وصیت کوزید کی دوسری ٹرکیاں اور زید کے بھائی جائزر تھیں توج ئزہوگی جنی اتنی تی تم ٹرک ہے علیمدہ کر کے اس لڑکی کو دید کی دوسری ٹرکیاں اور زید کے بھائی دار تھیں تو ناجائز ہوگی دور بھی وارث جائز رکھیں و رحض ناجائز قوجائزر کھنے والوں کے جھے میں جری ہوگی اور ناجائزر کھنے و وں کے جھے میں جری نی کھیں ورجنی ناجائز قوجائزر کھنے والوں کے جھے میں جری ہوگی اور ناجائزر کھنے و وں کے جسے میں جری نی تو گئے۔ ''اور اگر زید کے وارث صرف کی ہیں تو آس کا ترک بعد منہائی اس د قم کے جو ناکنی الڑکی کو دی جائے گی جو بھن ورث کے جھے کی وضع کی جائے گی جو اجائے گی جو بھن ورث کے جھے کہ وضع کی جائے گی جو اجائزت دید میں حسب ذیل طریقے سے تقیم ہوگی کہ برابر کے بھے جھے کر کے چاروں لڑکیوں اور دونوں اجائت دید میں خوا کیسے کے جسے دیا جائے۔ گھر کھ بیت القد کان اللہ ہے۔

(جواب) (از مولوی حمر الله پانی پی ) شریعت میں متبنی بنانے سے مال پر پچھ الز نہیں بڑتا لہذا اڑکی کا ور شت ہے ۔ فقہ تعلق نہیں مال کے ورث س کے دارث قر بی جمیدی جو بول گے ان کو حق پہنچہ کہ باتہ چو نکہ مر نے والا نسیت کر گیا ہے کہ میرے مال کو میرے مرنے کے احد لڑکی منسی کو دیدینا لبذا و صیت کی روسے لڑک منسی کو دیدینا لبذا و صیت کی روسے لڑک کو تنائی اس کو متی ہے۔ واللہ اسم بالصواب حمد اللہ عفی عنہ۔

(حواب ۲۲ م) (زحفرت مفتی اعظم)اگر الفاظ به شخیر جوسول میں ندکور بیں که "میری و فات کے . حد ٹرک جائز وارث ہو گی" توبیہ لغو ہیں وصیت نہیں۔" بال اگر یہ کہا ہو کہ سب ترکہ اس کو دیدینا تو و صیت

 <sup>(</sup>۱) حهراً بنه بحهار سلمیا دالك لیس له الاسترداد سها ولا لورثنه بعدد آن سلمها دالك فی صحیه بل تحتش به و به نصی و كم لو استراه لها فی صعرها و اندرانمحتر "كناب النكاح باب المهر ۳ ۱۵۵ طاسعید)

۲. وبر اوضی لو رثا، ولا حسی صح حصه لا حبی و بنوفت فی حصة ابر رت عبی احرة ابورئة ب حارو حار و با به
یحیر وانظل و فیه ایضاً ولو احار النص ورد البعض یحوز علی المحیر بقدر حصته و نظل فی حق عیره (عالسگیریة کناب
الوضایا ۱ ۹۱ طاماحدید)

<sup>(</sup>۳) کیونکه متسی جانزه رینه بر<sup>تر س</sup>یس تا کتا و رین سرف دوی فروش اعسبیت اور دوی ایار جام میں ا

ہو گی ور ثلث میں جاری ہو گ<sub>ا۔</sub> '' محمد کفایت ملہ

جواب المجواب (از مووی حمد اللہ پائی چی) مولانا المکزم زاد اطافتهم مدید سلام مذہبانہ عرض ہے۔
مشکور ہوں کہ گرامی نامہ جلد موصول ہو گیا اور جنب نے اصداح فرمادی اور مجھ سے بار ہلکا ہو گیا کیک سند
عاصل ہو گئے۔ نیکن ابھی تک پوری سکین دانشراح صدر حاصل نہیں ہواجس کی مجھ کو خاص سپنے گئے
ضرورت ہے جناب نے کوئی حوالہ یاد لیس تحریر نہیں فروٹی کہ کیوں الفاظ نہ کورہ سول غو ہیں۔ وصیت ہیں
تمریک مضاف الی ابعد الموت ہے۔ مفظ وصیت کوئی ضروری نہیں۔ بعد اور الفاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ وصیت
تمریک مضاف الی مشربہت بھی تبصیح ہے دونوں میں قائم مقام ہے۔ می قربالغ کے کلام کو حتی المکان سحت پر
وراث میں مشربہت بھی تبصیح ہے دونوں میں قائم مقام ہے۔ می قربالغ کے کلام کو حتی المکان سحت پر
وراث میں مذہبت ہو تو مجازی۔ وصیت بعض موقع پر غلھ الفاظ سے بھی مان لی جاتی ہو گئی ہے۔ کوئی
ورر شے کو وصیت کرے تو خونہ ہو گی بعد موقوف اجازت پر ہو گی تم موں کی وصیت ہو گ تو تعیف میں رکھی جائے گور سے کی وصیت ہو گ تو تعیف میں میں وصیت کر تا ہوں تو
جائے گی قائر ہے کہ کہ میرے مرنے کے بعد فلاں میر اجائز وارث ہے یہو گا اور میں بیدو صیت کر تا ہوں تو
کیوں س کو دصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو ابخو کر دیا جائے اور در ش کے لفظ کو موصی کے طوام پر محمول کر دیا جائے اور در ش کے لفظ کو موصی کے طوام پر محمول کر دیا جائے اور وصیت کیلور پر ٹلٹ دیا جائے ۔ فقط

تکرر رہے بھی عرض ہے کہ مرنے والے کی غرض تو یہ ہے کہ اس کو تمام ، ل دیا جائے پھر بعض بھی نہ ملے قو غرض کے خلاف ہے۔ س کے علاوہ بھش حضر ت دیو بندی اپناخیال وصیت کا ظاہر کرتے ہیں مگر دیل اور و یہ نسیں ورنہ دستخط ہیں۔ میں جناب کو تکلیف دوبارہ دیتہ ہول امید ہے کہ اس طرح تحریر فرہ ئیں کہ

صبحيت كيسوبو ج نے واسالم

(حواب ۲۳ من) (از حضرت مفتی عظم ) سوال میں جوالفاظ ند کور ہیں وہ صرف یہ ہیں "میری وفات کی میری جو ئیدادی جائزوارث ہوگی "یہ ایک جملہ خبر یہ ہے۔ "انثاء پرائے محمول کرنا وراس سے انش کے وصیت نکان متصور نہیں۔ متوفی کے الفاظ میں وصیت کا فظ بھی نہیں ۔ سائل اپنے بیان میں سے کت ہے "چند معززین کوبلا کر وصیت کی "تو فظ وصیت اس نے استعال کیا ہے، متوفی کے الفاظ میں نہیں ہے متوفی کے الفاظ کا جملہ خبر یہ چونکہ غلط اور شریعت کے خواف ہے کہ ایک غیر و رث کو وہ جزوارت ، تاریا ہے اس لئے وہ ندو ور فوی ہوگا۔ اس کے سوالور کوئی اس کا کس نہیں اگر مرحوم کے مفاظ میں یہ سوئ کہ میں میان میں میان میان ہوئی اس کے سوالور کوئی اس کا کس نہیں اگر مرحوم کے مفاظ میں میہ سوئ کہ میں میان ہوئی اس کو وہ نیز وال کی میں میان ہوئی ہوئی اس کو وہ بندادی اس کو قررز وی جوں یا پنی جائیدادی ورث میں ہی اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اس کو قرار و یہ ہوں "تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اس کو قرار و یہ ہوں "تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اور ایک تاہ اس کو وصیت قرر و سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اس کو قرار و سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اس کو وارث سے اس کو قرار و سے اور ایک تاہ اس کو وارث سے اس کو قرار و سے اور ایک تاہ کو تاہوں اس کو تاہ کرنا ہوں اس کو تو سے اس کو تاہ کو تاہ کرنا ہوں اس کو تاہ کیا کہ کرنا ہوں اس کو تاہ کو تاہ کرنا ہوں اس کو تاہ کرنا ہوں اس کو تاہ کرنا ہوں کیا کہ کرنا ہوں کیا کہ کرنا ہوں کیا کہ کرنا ہوں کیا کرنا ہوں کیا کرنا ہوں کرنا ہوں کیا کرنا ہوں کا کرنا ہوں کیا کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کیا ہوں کرنا ہوں

۱) ولا تحور الوصية بما راد على البلث الا ال يحيره الورثة و حوهره البيره كتاب الوصايا ٣٦٧٠٢ ط ميرمحمه ) ۲ - و لاساد بسنه احدى الكيمبيل لي لاحرى بحيث نفيد المحاطب فائلة ثامة نصح السكوت عليها بحو ربد فائه و قام ريد و بسمى حملة (هذاب البحواص ٧)

د لواد ہے"۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ '

(جواب) (ازمووی حمد الله پانی پی گرامی نامه بعد انتظار باعث فرحت ہو سین جناب و اا بھی اجھن پی ہے ۔ لله تعالیٰ رفع فرمائے اب حضور کی میہ تحریر آئی ہے "سول میں جو الفاظ ند کور میں صرف میہ بین که میری وفات کے جد ند کورہ با الرکی میری جائید دک جائزوارٹ ہوگ میہ جمعہ خبر میہ ہے نشاہ پر اس کو مجمول کرنا ور سے نشائے وصیت نکالنا متفسور نہیں "

(حواب ٢٠٤) (از حفرت منتی عظم) صورت مسویین جمید خبرید کے خبر ہونے کا قرینہ بانہ والوں کو جمید کرید کے خبر ہونے کا قرینہ بانہ والوں کو جمیدی بانا ہے۔ چونکہ م نے و ب ن نی کو جانسی بانا ہوا تی تو سیجھ کر کہ وہ میری برق بن مور فق یو گوں کو جمع کر کہ وہ میری برق بن مرائی کے مور فق یو گوں کو جمع کر ک یہ کہ دیا کہ میر کے مرائی کے مور فق یو گوں کو جمع کر ک یہ کہ دیا کہ میر کہ منسی ہے میر کی جائزہ رہ بنا ہوگ سے مقصد سنیت کا انتہام ور اس کے مراف کر عومہ بنیت کا انتہام ور اس کے مراف شریعت ہے۔ اس نے مراف ہو جائزہ ارت کو تعدیل کے اس میں مراف ہو تھی ہو بروا ہو تھی ہو بروا ہو تھی ہو ہو بروا ہو تھی ہو بروا ہو تھی ہو بروا ہو تھی ہو بروا ہو تھی ہو ہو تھی ہو بروا ہو تھی تا ہو تھی تو تھی ہو تھی تھی ہو تھی

ر مامنسی تین قسام ۱۰ کی اغروس استریات ار ۱۰ کی ایر طام بیان سے تہمن ہے مداور سے کا مند اور کھی شمس ہے۔ اور مامنسی تین قسام ۱۰ کی اغروس استریات ار ۱۰ کی ایر طام بیان سے تہمن ہے مداور سے کا مند اور کھی شمس ہے۔

#### کیاو صیت کا نفاذ حقوق 1 زمہ او کرنے کے بعد ثلث مال تک ہوگا؟

رحوات ۱۹۵۵) مرحومہ کے انتقال پرجوتر کہ مرحومہ کاربا ہواوراس کی تجییرو تھین مشرون میں فرت ہو کر بچ ہواور مرحومہ کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو تو سبتی ترک کے ایک تمائی میں اس کی اصبت س مرت جاری ہوگی کہ نصف تو بصال ثواب میں شر عی طریق پر خرج کیاجائے گااور نصف ن دونوں کو سے کا جمن کو کل ماں دینے کی وصیت کی ہے اور دو تن ٹی مرحومہ کے بھتیج کو ملے گا۔ استجھیوں محروم ہیں ساکا مرحومہ کے ترک میں کوئی حق ورحصہ نہیں ہے۔ محمد کفایت بٹد کان ابتدرہ ا

(بواب) ( زوئب مفتی صاحب ً) اگر مرحومہ واحقیق بھتی منیں ہے تو سے داو بیال میں نے قریب یہ کا کوئی مردا کیے بیزائد ہوں گے تو یہ مال ن کو معے گا۔ ورگر مرحومہ کے داو صیال میں سے کوئی شخص بیاز ئد ہول گے تو یہ ۱۳ ان کو معے گا سیکن جب تک ۔ م دومہ کے تو یہ ۱۳ ان کو معے گا سیکن جب تک ۔ م دومہ کے قریب سبی و ول کا حال نہیں منیں کھا جائے گا تواس ۱۳ کو تقسیم نہیں کیا جائے گا مائل کو چاہے کہ مرحومہ کے داد ھیاں کے قراحت و مرول کو بینھیال کے قراحت دارول کو تحریب مرسین ناکہ یہ دوٹ بین ان بالی مرحومہ کے داد ھیاں کے قراحت و مرول کو بینھیال کے قراحت دارول کو تحریب مرسین ناکہ یہ دوٹ بین ان بالی کو جائیں موافق حقوق شرید کے۔ انظاوا بلدا ملم حبیب مرسین نامی عند،

۱ ید من باکه انتمیت لجایئة عن نعش حق العنو اتم تقدم دنونه التي بها مطالب من جهة العباد تم و صلته عن نسب ما سی بم نفستم الباقي بين وراثته او فيه ايصا تم عصبة الدكورا تم درى الارجام را بدرالمحدر كتاب بعرابص ۲ ۱۳۱۰ ۷۷۲ ماسعند

و صیت کے بعد ی<sup>سرو</sup> ننی ک حالت میں انتقال ہو تو صیت کا کیا تھم ہے ؟

(سوال) ایک تختص نے وصیت کی پیمریچھ د نول کے بعد یہوش ورغ فل ہوگیا وریہ نفست ورنہ ہی تین دن تک رہ کرای نفست ویہوشی میں انتقال ہوگی اب یہ وصیت باطل ہو گی یانہ ؟ مایۃ الو وہ رتر جمہ در مخار جلد ہم باب اوصیۃ کی اس عبارت ( گر وصیت کی پیمر موصی کو وسواس نے لیا یماں تک کہ یہوش اور نہ فال یہ کر مرگی تو وصیت باطل ہے ) کا کیا مطلب ہے ؟ المستقسی نمبر ۱۹۸۱ وافظ سید محمد حسین صاحب ( مند لے بر ۷) سرجہ دی اور ۱۹۵۱ ہے ملاجو انی بے ۱۹۳۹ء

رحوات ۲۶ می س صورت میں وصیت بطل نمیں غایۃ اُ ،وطارے جو عبارت علی ہے ، رمی ر میں خانمیہ سے منقوب سے ورشامی نے اس پر مکھاہے کہ مخبوط الحواس بھی بھے ،ہ تک رہے توو صیت باطس ہو گ قو تین دان تک نفست میں رہنے ہے بطلان و صیت س قول کے ، تحت نمیں ہو سکنار فقطہ (شامی جلد پنجم ص ۹ ۲۳ می) محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ 'و بلی

### دوسرے ور ثاء کے ہوتے ہوئے داماد اور بیشی کو کل مال کاوار شدن نا

(سوال) ایک مسممان ہوہ و و ذکور مدیونے کی جانت میں دیگر نزدیکی خاندان 'رشتہ وارین کے مقالمہ میں (جوبھورت ویگر نبوہ ہوئی خاندان 'رشتہ وارین کے مقالمہ میں (جوبھورت ویگر نبوہ ہاد کور ماد کوش میں) حسب وصیت شوہر متوفی اپنی دختر ورد ماد کوش میں ورث ہر قتم قرر دے سکتی ہے و نہیں ؟ المستفتی نمبر سم کے انجونزات ہوزات کونہ ) سمار جب المستفتی نمبر سم کے انجونزات ہوزات کونہ ) سمار جب المستفتی منبر سم کے انجونزات ہوئی۔

حواب ۷۲۷) گر دیگرہ رہ ہے موجود ہیں جو و رد ناٹ کے ساتھ مستحق ترکہ موتے ہیں قدہ ہذہ کر پی ٹری وردارد کو کل ترکہ کا مرث قرار نہیں دے سئی۔ اسلمجمد کفایت بند کان بندیا

#### بیوی کے حق میں وصیت کا حَتم

رسوال) سیمان بیگ وید فوت ہو گیااس کی بیوہ کمتی ہے کہ میراغاوند مجھ کووصیت نامہ تحریر کر گیا ہے کہ نتم کو میرک کل جانید د کا اختیار حاصل ہے کیا بیووسیت دوہ کے حق میں درست ہے یا نمیں کا المسلملی نمبر ۲۰۶۲ یقوب خاں (هماینہ) کے رمضان ۲۰۵۱ ہے میں ۲۲ نومبر کے ۱۹۳۷ و

(حواب ۲۸ه) اول تو یه تحقیق طلب که آیا کوئی و صیت نامه مکھ بھی گیاہے یا نہیں پھر گرو سیت نامه تابت ہو جائے تووہ بھی پڑو نکہ اول کے اور ث سے س کے حق میں اصیت نامه غیر معتبر ہے۔ مسلم محمد کے بیت اللہ کان مقدامہ دبی ۔

١٠ في لشامية بحث قوله بدر قصار معلوها و نظر هل بعيل قية بمده بمعيرة في تجول بطاها بعيم دلا فرق سيسا لانا برمايا ميكر سنداشهر الدر لمحار كتاب برصاد ٣٠٦٣ طاسعيد)

٣ سبي ١٠٠١ کُل مس يَه ٢٠٠٠ رست. الاوصله لو وث ١٠٠، د ١٥ کوهر قب المت ل حد تک يَه کد جير ، رئ جم ج ل ت ٣) لفوله علمه لسلام الاوصله بو اسار رواه بيومدي بات تاجاء لا وصلة لو رث ٢ ٣٢ ط سعد

## عمر و کو ہبہ کی ہوئی جائید، دان کی و فات کے بعد واپس نہیں لی جاسکتی

(مسوال) خالد کی تین بیبیال زینب' آمنه' فاطمه تھیں جن ہے حسب ذیل اوااد نرینہ توید ہوئی۔ (۱) بلی بی زینب ہے، یک ٹرکاعمر و بیداہوا۔(۲) بلی بی آمنہ ہے دولڑ کے بحراور زید بیداہوئے۔(۳) بی بی فاطمہ ہے دو ٹر کے ہریدو خطاب پیدا ہوئے۔خامد نے قانون وقت کے مطابق جو شرعی نہ تھابلحہ رسم وروج وقت تھاا پی جائیداد کے تین جھے کئے اور اپنی حین حیات میں ہر ایک حصہ دار کو حصہ باقبضہ دیدیااور بر نے رفع فساد خالد نے مور خد ۲۸ جنوری ۱۹۲۰ء کوایک و صیت نامہ تحریر کر کے حاکم وفت ڈپٹی کمشنر ضلع پشاور کے و نتز میں محفوظ رکھاور پندمعتبر ذی اقتدار اشخاص کے نام جور گواہ دستخط درج فرمائے اور پیرخاص کر تحریر کیر کیا۔ میری تمام جائیداد منقولہ و غیر منفولہ میں نے خود تقسیم کر دی ہے اگر میری اولاد سمیری حیات یا بعد و ف ت کوئی بھگژاکرے تواس دصیت نامہ کی تحریر کے پابند ہول گے۔ اور نیز عمر وپسر م کوجوسب سے بڑا ہے میں نے سال ۱۸۹۷ء سے سوئم حصے کا فبصنہ دیدیا ہے۔ ۱۹۴۹ء میں عمرو نے خالد کی حیات میں انتقاب کیاور س کے دوبیٹے پیچھے رہے جو کہ عمر د کے حصے پر قابض ہو گئے اب عمر و کے مرنے کے 9 سال بعد عرص واء میں خالد نے انتقال کیااور خالد نے مریئے ہے پہلے چند یوم پھرانے چاہیں سالہ وصیت نامہ کو دہرایا ور پنے قبائل کے بزرگان کو طلب کر کے حرف ب<sub>ک</sub>ر ف پھر کہہ دیا اور و صیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی فساد و تنازعہ پنہ ہو ہب خامد نے انتقال کیا اور اس کی اولاد متنذ کر ہ ہولا میں اس مر کا جھگڑا ہے کہ وہ عمر و کے پیٹم ل کو تصرف مالکانہ ہے محروم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر و کے بیٹے اس کی وراثت کے مستحق نہیں ہیں اور خابہ کے وصیت نامہ کو کابعدم تصور کرنے ہیں ان کا خیال ہے کہ از سر نو تقشیم اس طرح ہو کہ عمر و کا حصہ خالد کے ترکہ میں ملاکر عمروکے بیٹوں کو حصے ہے محروم کیاجائے اس لئے کہ عمرونے خالد کی حیات میں متقار کیا تھاکیاخالد کے عمروے بعد میں و فات ہونے پر عمرو کے بیٹے عمرو کے حصے کے حن ۔ دار ہیں یا کہ نہ و کا حصہ بھی خالد کے ترکہ کے سرتھ مد کر عمرو کے ہاتی بھائی آپس میں تقتیم کریں گے کیا شریعت میں اس میت ن مہ کا اعتبار ہے یا نہیں اور کیا شریعت قبضے والیں لیتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱۲ مرزا عبدالہجید صاحب (مردان)۲۰زیقعده ۱<u>۳۵</u>۲هم ۲۳جنوری <u>۱۹۳۸</u>ء۔

(جو اب **٩ ٧ ٥)** خالد کاو صیت نامه دار نول کے حن میں غیر معتبر ہے۔ '' عمر د کے بیٹے جس جانبداد پر قابض ہیں وہ ان کے بپ عمر د کو ہیں۔ سردی گئی تھی اور قبضہ دیدی گیا تھا اور تنمیں سال وہ قابض رہائی حد اس کے حد اس کے بیٹے نوسال تک قابض رہائی داپ خامد کے ترکہ میں شامل نہیں ہو سکتی ہدے وہ عمر د کے بیٹے نوسال تک قابض رہے ہیں شامل نہیں ہو سکتی ہدے وہ عمر د کے بیٹے نوسال کی ملکیت ہے۔ ''' وصیت نامہ میں خالد نے پو تو ساکے سئے کیاد صیت کی ہے اس کی تفصیل سوال

<sup>(</sup>١) لقوله عديد السلام: لا وصيد نو روت (رواه الترمدي باب ماجاء لاوصيه نو رث ٢ ٣٢ ط سعيد)

<sup>,</sup> ٢) لقرله عده السلام لا وصية لوارب , رواه لترمدي ٢ ٣٢ ط سعيد )

٣) و تُسم الهمة بالقيض الكامل ولو السوهوات شاعًلا لسلت الواهب لا مشعولا به والدر المحتار "كتاب العمة ٦٩، ٥٠ ط

میں مندرج سیں کی اس کی تفصیل معلوم ہوئی توبقیہ جائیداد میں ہے بھی ممکن ہے کہ پو توں کو پچھ مانا ہو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'ویلی

#### ببٹی کے لئے کل ترکہ کی وصیت ہیٹول کی رضامندی کے بغیر کرنا

(سوال) مرش الموت میں انقال سے چار ہوم تمبل متوفیہ نے ایک وارث کے حق میں وصیت نامہ تممل تخریر کر دبا کہ بعد ، فات میرے کل ترکہ کی مامک میری دختر ہوگی کیابدار ضامندی دیگیرور تا کے بیہ وصیت ، مہ جائز ہوگا کیابدار ضامندی دیگیرور تا کے بیہ وصیت ، مہ جائز ہوگا بانہ جائز ہوگا ہوگا ہے تھیں۔ منافی ہے کہ مستحق ہوگا ہو نہیں۔ منافی کے استحق ہوگا ہو تا ہیں۔ منافی در سمام پہنچتے ہیں۔ المستعلی نمبر ۲۲۸۰ میں وارث کو کس قدر سمام پہنچتے ہیں۔ المستعلی نمبر ۲۲۸۰ محمد عبدالغفور صاحب (بدئد شر) مربح اثانی کے سواھ مجون ۱۹۳۸ء

(حواب ۲۰۱۰) و رٹ کے حق میں وصیت بدر ضامندی دیگیرور تاکے غیر معتبہ ہے ہذیہ و قبیت جب کہ منو فیہ کے بھانی اس کو منضور نہ کریں نافذ نہ ہوگی۔ ''اور منو فیہ کی لڑکی نصف ترکہ کی ''تق ہے اور نہ ف مین متیول حقیقی بھانی بحصہ مسروی ثبر کیک ہیں۔ ''محمد کفایت مندکان اللہ کا

کیا خاص مدرسہ کے لئے وصیت کی صورت میں دوسرے مدرسہ میں کتابیں وی جاسکتی ہیں؟

(سوال) زید کی وحیت ہتی کہ میری کتابی فلال مدرسہ میں (جمال عربہ، راز تک مدرس، موقام کو دینی دینی دست کام کیا تھی ) دید یہ قو کیا آئی مدر سہ میں دینا زم ہے یا گل بعض کتابی مدرسہ میں باس مام کوجو کتابی ویروں مند مودے کتے ہیں اور بعض کتابی جو مدرسہ میں زید نے آپ مطاحہ کے رکھی مشمیل مہتم مدر سہ سے والیس لے سکتے ہیں یا نمیں زید کے گھر والوں نے تین سال بعد مذکورہ کتابی آپی مسجد کے ایام کوجودور کارشند و رہوئے کے مدودہ میں وضرورت مند ہے دے چکے ہیں آب وصیت کا عام مسجد کے ایام کوجودور کارشند و رہوئے کے مدودہ میں وضرورت مند ہے دے چکے ہیں آب وصیت کا عام سید دیرار جیم راند ریر (سعرت) اوری کتابی کا اوری کے باس دینے دی جانیں کا المستقنی نب ۱۹۲۱ میں دیرار جیم راند ریر (سعرت) اوری کا اوری کی اوری کتابی کا دیرار جیم راند ریر (سعرت) اوری کا اوری کی اوری کتابی کا دیرار جیم راند ریر (سعرت) اوری کا اوری کتابی کا دیرار جیم راند ریر (سعرت) اوری کا اوری کا اوری کتابی کا دیرار دیم راند ریر (سعرت) اوری کا اوری کا اوری کتابی کا دیرار جیم راند ریر (سعرت) اوری کا اوری کی کتابی کا دیرار جیم راند ریر (سعرت) اوری کا اوری کی کتابی کا دیرار جیم راند ریراند رید (سعرت) کا دیراند کی کا دیراند کی کتابی کا دیراند کیراند کی کتابی کا دیراند کیں کا دیابی کتابی کا دیراند کیراند کیراند کیراند کیراند کیراند کیراند کیراند کیراند کیابی کا کتابی کا دیراند کیراند کیابی کا دیراند کیراند کیراند کیراند کیابی کتابی کت

، حو ب ۳۹ م) سر زید نیده و سیت کی تفی قود رحقیقت بیده صیت باه قف تفی کیونکه کسی مدر سه بیس آثابی دین کی دوصور تیس بوتی بین کید سی که اس مدر سه کے طابہ کو تقییم کردینے کے سے دوسر می به که ندر سه کے سنب خانه و قفنیه بین داخس کرت اور طلبہ کی تعلیم بین کام آن کے بین کا برید ہے کہ و حیت دوسر می قتم کی جوگی ہیں ورتا بر رزم تھا کہ و صیت کو اس کی حص شکل میں بور کریں اور اسی مدر سه میں کابیر

<sup>...</sup> ا ولا بر رئه وقالله مناشرة لا باحاره و رئيه لقوله عليه لسلام لا وصيه لوارث الا ال يحير ها الورثه وهم كبر عفلان لح (الدرالسحتارا كتاب الوصايا 1 101 طاسعيد)

٢ أو مع الأس للدكر مَّش حط الانتس وهو بعضيهن , سر حي قصل في السم، ص ٧ ط سعيد ،

داخل کریں ' اپیا کہ کتابوں گی قیمت ٹکٹ تز کہ ہے زائد ہو ورزائد ثبث میں ور ٹاپنے و صبت جا ہزنہ رکھی ہو تو تنی مقدارزائد ثلث کووہ اپنی مرضی ہے جمال چاہیں دے سکتے ہیں۔'''محمد کفایت اللہ کان التدا۔۔

#### مختنف وصيتوب كاحكم.

زید نے اسی و صیت نامہ میں میہ بھی لکھا ہے کہ حیات عورت کے پاس جو زیور ہے وہ میں نے اس عورت کو پخشش کر دیاہے اس میں کسی کاحق نہیں ہے کیا ہیے ہمیہ صحیح ہے۔

زید نے ان وصبت نامہ میں ہے بھی کھا ہے کہ حیات عورت کے ٹرکوں کی عور ق کوجوز و رکیڑے و نیرہ ہیں ہے۔ میں نے چڑھائے ہیں وہ میں نے ان کے خاوندول کو بخشش کر دیاہے اس میں کسی کا حق شیں ہے کیا زور ہے۔ کتنی قیمت کا ہے کوئی تفصیل شیں کیسے کپڑے ہیں کس قیمت کے ہیں کچھ بیان شیں ہے۔

زید نے اپنے مرض موت میں جب اس سے ٹھ بیٹھا بھی نہیں جاتا تھ اور رات دن مرض بر ھتا جاتا تھا اس و فت اپنے مرض موت میں جب اس سے ٹھ بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا اور رات دن موت ہوگیا بخش کے دوقت اپنے دیتے و فت اپنے دستی در شور کر دیا ہور اس محتل کر دیا ہور اس محتل کر دیا ہور کے بید مرض موت میں جو جہد عورت نہ کورت کی در دستی دستی ہوگئی تھی زبر دستی دستی ہوگئی تھی نہر دستی دستی ہوگئی تھی ہورت کے چارول کا کورک کو ایک مرکان بخشش کیا اور اس کو دو مر امرکان بخشش کیا اور اس کو اور اس کی ورد کو زیور اور کیئر سے چڑھ دے موت سے دو تت اس عورت کو دو مر امرکان بخشش کیا اور اس کو اور اس کی ورد کو زیور اور کیئر سے چڑھ دے

ر ۱) في الشامية نحت رقوله على لمذهب ) فان شرائط الواقف معتبرة أدا لم تحالف الشرع وهو مالك فله ان بجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصله الدر بمحتر كتاب الوقف ٤ ٣٤٣ طاسعيد ) حيث شاء مالم يكن معصله الدر بمحتر كتاب الوقف ٤ ٣٤٣ طاسعيد ) (٢) كيونك رائد رائد أنشاد صيت كوديائه بين التاكي لمك سرج بالروس.

و غیر ہ کے سب مخشش کر دیئے۔

زید نے کی وصیت نامہ میں ہے کھی ہے کہ میری موت کے بعد میری حیثیت کے مطابق کفن وفن کیا جے ور چار سورو پ زیارت بجا بچو تھا ہیں فرج کیا جائے اور و ہزار روپ مجھ کو سال بھر تک و بہنچ نے کے سے فرق کیا جائے اور و ہزار روپ مجھ کو سال بھر تک و بہنچ نے کے سے فرق کیا ہے ۔ دوسر ہے وارث کوئی حساب ستب نہیں س کے بعد میں پی ملک میں سے ایک تہ بُن فرج کر ت بول اور دو تہ کی ال وارث سیس میں شریعت کے مطابق تقسیم آرییں ہو تہائی و فف کیا ہے اس کی آمدنی ہے ہر ہر س مولود کا کھانا کر نا جس میں شریعت کے مطابق تقسیم آرییں جو تہائی و فف کیا ہے اس کی آمدنی ہے ہر ہر س مولود کا کھانا کر نا جس میں چار سوسے بالی سورو پ فرج کئے جو میں ور ہر وہ پیر ان پیر ک جو میں اور ہر ہر ہ و ہی اور ہر ہو ہی ہیں اور ہر ہو ہی ہو اور میری ہر ہر سی پر تواب کے سے قرآن شریف پڑھو یا جو نے اور میری ہر ہر سی پر تواب کے سے قرآن شریف پڑھو یا جو نے اور بی سے دو و س کو پندرہ سے ہیں دو یہ کے کھانا یو کر کھل ناچ ہیں۔

میری زندگی کے احد میری اور دمیں جو پخے شادی ہے رہ گئے ہیں ان کی شادی کے وفت ہر ایک پخے کو تین بنر ار روپ اس میں ہے دیئے جائیں گر وقف کی آمدنی کم ہو تو و پر سے خرج موقوف کر کے شرہ بی کر نے وا وں سے لئے ہر ماہ روپیہ تھوڑا تھوڑ مجھ کر کے شادی کے وفت تین ہزار روپیہ دین چاہئے ای طرح اور کسی کام کاج میں میرے پچوں کو روپیہ کی ضرورت ہو تو س میں سے مدد کی جائے نیز ٹر شی و غیر ہ کو ضرورت ہو تو شمیں تھی مد دد تی جاہے۔

ں وصیت نامہ میں یہ بھی مکھ ہے کہ میں نے جوہو مکان چاروں لڑکوں کو مخشن کر دیاہے اس کا تم م خرج کیس اور نیک بیانی کے ناس رنگ و ہو غن مر مت وغیرہ میں جو پچھ خرچ ہو تارہ ای تنان میں ہے صرف کیا جائے یہ وصیت نامہ ہے 191ء اگست میں کھا گیاہے اور زید کا انتقال جنوری ۲۳ واء میں ہوا س وصیت نامہ کی روے پہلی وردو سری عورت کی اوالد کے حقوق میں بہت کی ہوگئ ہے تیسری عورت زندہ کو یک مقان اور زور کیس بزار روپیہ کا سامان مخشل کیا ہے اور اس عورت کے جارول بڑکوں کو ہوا امکان بھی مخش کر دین کھ ہے خشش کر دین کھ ہے مخش کر دین کھ ہے ورای عورت کے جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو تین تین بزار روپ بھی شدی کے سے وقف ہے دینے ورای عورت کے چو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو تین تین بزار روپ بھی شدی کے سے وقف ہے دینے اس کا تم م خرچ مر مت وغیرہ اس کی تھ ہو ہے اس کا تم م خرچ مر مت وغیرہ ای وقف سے دینے کے سے اور ای عورت کے جاروں مر موں پر میرے مرنے کے بعد عمل ہو۔

شریت مطهره س کے نئے کیا تھم فرہ تی ہے کیاریہ شریعت کے مطابق ہے اگر دوسر ۔ دارشہ صلی نہ ہوں قابحق اس کی و ادکو میر شاہ کو دہ کھھتے ہوئے حیات عورت اور اس کی و ادکو میر شائے حق کے معدوہ بہت کچھ دیدیا گیا ہے ور دو سروں کے حقوق م کرو نیٹے گئے ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۹۵۵ غلام حسین محمد و سف (راندیو سورت) کے محمر م السالھ م ۲۵ جنوری پاسمواء۔

رجواب ٢٣٧) موت سے چار پانچ ساں پہنے جو مكان ہے چار لاكوں كوبيد كيا كيا تھا اگروہ بيد مشان

اور مکان قابل تقسیم تھ تو یہ بہہ نافذنہ ہوگاول تو ہو جشاع (۱) ہوئے کے دوم ہو جہ قبضہ ندد ہے کے۔ وصبت نامہ میں اس نے عورت کے لئے ایک ہزار روپے کے سامان کا اقرار کیا ہے لیکن مقربہ مجھول ہے کہ کیا کیا چیزیں عورت کی ملک ہیں لہذا ہے اقرار بھی غیر معتبر ہے (۱) چونکہ در حقیقت ہے اقرار نہیں ہے بہے عورت کے سے اس کی ملک کی شہادت ہے اور شہادت مجمولہ معتبر نہیں۔ (۱)

زیور کے بارے میں بیہ لکھاہے کہ میں نے سے بخش دیا ہے یہ اقرار ہبدہے مگریہ معلوم نہیں ہوا کہ کہ کب بخش دیاہے آیاصحت میں یامر ض میں پس ہبد بھی غیر معتبرہے۔ (۵) ان دونوں صور توں میں عورت برایک بزارے سامان اور زیوز کی ملک کا دعویٰ کرے تواس کوسرمان کی ملکیت اور زیور کی ہبہ صحت ہونے کہ شمادت پیش کرنی ہوگ۔

لڑکوں کی عور توں کو زیور اور کپڑے جو دینے ہیں دونوں کے خاوندوں (لیتنی اپنے لڑکوں) کو بخش دیئے ہیں اس میں بھی زہنہ ہمیہ معلوم نہیں ہوا کہ دیتے وقت بخش دیئے تھے یااب مرض میں۔اً مرصحت میں بخشے تھے تو نژکوں کے قبضہ میں دیئے تھے یہ نہیں اگر دیئے زوجتدارین کو اور بخشے لڑکے کو تو ہمیہ صحیح نہیں اور مرض میں بخشے تو وارث کے گوتو ہمیہ مرض صحیح نہیں غرضیکہ بیہ بھی نا قابس اعتبارہے اس میں بھی اگر لڑکے مرض میں بھی اگر لڑکے دی ہوں تو ہمیہ مقبوضہ فی اصحتہ کی شمادت ان کے ذمے ہوگ۔ (\*)

مرض میں جو مرکان اپنی عورت کو ہبہ کیادہ ہبہ بھی صبحے نہیں ہے۔

کفن وفن کے معمولی مصارف توتر کہ میں ہے لئے جائیں گے اور وہ وصیت پر مقدم ہیں۔ ('' کیکن چار سوروپے خیر ات کے اور دو ہزار روپ سال بھر ایصال ثواب کے اس ثلث میں شامل ہوں گے جو وصیت کے خاط ہے وقف ہوگا اور وجہ منون مشروع کے موافق صدقہ کرنا ہوگا زیارت ورگیار ہویں اور مواود کے کھانے میں خرج نہ ہول گے۔ ('' اوائے دیون کے بعد ایک شف ترکہ کو وقف کرنے کی وصیت ہے یہ نافذ ہوگا اور اس کی آمدنی میں ہے غیر شادی شدہ لڑکول کو اس وقف کی آمدنی آمدنی میں سے مصارف مشروعہ کئے جائیں گے غیر شادی شدہ لڑکول کو اس وقف کی آمدنی

ر١) والمانع من تمام القبص تتيوع مقارد للعقد ( الدرالمحار كاب الهبة ٥ ٣٩٣)

<sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبص فينما يقسم ولو وهيد لنبريكه اولا جنبي لعدم تصور القبص الكامل الى قوله فاد قسمه و سلمه شائعًا لا ينفد تصرفه فيه ( الدرالمحتار 'كتاب الهينة ١٩٢/٥ ط سعند ) .

<sup>(</sup>٣) اقر حو مكلف بحق معلوم او محهول صح لان جهاله المقرمة لا نصر الى قرله ولرمه بيان ما حهل الح الدر المحتار 'كِتاب الاقرار ٥ و ٩٥ ط سعيد )واسح :وكديمال يوكمه مقر توت بمو چكاب بديال متعذرت.

<sup>( \* )</sup> مدم ہر تُو بھینی ہے دروگجو رہیہ مشکوک ہے کیونکہ گر صحت میں ہو تو ٹھیک دراگر مرض میں ہو تو غدہ وہی الدر محلاف الهدة لها ہی موصہ (الدر المعتار ' ماب افرار الموص ہے ۱۱۵ ص س)

<sup>(</sup>٥) والهية وال كانت منحرة صورة فيهي كالسصاف ألى ما بعد الموت حكماً لان حكمها يتقرر عند الموت (الدرالمحتار'كتاب الوصايا ١٩٩٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) وحاء في رواية السّهقي باسباد حسن او صحيح ريادة عن اس عباسٌ مرفوعاً بكن النينة عني المدعى و اليس علىٰ من الكر (مشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٧) ويحلاف الهنة لها مرصه الح(الدرالمحتار ٤ ٦٤ ٤ طسعيد)

<sup>(</sup>٨) ثم نقص ديوته من جميع ما تقي من ماله (سراجي ص ٣ عل سعيد )

<sup>(</sup>٩) اوصى بال يطين قره او يضرب عليه فنة فهي ناطلة كما في الحاسة وعيرها ( الدرالمختار ٢٦٦/٦ طسعيد )

میں ہے وہ رقم جوہتانی ہے بشرط تنی رقم ہونے کے دی جائے گا اسی طرح سرو نقف کی تمدنی میں ہے جس پچے کو حاجت دواس کی مد و کی جانکے گی۔ محمد کفایت متد کان مندلہ 'دبلی۔

## وصی صرف جرت مش لے سکتاہے

(سوال) زید نے مرتے وقت ایک دکان اور یکھ جائیداد جس میں مکانات وغیرہ شام ہیں چھوڑی امر حوم نے دکان اور جافظ مقرر کیا مرحوم کی حیات ہیں یہ ان دکان اور جافظ مقرر کیا مرحوم کی حیات ہیں یہ ان نوال انتخاص مرحوم کے شخف ہ در مانے مکانات کا ہر یہ وطوں کرتا تھا اس کودکان کا کوئی تجربہ نہ تھا اور دکانداری ہیں کانی تجربہ کار نفی محمد صالح مکانات کا ہر یہ وغیرہ وصوں کرتا تھا اس کودکان کا کوئی تجربہ نہ تھا اور دکانداری ہیں کانی تجربہ کار نفی محمد صالح مکانات کا ہر یہ وغیرہ وصوں کرتا تھا اس کودکان کا کوئی تجربہ نہ تھا اور محافظ ہا ہو کہ دوم کو میں دیات میں دکان سے کوئی تعلق تھا ہدیں وجہ مرحوم نے محمد صالح کو صرف صی اور محافظ ہا ہو یہ دون کی اندین وصی اور محافظ ہا کہ کاندین وصی اور محافظ جائیدا و ہو نہ محمد محمد محمد کی اندین وصی اور محافظ جائیدا و بونے سے نہ محفظ کا دی ن وصی اور محافظ جائیدا و بونے سے دون دکان کانا تھم بھی ہوا ہیں غیریں نور صب ہیں

(۱) ندم محی امدین د کان میں سیز مین (ماں فروخت کرنے وے ماہ زم) کے فرائض کے ملاوہ فضامت بھی 'جام دے رماہے۔

(۲) وصیت نامه میں س تنخواہ کاجو ندم محی الدین کو مرحوم کی حیات میں متی تھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ (۳)وصیت نامه میں مرحوم نے ندم محی الدین کو د کان کے خاص منافع میں سے ایک چوتھائی کا حصہ ۱۰ر نتر رکہا ہے۔

ب غدم محی مدین اپنی س تخو ہ کے علاوہ (جو مرحوم کی حیات میں ملتی تھی) وہ منافع بھی ہے رہاہے جس فی مرحوم نے وصیت فرہ کی ہے دریافت طلب ہے کہ محی الدین کو شرعاً سخواہ بینی جائز ہے یہ نہیں ۴ المستقلی نمبر ۱۹۳۹ عقد مرحی الدین رنگون (بر ۱) ۲ رجب ۱۹۵ ساتھ م ۲۱ گست ۱۹۳۰ ورکاروبار کے المستقلی نمبر ۱۹۳۹ وصی کو شخواہ ورمن فع کا سم ادو نول چیزیں لیناصوں نہیں وہ صرف وصایت ورکاروبار کے عمل کی جرت مشل ہے سکتا ہے جنی وہ دکان کاکام کرے ور وصایت کے سلطے میں انتظام و غیرہ بھی کرے مرس تمام عمل کے مقدم بین اس کو شخواہ وی جائے (خواہ شخواہ کی مقدار وہی : وجو پہنے متی تھی یا کی قدر زیدہ) تو وہ اسے بین حال ہے۔ پھر نفع میں اس کا کوئی حصد نہ ہوگا اور یہ جائز نہیں کہ وہ شخو ہ نہ نے تھی یا ک

 <sup>(</sup>١) فولهم شرط الواقف كنص الشارع اى في المفهوم والدلالة و وحوب العمل به في الشامية تحت (قوله شرط الواقف لح) محل لا مقول ما مفهوم في لوقف ( لي قوله فد قال وقفت على اولادى الذكور يصرف الى الدكور منهم حكم المنظوق والد الاماث قلا عظى بهل لعدم ما يدل على الإعظاء الخ ( لدرالمحتار "كناب الوقف ٤٣٣٤ ط سعيد)

آور عرف نفع کے س ا بر کفایت کرے کیونکہ میں صورت مضاربت کی ہے اور وصی مال پہتیم میں منہ ربت ضمیر کر سکتا ا میہ کہ سب وارث باخ ہوں اور سب رضا مندی ہے از سر نوبیہ معاملہ کریں تو پھران کی طرف سے بید معاملہ کریں تو پھران کی طرف سے بید معاملہ ہوگا مرحوم کی وصیت کے ماتحت نہ ہوگا ہیہ بھی جائز ہے کہ وہ وصی بنے ہے ، سنبر دار ہوجات پھر بحبثیت مضارب س کو کام کرنے کا من ہوگا۔ ''محمد سمنا بندکان مندلہ 'دبلی

## مختف چیزوں کے بارے میں وصیت کا جگم

رسوال) مسمی ند.م محمد نبه جدینه صرف ایک روز مبتلاره کر ۳۹جو نن<mark>ده و ۱</mark>۱ء کوانقال کیا مرض بهوت ہے دوروز پیشترانہوں نے جمر تی زبان میں یک وصیت نامہ مکھ جس کاتر ہمہ مسب ذیل ہے میں غلام محمد احمد بھے تی میاب نگدا توم سی و ہرہ راند بر کی جماعت کا عمر ند زا ۳۳سال ساکن ۔ ندیمہ مُلّه : بَى وَارُه يُبِكُهُ نَهِرِ <u>245 4</u>/ 4 جوب ميں بدر اتى جو ش وحواس و ثبات عقل بير آخرى وحيت نامه للهنا ہوں۔ س وصیت نامہ کے ٹرشی میری ماں عائشہ بلی بت محمد تاسم اور مواان محمد پر جیم حافظ مسمع یل اور ر ہیم ہاشم سمعیل ہیں میں ان متیوں کو مقرر کرتا ہوں وراختیار دیتا ہوں کہ میرے نیجے لکھے سوے کے مطابق پیرلوگ بنرات خود یا بدراجیہ ہے قائم مقام کے میری وصیت کا کام بجالہ نمیں میرے السلی حق در دو وارث موجود ہیں جن کے نام یہ بیں میری مال عائشہ بی بی ہنت محمد قاسم عمر سم سمسال میری بیای خدیجہ بی بی ست یوسف ہو عمر انداز اُنٹھارہ ساں میری جائیداویہ ہے تانی واڑہ میں گھر ٹیکا نمبر <u>362 کا</u> میرے باپ کی جائید دمیں جو مجھ کوور غیز پہنچ ہو ورجوزیورت میرے باپ کے تھے ن میں ہے جو کہ میں نے بچوان کا حساب میں نے نہیں رکھالہذااس کے متعلق ہو کچھ میری ماں بتدئے اس کو در ست سمجھا جائے میری ماں عائشہ بی بی سے پانچے ہزار روپے مجھ پر قرض ہیں ن کے عوض میں میرا مرکان راند ریہ وار میری ماپ کو دیدیا جائے ،س میں ان کوان کی زندگانی تک رہنے دیا جائے اگر وریژند رہنے دیں اور ایڈ ، پہنچائیں تو میر ک و یدہ کواختیا ہے کہ پانچ بزار روپ ورنڈ ہے وصول کرے میرے مرنے کے بعد دو بزار روپے میری ماپ کو ، بینے جانبیں کہ اس میں کفن دفن اور سال بھر تک ایصال ژاب َر تی رہیں میکن ان ہے اس روپے کا حباب کتاب نہ لیا جائے میراجو کچھے گپڑ لتا ہے اس کی بات میری ماں کو اختیار ہے جس کو چاہیں ویں۔ 'سی دو سرے کو، ختیار نہیں ہے میری جائیداد کا ثلث حصہ چار جگہول میں برابر پر اہر دریاج ئے وہ جپار جگہ میں میہ میں مدرسه امینیه دبعی مدرسه مورناشرف علی صاحب تفانه بھون مدرسه سهلا 'بور موالانا خبیل حمد صاحب مدر سیا اسلامیہ عربیہ دیوبند' میہ جملہ وصیت بحضور شاہدین ۲۲جون <u>۹ وا</u>ء دن جمعہ راند پرییں ہوش کے ں تھ کرتا ہول جو پچھ ہاتیں میں نے لکھی ہیں سب کو قبوں کرتا ہوں گو ہ شدا مضم ہا شمور گیا ہ گو ہ شد ممر

<sup>( )</sup> پیرسو به جو ب ص ۱۵ ، ۱۱۸ بر گزر کیکے میں حوالہ جات وہیں ماہ خضہ قرمانیمی

چر 'ں کے ، حد متوفی نے بن ت مرض موت زبانی چار مدارس مذکورہ وصیت نامہ کے ساتھ پانچو ہی مدر سہ ''بایا چیر''کو بھی شامل کیا نیز ک حات میں زبانی رہے تھی وصیت کی کیہ میری طرف ہے تین ہز ر روپے فرجے کرکے تج کریاج نے چیں رشاہ ہو کہ

(۱) تحریری و صیت نامہ بیس متوفی نے دو ہزار روپ ایصال تواب و غیرہ کے سے ورج کیر د کا ساق حد چور بید گئی مدرس کے مرکبٹر النادید ہے کے سے اور زبانی وصیت میں تین ہزرروپ جج کے سے اور زبانی وصیت میں تین ہزرروپ جج کے سے متائی حصد چور بید گئی مدرس کے مرکبٹر النادید سے میں ہوتا ہے توان جمعہ وصایا کا نفاذاس موجودہ صورت میں کس طرح برجوگا۔ ۴

(۲) آیا متوفی کا پنی ماں کے گئے پانچ ہنرار روپ کا قرار کرنا صحیح ہے ؟

۳) اگرورشامان میں عمر بھر مال کور ہنے دیں تو کیا سے ہار اروپے جو کہ موصی ہے دمہ تھے عمر بھر سکونت کامعاوضہ قراریا نیں گے۔؟

(۴) وصیت نامه میں متوفی نے جساں نُواب و فیمرہ کے سے دوہ ارروپ کی رقم متعین پر ہی تھی کیکن س کی ماں نے دومنرار سے زائد خرج کر دیئے ہیں پس محالت موجود ہ دوہزار رویے ش<sub>ر</sub> ما بھی جعین ہوجانے کی صورت میں بیرز مندرو پر میٹ کے مال سے بیاجائے گا بیماں کے ذمہ مدید ند ہوگا۔ ''

(۵) زبانی وصیت میں یانچویں مدر ہے کو بھی شامل کیا ہے تو آیا س پانچویں مدر ہے کو تھی، یاجا نے ہ اِنسیس ''

(2) وصیت نامی میں پانچ نزارروپ کا صراحت کر سے کہ میری ال کا اس قدر آتم میرے ذمہ ہے ورباپ کے زیورات پیخ کا ذکرے میں متوفی کی مال کل چودہ بزار چارسو پچیس روپید پناہتی تاتی ہیں جس کی الفضیں سیرے رند ریر کے مکان کی تغییرہ و نزاررہ پے 191 عیس رنگون آن کے وقت کے منز رروپ متوفی کی متا کی کا دور تین نزاررہ پ متوفی کی بیڑے وہ ب ستوفی کی دو پ ستوفی کی دور بیارہ کی کا حق فی کا فر نے آٹھ وہ پ متوفی کی دوجہ اوں معاقد کے معرومدت کا خرج چھ سر پچیس روپ امدان مصیت نامہ ہانج بنا ار روپ بس رشاہ متوفی کی دوجہ اوں معاقد کے معرومدت کا خرج چھ سر پچیس روپ امدان مصیت نامہ ہانج بنا ار روپ بس رشاہ بوکہ آیاں کی دور کی ہو گئی تعلیل ابھانو مزید تو نینج سے فقط بینوا توجروں کے متوفی 
(جو اب ع ع م) زیورات کے متعلق سیبیان کہ جو یکھ میری ماں بتلائے اس کو درست سمجھا جائے اور مال کے لئے پانچ بزرروپ کا قرر سے دونوں بہتیں غیر معتبر ہیں۔ () بلحہ بینہ شرعیہ سے جو چیز میت کے ذمہ ثابت کردی جائے گی وہ ثابت ہوگ ورنہ محض اس اقرار سے یکھ شوت نہ ہوگا ایس مکان کے متعلق والدہ کور ہے دینے کی وصیت جو اقرار قرض پر متفرع تھی وہ خود خود خود فیر معتبر ہوگی ای طرح کیڑے لئے کے متعلق یہ وصیت کہ میری والدہ کو اختیار ہے جسے چاہیں دیں ہے بھی غیر معتبر ہے کیونکہ موصی کہم معین اور معلوم شیں۔ ")

اب رہی میہ وصیت کہ ایصال تواب کے لئے دو بزار روپے والدہ کو دیے جائیں اور وہ اپنے اختیار سے نرج کریں یہ وصیت اگر چہ لام محمد کے قول کے موافق صحیح ہے کہ وجوہ خیر بین یہ روپ صرف ہو سکتے سے لیکن چو نکہ سے کہ تلک مال میں دوسر کی وصیت اور تیسر کی وصیت موجود ہے '' اس سے بوب سمجھ جائے گا کہ شکت ہیں میں تین وصیتیں جمع ہو گئیں اول دو بزار روپ مصرف تجییز و تنفین و یصال تواب کے نے وصیت صرف تکن مال میں پانچ مدر سے براہر کے شریک رہیں۔ تیسر سے نئی بدل کرایا جائے چو فکہ میت کی دوسر سے شکت مال میں پانچ مدر سے براہر کے شریک رہیں۔ تیسر سے نئی بدل کرایا جائے چو فکہ میت کی وصیت صرف تکشین میں بارہ کوئی دوست ایک ہو کہ اس کا کوئی مستحق متعین نہ ہو تواس کو خرج کر دویا جات ہو تھا کہ کہ دوست ہو تھی ہو جائے گئی ایک دور مرکی تعلق میں ایصان تواب والی وصیت ہو جائے کہ کہ در سوں کی در اس کا کوئی خاص مستحق تمیں ساقط ہو جائے گی اب صرف دوو صیتیں رہ گئیں ایک تی بیل کی اور دوسر کی تعلق مداس کے کہ میں خرج ہو جائے تو مدارس کو کچھ نہ سے گل اب صرف دوو صیتیں رہ گئیں ایک کے بیل کی اور دوسر کی تعلق مداس کی سے بیل خرج ہو جائے تو مدارس کو کچھ نہ سے گار دوسر کی ہو جائے تو مدارس کو کچھ نہ سے گار میں سے لکھ بیج تو پانچوں مدر سے بحصہ مسادی مستحق میں بین بی جواب مدرس آگر جو مقدار مقرر کی ہے بعنی تین بزار روپ دہ معتبر نہیں تج ہونا چاہئے خواہ کم ہیں ہے۔ (۱۲) جج سے در اس کے جو مقدار مقرر کی ہے بعنی تین بزار روپ دہ معتبر نہیں تج ہونا چاہئے خواہ کم ہیں ہے۔ (۱۲) جم سے کہ دور اس کے معتبر نہیں تج ہونا چاہئے خواہ کم ہیں ہے۔ (۱۲) جس کے جو مقدار مقرر کی ہونا چاہئے خواہ کم ہیں

<sup>(</sup>۱) افر حر مكلف اوعير مادو ل محق معلوم او مجهول صح ولرمه سال ما حهل (الدرالماحنار ' كتاب الاقرار ۹۰،۵ ط سعيد ) كيكن دانتج بوكه يهل اقرار كرفي والافوت بوچكاهي اس كئيان ممكن تيم ابندا اقرار بهي معتبرند بوگار

<sup>(</sup>٢) قال اوصيت بثلثي لفلان او فلاد بطلت عند ابي حنيفة لحهالة الموصى له (الدرالمختار كتاب الوصايا ٢٩٦/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) اوصى بنىث مانه لَنه تعالى فهي ناطلة قال محمد تصرف لو جود البر ( اندرانمحتار كتاب الوصايا ٢ ٦٦٦ ط سعيد)

ر ٤) ادا احتمع الوصايا الح وما حمع فيه بس حقد تعالى وحق العباد فاله يقسم الثلث على حميعها الى فوله وال كان الادمي عبر معيل بال اوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم(رد المحتار' كتاب الوصايا ١١١٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٥) في الشامة ، تحت قول الدر قدم القرص كالحج والركاة والكفارات لان الفرض اهم صالفل والظاهر منه المداء ٥ بالاهم
 (ردالمحتار كتاب الوصايا ٦/ ٦٦١ طسعيد)

<sup>(</sup>٦) وشت ماله لرحل ثم قال لآحر اشر كتك اواد حلتك معه فالثلث بينهما (تنوبر الانصار؛ كتاب انوصابا ٦ ٩٧٥ ط سعيد )

ہویازیادہ بیس تج مرحوم کے وطن سے ہوناچاہیے۔ ' مال کادعوی چودہ بزر کا بغیر ثبوت نثر کی کے معتبر نہ ہوگاجو مقدار بینہ سے تابت ہوجائی وہ معتبر ہوگی۔ باتی غیر معتبر '' والدہ نے اگر دو ہزر سے زیادہ ر، پید بیس نوج کے کر دیا ہو قودہ خود ضامن ہوگی۔ ''' ور دو ہزار کے ندر خرچ کیا ہواوریہ مقدار ثبث ہے: کد شہو قوضان نہیں آئے گا۔

## وصیت کے لئے دوسر می تحریر سے پہلی وصیت باطل ہو جائے گ (ایمعیة مور نبه ۲۸ فرور کی وصف ء)

(سوال) مسمة عائش بانی نے بعقل وہوش روبر و گواہوں کے تندر تی کی حالت میں سادے اندیریہ مشمون تح یہ کیا کہ میرے مر نے کے بعد میر کی تمام ملکت روپیہ پیسہ مکان زمین گھر تم مرسان و نیم ہیں ہے ایک روپ میں سے چار نے مسجد مدت بھی مہدالی و مدر سدا جمن میں میں دے دیا جائے بتی بار نے میرے و رق پر تنظیم کے ماور کی جائے ہیں ہے جو کہ مر حومہ کے فاوند کی چوچھی کا بڑکا ہے ور او ہر گا ، مر حومہ ما آشہ نے یہ فیوچی کا بڑکا ہے ور او ہر گا ، مر حومہ کے فاوند کی چوچھی کا بڑکا ہے ور او ہر گا ، مر حومہ کے باپ کی چوچی کا بڑکا ہے ور او ہر گا ، مر خومہ کے فاوند کی چوچھی کا بڑکا ہے ور او ہر گا ، مر خومہ کے باپ کی چوچی کا بڑکا ہے بھر پونے دو ہر س کے بعد عا کشر بائی فد کورہ نے مداری کی سات میں نہ ہر نو دو سر کی تح میر کر گئی ہوں ہوں کے یہ کھی ہو سان ہوں و راب بید دو سر کی تی تح بر کرتی ہوں جس کو مضمون بر بیشتر تح بر کر چکی ہوں ن کو میں بر حل کرتی ہوں و راب بید دو سر کی تی تح بر کرتی ہوں جس کو مضمون بر بیا ہوں و راب بید دو سر کی تی تح بر کرتی ہوں جس کو گئی تیوں جس کا دور ی تیں گواہ میں مینیت و رماں و سبب روپ پر پیس مین گواہ کری مینیوں کو و کیل برین و بی کا دور ی بول و میں و رائی ایک کو وارث مقرر کرتی ہوں دو سر کی تح بر میں تین گواہ کری مینیوں کو و کیل برین و بر کا کہ و بی بول و رائی ایک کو وارث مینی میں دو سر کی تح بر میں تین گواہ کری مینیوں کو و کیل برین و بری کا

۱۰ وصی بخج حج عبدراک مربیده فی لشامیه لأن لواجب عبیه آن بخج مربیده و تو صبه لاد ، ماهو اوا جب علیه ربتعی ۱٫ دانمخبر کتاب ترصان ۳ ۳۹۳ عاش

۲ و خاء في رواية ليهنمي باسياد حسن و صحيح رياده عن ابن عباس ٌ مرفوعاً لكن البينة على لمدعى واسمين على من يكو - مشكّلوه ص ٣٢٦ صاسعيد

۳ لا يحرر للصرف في مال بعير بلا دبه ولا ولايته الا في مسائل مدكررة في الاشباه , وفي لشامية ديج مناه العصد با بعد ما سد عصد برحلها لا يصمل و لا صمل و الا صل في حبس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيد مناس ببيت لا سعابة من كل حد دلالة و لا فلا فلو عنقها عد الدبح للسلح فسنجها ، حر بلا ادبه صمل الح و بدر ١٢٧ ط سروب لا سعابة من كل حد دلالة و لا فلا فلو عنقها عد الدبح للسلح فسنجها ، حر بلا ادبه صمل الحروب فضاعه أسمل مع وبد و ولد اس و لسدس بلام مع ، حدهما و حد الاهراد بحروا حبيع بمثل و قدم لا قرب كالاس بدر لمحار ١٠٥٥ صاسعيد.

نیمند ماں و غیرہ پر جس کے نام اس نے تمام ملکیت کو مکھ ہے نہ اس وقت ہوانداس وقت ہے بلعہ سامان اور و پہیے و غیرہ دو سروں کے قبضے میں ہے لیعنی عائشہ بائی مرحومہ کے چچ کے بیٹے کابیٹا اور دوسرے پچے کی بیٹس کابیٹا اور و تبسر اا جنبن شخص ہے ال تینوں کا قبضہ اس وقت ہے اب تک ہے اب دریافت کرنا رہے کہ عندا شرع وہ پہلی تحریر باطل ہے یا نہیں ؟

(جواب ٥٣٥) بيلى وصيت قرب س به گن اب دومرى وصيت كے بموجب س كى نواى مو من بن كو و س كے تركه كى ايك نن فى مع كى اور باتى دو تن فى س كے باپ كے چچاكے مركوں كاحن بدال سر ندونوں سے اقرب كو فى اور عصبه ندمو ورندجو عصبه قريب بوگا وہ مستحق ہوگا۔ (الله محمد كفايت الله غفر له

## کھانا کھلانے کنواں بنوانے اور مسجد کی تغمیر کے لئے کی ہو کی و صیت کا حکم (الجمعیة مورند ۹ فروری ۱۹۳۵ء)

(سواں) ایک فاحث عورت نے مرتے وقت چند آدمیوں کو وصیت کی ہے کہ میرے کچھ مال ہے کھانا اور کھانا جنس و نیبرہ پکاکر کھلا دیا جائے اور ہاقی مال ہے کنوال یا مسجد یا نیک کام پر صرف کر دیا جائے کنوال اور کھانا جنس آدمیول نے اس کے مال متر و کہ میں ہے کر دیاباتی مال ایک نیک آدمی کے پاس امانت ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ اب س مال کو کہال صرف کیا جائے ''

(حواب ٣٦٥) اس مال کو مختاج مسلمانول پر اس نبیت سے خرج کر دیا جائے کہ جو شخص س مال کا مسل مستحق ہے اس کو نواب پہنچے۔ (\*\*) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## مرض الوفات میں ور ثاءاور غیر ور ثاء کے سے کی ہوئی وصیت کا تھکم

(سوال) (۱) تخص بدااور دنرینه یک بیوه ایک لڑی اور کی بمشیره چھوڑ کر مرج تہ ہے ہیں کی تقلیم جائید، دک طرح ہوگی ؟ جائید داسکو خود پیدا کر دہ نمیس ملحہ جدی ہے۔ (۲) کیا متوفی کو ختیار ہے کہ اس جائیداد جدی کے لئنے کوئی متعنی قرار دے ؟ (۳) کیا متوفی کسی نابائٹ پیچے عمر آٹھ سال کو جواس کی خدمت گزار ک کے لاکن ابھی نہ تھا بعوض خدمت کزیری بدار ضامندی وار ٹان نہ کورہ بالاکل جائیدادیا اس کا جزود ہے کا مجاذہ یا نمیں ' (۴) کیا متوفی کو بلار ضامندی وار نان متذکرہ بار وصیت کی روسے بیوہ اور نام نماد خدمت گزار ناباغ

ر ۱ ) و بحلاف قوله كل وصية اوصيتها فهي ناطلة اواندى اوصيب با نربد فهو لعموو او لفلان واربي فكن دالك رجوع عن الاوب الحز الدرالمحتار كتاب الوصاد ۲٬۹۹۰ طاسعيد )

۲) ثم تَفدم وصنته مَن ثلث ما هي بم يفسم اباقي بين ورثه الدين ثبت ارثهم بالكتاب والسنه (الدرالمحتار كتاب الفرائص ۲/ ۲۱۷ طاسعبد)

رس) وبقدم لاقرب فلا قرب لحرر لدر ، كتاب الفرائص ٢٠٤١ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) وهي القيبة لو رحى وجود المالك وحب الايصاء فاد جاء مالكها بعد النصدق حير بين اجارة فعله ولو بعد هلا كها وله ترابها او تصميله (الدرالمحدر كناب للقصه ٤ ٢٨٠٠ طاسعيد)

مچہ کو بحصہ مساوی سرلم جائیداد کے دیدیے کا افتیار حاصل ہے پنیں م (۵)وہ نابالغ بچہ جس کو متبس منابا کیا متوفی مسمی محمد کے پچاکا پڑ و تاہے نام س کالام مخش وید اللہ وسایاور محمد متوفی کی روہ کا نام حیات کی لی ہے بهمن کانام خان بلی بی اور مڑ کی کانام مسرة ست بھر انی ہے۔ (۲) کیامر ض اموت میں و صیت جائز ہو سکتی ہے '' (۷) بیوه حیات کی اور مام بخش کو ثلث ثلث جائید دیعے گی پوہر یک کو سدس ۶ یا نصف نصف ۹ الممسهتي غدم سرور (رباست بهوليور) ١٣٠ متمبر ١٩٣٥ء

(حواب ۱۳۷۷) مرض اموت میں وصیت جائز ہے۔ " جائیداد جدی ہویاا پی پیدا کر دہ۔ مصیت سب میں ہو شکنی ہے ایک ثبث میں وصیت جاری ہوتی ہے اس کے جواز و نفاذ کے سے وار ۋں کی اجازت ا ر ضامندی ضروری نہیں۔ '' و رث کے لئے وصیت جائز شیں ہوتی۔ '''متسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ' ' صورت مسئولہ میں بیوی کے لئے تووصیت ناجائز ہے کیونکہ وہوارث ہے مصفی میں کے ہے وصیت جِيزَ ہے کہ وہ نبير وارث ہے۔ ''نصف شف شڪ '' اس کو ملے گا س کے بعد ۲ هوار ۋ پ کا حق ہے وار ثوں کے جھے مندرجہ ذیل ہیں۔

مند ۸ مند

ین بعد تنفیذ و صیت (۱ اهنسی کو دیگر باقی کے ) آگھ سمام کر کے ایک سمام بیوی کو دور جار سمام بسبی کو اور تین مهام بهن کوملیل گے۔ " فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ:

التنفيار منعلقه فنؤى مذكوره مرسله بنام حضرت موارناسراج احمدصاحب شيدي

(از صر ف حضرت موا، نامو وي في رون احمد صاحب ﷺ لحديث جامعه عباسيه بماولپور)

ئىرى محترى زىد مجد بهم-ا سەم مليكم- مىيدىپ ئەجناب مع اخير دېلى پېنچ گئے ہوں گے۔ نقل فتوى ڈابھیں ۰۰ پلی و مو وی سراج احمد بھاوپوری بھیجنا ہول۔ حضر سے مفتی ( کفیٹ مند )صاحب کو بھی و کھا دیجیے ان کا جو ب ورڈ اٹھیں ہے کھی ملیدہ کا غذیر بھجو دیجئے۔ بعدہ فاروق احمد

ہم بند برحن امر جیم۔ مسمی محمد نے فوت ہونے کے دفت وسیت کی کہ میری سام جاسیراد

. ١- والمتناف الي مو سال اشت اوال كانا في الصحة و مواص صح منا كالصحة الح والمراممجير؟ بات بعني في لمرض ۳ ۹۷۹ طاسعید

٣٠ ، وتحرر ناسبت للاحسى عند عدد تمايع و بالبريجو تو رب دالك الح والدر بمجار؟ كتاب الوصايا ٦٠٠٠ د سعيد (٣ لقرله عليه الصموة واستلام لا وصبه لوارات (رواه المرمدي ٢ ٢ ٢ طاسعيد)

(۳) کیونکہ وہ شداوی عروس ٹاپ ہے نہ ووی اور جام ٹاپ سے ورندی مصبات ہیں ہے ہے

٥) مه تصح لوصية لا حيى بن غير احازه، ورية رعلمگيرية كتاب الوصايا ٩٠٦ ط ماحديد .

(۲) نسف تأس كام سب مدس ب جمي مدس ملح گا

,٧, فيقرض بيروحة فصاعد التمن مع وبدا و وبداين وفيه الصاً والبيئات بكن النين فصاعده ميس فرصه التصف لدر لسحار كات القوائص ٦ ٣٧٣ طاسعيد ٢

نصفانسف کر کے میری زوجہ حیات بی بی اور متبنی امام بخش نابر بغ پر تقسیم کر دی جے اس کی ایک مڑی ست بھر انی اور ایک بمشیرہ خان بی ہے مسئلہ میراث میں سب علمامتفق میں کہذا۔ مسئلہ ۸

زوجه بنت <sup>اخت</sup> ا <sup>به</sup> ۳

مسئله میں اختلاف بصورت مدم اجازت دار ثان ہے۔

مولوی اشرف عی نقانوی نے متبنی کو ثلث دینا کھ ہے ہند بدائع جلد س ۱۳۳۲ ولو اوصی مالشٹ لرجدین ومات الموصی الاخر النح و جلد ۸ ص ۱۳۳۸ قلت و لا یحقی ان رد السّارع الوصیه الاحر النح ووسرے ملیء نے بھی ثلث کھا گر ہند عالمگیریہ جلد ۳ س ۳۲۵ ولو ان امراة ماتت واوصت لروجها وللاحسی بجمیع مالها یاحد الاحنبی اولا تلت المال بلا منارعه و یبقی تلٹا المال نصفه للزوح والتلت الباقی بینهما اتلاتا گذاشی قاصی بحان ۱۱۰ اس بحض مالی تردید۔

مولوی شیر احمد و ایسیل نے یول کھی مستدمائن فیہ میں زوجہ کے سوااور وارث رد کرنے والے وسیت کے ہیں۔ مستدمشہور برق ضی فال میں زوج موصی لہ کی سواکوئی اور ورث نمیں بہذا قیاس مع لفار ق ہے اور خود مدس للمنتنی کا فتوئی ویا۔ موال سند فااصت الفتاوی جلد موسی کر جل اوصی لوارته و لاجسی فعلا حسی مصف الوصیة و بطلت الوصیه لموارت الح و مسلد سامی ح ص ۲۲۸ وال اوصی لا حدهما بحمیع ماله ولا خو بشت ماله و لم تجر الور ته فتلته بینهما نصفا لال الوصیة ماکس می ماکس الوصی کی میں المنٹ بطلت معدم الاجازة فیحعل کانه اوصی لکل بالتلت فیصف الح و بسند بدائع حسة میں میں میں میں تعمد ماله فال وان ردوا حارت فی حصة الاحبی و بطلت فی حصة الورث الحبی و بطلت فی حصة الورث الورث الحبی و بطلت فی حصة الورث الورث الورث الحبی الورث الو

مووی عبد، معطیف مستم مدرسه مظاہر علوم سمار نبور بھی ای سندبد نئے کو ترجیج دے کر سدی کا قائل ہے۔ بدیں بیان کہ گویا مستم مدرائع ثلث میں مفروش ہے سیکن ثلث اور ذائداز ثلث میں جو فرق ہے سمجھ شہیں آت ہو لہدائع کے ص ۳۵ صورت واقع میں بھی اضافت تصحیح ہے اس لئے کہ گونضف کی وصیت اجنبی کے ہے ورنسف زوج کے ہئے مگر حسب قاعدہ و صیت اور اضافت ثلث کی طرف ہوگ اور س میں ابدورت صحت اضافت ، ونول شرک بول گے۔ حین بھورت عدم اجازت وریڈ اجنبی صرف نصف ثلث میں بھی مدین ہوگا۔ ۔ کین بھورت عدم اجازت وریڈ اجنبی صرف نصف ثلث میں بھی مدین ہوگا ۔

مولوی محمد شفیع دیدی نے بھی فتوی سدس للمتبنی کا دیا۔ بسند عالمسیریہ س ۵ج م نافد عن النین اور اذا اور صبید لا حنبی و وادث کان للاحسی مصف الوصید و بطلت وصید الوادت النج المجواب و هو اعلم مالصواب (از مووی سران الدیم و پور) امام بخش مندی مستحق المشکا ہے نہ سرس کا تردیدور شدے سالم و جیت نصف ال ستحد زوجہ باطل ہوئی۔ اور حصد الجنبی والے نصف اللہ سے سرس کا تردیدور شدے سالم و جیت نصف اللہ مستحق اللہ ستحد زوجہ باطل ہوئی۔ اور حصد الجنبی والے نصف اللہ سے

و حیبت ثبیث بی از رہ سرف زیمر عن اثبت الی انصف کی و صیبت ، طس ہو ٹی باب ثلث کی و صیبت ہوار ث

ے مقدم ہے سر صرف ہر دواجنہول کے لئے ہو (بالا نفر د اوا یا شتر اک) پیر جنبی اور و رے کے لئے یا . شتراک ہوتو س میں ہر دو شریک ہو کر نصفہ نصف مستحق ہوں گئے کیونکہ ہر دہ اجنہیوں کی وحیت قائی ہے گرچہ ہر یک کے بننے ٹکٹ لی وصیت سمیحدہ ملیندہ کی ہو توبھورت عدم اجازت کیب ہی تاہشانی بالمناز منه ہر دو شریک ہوجاویں گے اور دو سری صورت جنبی والو رٹ میں جب کہ ایک ہی تا ہے گ وصیت با اشتراک ہے قر گوبا بتد ہی ہے۔ اجنبی کے سئے سدس کی وصیت ہے نہ ٹکٹ با سنازعیۃ اگر علیجہ ، تیصدہ ثلث کی وصیت ان کو ہوتی قوہ جہ عدم جواز مزاحمت ضعیف ملقوی کے اجنبی مستحق ثلث ہوتا ہے شاسد کے۔ مانحن فیامیں قاہر اوٹو یا کے ہے: کدعن انگٹ کی وصیت ہے۔ پی حسب روایت نا سے تنہیںن بدیغے کے جو سے متون و شروح میں مصرح ہے اور متند مدیمیان سدس ہے نصف حصہ زوجہ و اباطل مو کا نه حصه جنبی و ۱۱ نسف به گرز ند من شده بی اصف اس کاباطل ہواہے قیروییز اخری عدم جازة وریژ کے نہ حسب روایۃ ہد انع ہا جو مفروض بھی ثبت میں ہے نہ سام ماں میں جو واقعہ مسئولہ ہے ۔ پاس مو و ی . همیر «مد و مو وی عبداللصیف کاه صبت! نمد عن اشت کی وصبیعه «نکث والے مسئله بر قیاس کرنا یا <sup>ا</sup>ن ا غار آت جیسامد عیان شمن نے کہاماں متون نے سر مسلے کوائر مطلق ذکر کیا تو منہم قضیہ پراہتاد پر کے حسب عادة متمره خود ترك قضيه ثاث كيامًىرباب ثاثه مل مين لكھ ربعض شروح كا وہو نسف تكث أبعه ز اس قید کی تذکیر ہے کہ مید مسلمہ نمکث میں مفروض ہے و قامیہ ورسکتنی نے قید میبن بڑھا کر واں او صبی معس موارمه والاحسى فله مصفها والا شرح للوارث كهرجس مين وصيت بالثنث به بهي مَال شراً . . . ہے۔ اسر مسند ہایا متون کو مخسوص ہا ثبث امشتر ک اوا عین مشتر ک کیا جادے تو علاوہ مخالفة س قائدہ عامہ فقه کے رلا براحم وصنة الو أرث الصعيف الوصب الاحبي القوى في التنب ) اس مسلم منت . تخ یج ت میسوره بل میں تطبیق ناممئن ہے کر ایکٹی علی اماہر المفتی وہ روایات مثبت وعوی ثدیث اور جبسی يه بين مبسوط جزع والموسوك الله الله فالوصى لا حسى بلصف ماله ولا حد النيه لكمال اللصف معه نصبته فتواحار الاس الدي لم يوضي له الاحبني ولم بجر لاحيه ولم يحرا حوه للاحنبي اخذ الاجسى بلت المال بعيراحارة منه واخدَمن الذي احارله سهما واحدا لان المستحق له بالا حارد ص نصبته هذا المقدار ولا باحد بالنصيب الأحر سيد لانه لم يجز له الوصية فنصير في بدد حمسة و في بد الاين المحر للاتة وفي يد الاين الموضى له اربعه تصييه من السرات الاليموايد مسعه مسئولہ کی نفس صریک ہے کہ وسیت جنبی ور نبیرز، جین و سے دارٹ کے نے سام ہوں کی ہے وہ سے بن بی موضی له و ریث کواجازت شمیل دی جس سته داری کا حصه و صیبت ماطل بو و را جن اینا شایت س م ہدا مزام تہ و رہ یعنی کل مال سے جار بیاور ایک سم الن مجیز ہے بھی لے بی لان موسی یہ صرف میراث و ن پارسم کے گیا۔ اور مجیز تبن سم لے گیا۔ شاید بیا خیال گزرے کہ بوجہ اجازت، بیٹا حص ورید بنبی کے و رہ موضی بہ مزحمت فی اثبت بند کر سکامو اگر چہ بیا خیاں مجنون ہی کر کتا ہے کیونک من زعمة وارث ہوتی بھی یوفت اجازت ہے سیکن مسکند ذیل میں ہے بھی اصرح ہے کہ دہب شدہ ، ۔ ل

و صیت ہر یک اجنبی و ورٹ کے لئے علیحدہ علیحدہ ہو تو یوفت عدم اجازت دو سرے ورثہ کے دارٹ کی وصیت باطل ہو کر ثلث سام اجنبی کو ملے گا جن میں و رث کی مزاحمت نیبر معتبر ہے جب شک ثلث ک وصیت میں مزاممت و رٹ نہیں ہوتی تؤواقعہ مسئویہ والے نسف نسف کی وصیت میں کس طرز ارث مز حم فی مثلث ا اجنبی ہو جاتا ہے لیک نؤوجہ ہے کہ مسئلہ متون مشند مد سیان سدیں میں للاجیسی تصف الوصية لكھتے ہیں نه نعف الثلث كوليى وصيت وارث واجنبى ثلث ميں كرنے ہے وہ نعف الوصية نسف الثمث بوجه الرتى ي مرنه المنازعت ل مالا سنواك من الابتداء في النفت كامه او صى له بنصف التلت فقط كما ادااوصي له سبت بافي التلث فله التسع ادا لم بوص قبيه لاحد دكر هي المبسوط جوء ٩ ولو اوصى لاحد ورتبه بتلت ماله ولا حسى بما بقى من ببته فحارت الورثة اولم بحر وااخد الاحسى للت حميع المال لاد الوصية للوارث عير معتبره في مزاحمه الاحسى فكانه أوضي لاحتني بما يقي من ثلبه وهو لهذا اللفظ تستحق حميع التلت كما يستحق العصية حميع المال اذا لم يكن هناك صاحب فرض تم الباقي بينهم على الميرات أن لم يحر وا فاد احاروااحد الوارث الموصى له نب حميع المال من النافي باعتبار احارتهم والنافي منهم عني المهرات اه 💎 ویکھو که وقت اجازت بھی وارث موسی له ثلث وراجنبی میں مزحم نہیں ہو ہدے دو ثبث بتی میں سے وہ کیپ ثلث با جازة ایو ہے اس عبارت سے پہلے وہ مسئد ہے کہ جب و صیت لعاجبی ثلث ہاتی من شکٹ ہواور دوسر اکوئی موصی یہ نہ ہو توبیہ وصیت شکٹ اٹکٹ کی انتسع من بابتداء ہے ورعبارت اولی ے پہلے مسئلہ اجازت میں بیہ مکھ کہ ،گر اجنبی کے لئے وصیت نصف مال ہواور ائن کے سنے بھی انسف ماں ک وصیت ہوانن <mark>نیر موصی یہ جمیع</mark> وصیت جائز رکھے۔ وران موصی سدا جنبی کی وصیت جائز نہ رکھے تو جنبی شن البعارج زن ومزاحمته اولى لے گال لال التلت محل الوصية ووصية الاحبي اقوى من الوصية للوارث والصعیف لا یواحم الفوی ۱۵ پس مولوی شبیراحمدصاحب کااس کووصیت جنگ و ہے مند , رميّ جلد ٥ ص ٣٥٣ ولو اوصى لاحدهما بحميع ماله ولاحر يتب ماله ولم يجر الوريه فيحعل كانه او صبى لكن و احد بالبلت النصف الله بر تياس كرنا كيما ظلم جهدا ما عبدي و النه اعب بالصواب فقط حرره حادم الشرع سواح احمد نوره الاحد المضان شريف <u>ها المام</u>اه (جواب)(، زمول ناحبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امیینیه) جواب حضرت مفتی عظمٰ (مور با کفایت اللّه) کا سیج ہے کہ منبنبی کو ۲ ا بی سے گا کیونکہ بوجہ رو کرنے دیگرور نثا کے بیوہ کے نئے وصیت نصف میں ماطل ہو گئی ۔ ''ور اسی نصف میں ۲ اداخل ہوئے کی وجہ ہے باطل او نسبیتہ ہو گیا ہے ۱۰۱ ابی ہاتی رت گا ''نٹ میں ہے بہذا ن میں وصبت نافذ ہو گی اور کی ۱٪ استہنی کو ملے گااور مخالفین کے جزئیات منقوسہ

<sup>،</sup> ١) لا موارقه و قاتمه مناشرة لا ناحاره ورثته لفونه عليه السلام الا وصبة لوارت الا الا بحير ها لورثه الح الد مستتار كتاب بوصاد ١٦/ ١٥٦ طاسعيد ) ٠

اس صورت مر تومه کے لئے سند نمیں ہو سکتے کیونکہ یہ جزئیات ان صور تول کے بارے میں ہیں کہ جن میں موضی کہ وارث اور اجنبی کے ماسوادیگر ورث کے رد کرنے والے نمیں ہوتے اور اس صورت میں دیگر ورث کے رد کرنے والے نمیں ہوتے اور اس صورت میں دیگر ورث رکر نے والے وصیت کو موجود ہیں اور بھاری سند بدائع میں موجود ہے۔وال ددوا حادث ہی حصد الاجببی و بطلب فی حصد الوادت ص ۱۳۳۸ ح ۷. نفظ و بلند اعلم حبیب المرسلین عفی بحنہ

## دوسر لباب امانت میں وصیت

#### امانت رکھے ہوئے مال ہے وصیت اور ا قرار کرنا

(جو اب ۵۳۸) صورت مسئولہ میں سارے مال ہے 'پہلے قرض اداکیا جائے گا اس کے بعد جو پچھ پچے گادہ' مرغ پر تقلیم ہوگا۔'' اور اکر قرض کے اداکر نے میں سارامال صرف ہو جائے نؤور نۂ کو پچھ نہیں ہے گارہ ن کے لئے وحبت '' اور بہن کے لئے اقرار امانت جب کہ معروفہ نہ ہو نیبر معتبر ہے۔ وابتد اعلم

جَجبدل کے لئے اپنے پاس کھے ہوئے بہن کے مال کا تعلم

(سوال) زید اپنی بمشیره کا کچھ نقد جو حسب و عیت بمشیره حسنات جاربه ور چج بدل کی غرض سے س کے

١ (بدائع القيام كاب الرصايا ٣٣٨/٧ طاسعيد)

٧٠ أَنُم تَقَدَّهُ دَيْرِيا أَنْتَى بِيا مَطُّلُكُ مِن حَقِيَةً لَعَدَدُتُمْ وَصَيْتُ مِن تَنَكُ مَا لَقَى لَم نفسه مَاقَى بَسَ وَرَثُتُهُ, الدر لُمحار كُنابُ الدرائض ٢٠٠١ طاسعيد

٣ لديه عيبه لسلام الاوصيه لوارب لح رواه الترمدي بوات توصيا ٢ ٣٢ طاسعيد )

پاس اہنت تھا چھوڑ مرابعد و فات تید س کو کیا کیا جائے ؟ المستقتی نمبر ۵۸ مینگار عبدالرحمن (ضلع نارتھ ار کاٹ)۲۱ جماد کی الاخری ۱۳۵۲ھ ۲ اکتوبر ۱۹۳۳ھاء

(جواب ۲۳۹) بمثیرہ کاجورہ پید مصارف خیر میں خرج کرنے کے لئے زید کے پاس تھاوہ مصارف خیر میں ہی صرف کیاجائے۔ '' محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا۔

#### نابا غہ لاکی بالغ ہونے کے بعد امانت رکھے ہوئے زیوروایس لے سکتی ہے

(سوال) ہندہ کی کچھ چیزیں زیور کپڑاو نیرہ ہندہ کی نانی نصتیجی کے پاس رکھ دی تھیں کیونکہ نانی ہمیں ہندہ کے گھر میں رہتی تھی اور س گھر میں چوری ہونے کا خوف تھ سے چیزیں نانی کی ملکیت نہیں تخی ہا۔ ہندہ بی کی ملکیت تھیں بہندہ ہوگئی ہے وہ اپنی چیزیں نانی کی بحصتہجی ہے بھتی سے بھتی سے بھتی کہ تو ہو پی ملک ہوتیہ جس کی سے بھتی ہے بھتی ہوگئی ہے تھی ہوگئی ہے تھی ہو پی ملادی کی مصاحبہ و صیت کر گئی ہیں کہ زیور و غیرہ ہندہ کی شاد کی پر دین جا ، نکہ اس و صیت کا تھی کوئی " و ت نہیں کیا بھتی ہی کہ اس و صیت کا تھی کوئی " و ت نہیں کہ زیور و غیرہ ہندہ کی شاد کی پر دین جا ، نکہ اس و صیت کا تھی کوئی " و ت نہیں کیا بھتی کا یہ عذر سی جے جو المستقلی نمیر ۱۲۴۳ محمد حمد ساوہ کار و بلی اار جب سم دے ساوہ کا رو بلی اار جب سم دے ساوہ کا رو بلی اار جب سم دے ساوہ کا رو بلی اور دیا ہوا ا

رحواب ، ٤٥) جب كدوہ چيزيں، فى ك سيت نبيل تھيں تونافى كو صيت كاان پر كوئى اثر نہ ہوگا ور ہندہ اراس قبل ہوگئى كدا پى چيزوں كى تگهداشت ور حفظت كرسكے تو بھتيجى كو، زم ب كه اس ك مانت س كے حو لے كردے ور اگر ہندہ ابھى اس قابل نبيل ب تو ہندہ كے ب كے حو له كردے ب كو زم ہوگا كہ وہ بچى كے زيوروغيره كو محفوظ ركھے اور جب وہ شادى كے قبل بو تو س كے حواله كردے ، انقا محمد كفايت اللہ كان اللہ ہ ۔

# تىبىراباب ئىلەن مىس وصينت

مختف وصیتیں جمع ہونے کی صورت میں ن کے نفاذ کی عملی صورت کیا ہو گی ؟

(سوال) میں مسہۃ حفصہ بلی فی دختر مرحوم حابی موسی جی احمد صات جی صاحب وصیت کرتی ہوں کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نسیں میں اس وقت پیمار ہول لیکن میرے ہوش وحواس بجو درست میں میں میں مت مرض بیہ ثبات محصل ودرستی ہوش وحواس وصیت کرتی ہول کیہ میرے والد مرحوم کے تزکیہ ہے جومال

۱ ولو اوصی شت مانه لا عمال سر لا بصرف نئه لناء لسحل و کن مالیس فیه تملیب فهر من عمال لم حتی بحر ر صرفه الی عماره الوقف و سر ح المستخد دون بریند لابه اسراف درمجار کناب الوصانا ۲ ۹۳۵ طاسعید.

کہ مجھے میرے جھے کے موافق سے گااس مال کی باہت میں اپنے یہونی جناب جاجی اساعیں احمد محمدی سا اب ور میرے بھانچ محمد سمعیں محمدی کوٹرشی ور ایکر پوٹر مقرر کرتی بول سے ہر دو صاحبان سے د فعات مندرجہ ذیل عملدر آمد کریں۔

(۱) والد مرحوم کے ترک ہے جو حصہ مجھے ملے اس میں سے تیسرا حصہ بغدوقف کرنہ (۲) میر کے بہت فیجیں باز اس میں ایک بزار روپید دیاجائے ۔ (۳) میر کے دوسیٹے میں قام و ایو سف کی شاد کی کر فی جے ہے اس میں ایک بزار روپید بہت زیور سے وغیرہ میں دیئے جس سے بوسف کی شاد کی بھی نجی مساقہ خدیج کی لئی گی شاد کی میں تین بنر روپ کا زیور سے بنادی جائے ہے۔ (۵) مجھے میر دست والد مرحوم کے ترک ہے وہ وروپ ماہوار اور چار سوروپ بردہ عید کو ما کر تا ہے اس میں سے بن در روپ کا زیور کے بردہ عید کو ما کر تا ہے اس میں سے بن در روپ کا زیور کے بردہ عید کو ما کر تا ہے اس میں سے بن در ارد کی کر جو بے وہ موافق شن خصہ در روپ کو تیم بھیری بھیرہ ہونے تا ہے اس میں کہ میری بھیرہ ہونے وہ موافق شن خصہ در در وی بھیرہ میری بھیرہ ہونے وہ موافق شن نے جس سے در وہ وہ وہ بیری بھیرہ ہونوں یا کہ کی ور تا میں موافق قانون شرع جسہ در در در اطاعے۔

س تحریر کے چندروزبعد حفصہ بی بی کا بنقی ہو گیا ہے متوفیہ کا توہریہ چہتا ہے کہ میر ہے ۔ و رق سے چوہیں برار روپیہ بات خراجت شادی دینے کی ہے یہ وصیت شدہ موقوفہ میں ہے ، فذک ہا ۔ و رق بدل اور تین بزار روپیہ جو متوفیہ کی بھی کئی کے لئے وصیت کئے ہیں وہ بھی ای ثمث موقوفہ میں ۔ ایوجا ۔ نواس صورت میں جب ور عاوضیت مازاو می الثلث کو منظور شیں کرتے یہ ماری وصیتیں ای موتولہ آت میں ہے شرعانا فذہو سکی ہیں یہ نہیں کا مزاد می الثلث میں وصیت علی اورت بھی ہے جن کو ایگر ور فرور دور روز در ا میں شکت میں قومنفور شیں رکھ قوگو یہ وصیت علی او رشاطل ہونی شرور شرک موقوفہ شہت میں ہافذہو نے پر رضامند ہیں قاس میں ہے شرعانا فذہوں تو بوری بافذہوں قراعی ہوگا ؟ پر اضی ہوں قرابقی شائیاں ہے دیوجا کے اور آلر شکت موقوفہ میں ہے جملہ وصیتیں نافذہوں تو بوری بافذہوں گیا کس اندازے ؟ شکت چالیس بزرر و بیہ ہیں ہو توفہ میں ہے جملہ وصیتیں نافذہوں تو بوری بافذہوں گیا کس اندازے ؟ شکت چالیس

ر حواب الم عن وصيت نمبراو او الم تنجی به نمبر يک ست كه وه وصيت مور فير ك خب وردن وصيت امام مح كن نزديك تنجی به اوران قول پر فتول به و في الظهرية قال او صبت بند مال بله تعالى فالوصية باطلة في فول ابى حيفة و فال محمله جانزة و يصرف الى وجوه البروبه يهى اه ردالمحتار ) اوصى بنلت ماله لله تعالى فهى باطنة و قال محمله بصرف لوجوه البروبه يهى المردمخيار ) مد و مناعل الطهيرية ابه المفنى به اي لابه واب كال كن شئ لله تعالى لكن المواد التصدق لوحه الله تعالى أحدمها كال تمان الله تعالى الكن المواد التصدق لوحه الله تعالى المحمد المحال التهى (دالمحتار) منه المداد و جمرا التها و الله تعالى المداد التها و حدالله تعالى المداد الله تعالى الكلامة بقرئية الحال انتهى (دالمحتار) المنه تعالى المداد و جمرا المحمد و الله تعالى المداد و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و الله تعالى المداد و المحمد و الم

<sup>(</sup>۱-۲-۲) بد لمحار کتاب توصایا ۲ ۲۹۳ ه سعید

ں لئے کہ نمبر دوم حقوق واجبہ میں ہے ہے۔اور چہارم ،جبسی بیٹن غیر وارث کے نئے 'کیکن ان دونوں کا آغاز جب کہ وریڈنے نازاد ملی النگٹ کی اجازت نہ دی ای ٹلٹ مو توف میں ہے ہو گا(' اور متوفیہ کی بھاجی کو تین بزاراور حج کے لئے ایک بزار دیکریاتی مال ایعنی ثلث موقوفہ کابقیہ امور خیر مثل بنائے مسجد و مدار س دینیہ وطابہ علوم دینیہ وغیرہ میں صرف کیا جائے (۲) اور اگر تکت مال جار ہزاریاس ہے تم ہوتو تکث کے جار جھے کر کے ن میں ہے۔ تین حصے متوفیہ کی بھا جُی کواور یک حصہ حجبدل کے سئے دیں گے پھراگروہ حصہ ٹن ہدل کے لے کافی ہو تو فہماورنہ وصیت باطل ہو جائے گ و ما للہ معالی فان کاں کلہ فرائص کالرکہ والحج او وإجمات كالكفارات والبذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج والصدفة للففراء يبدا بما بدا به الميت وان احتلطت يبدا بالفرانص قد مها الموضى اواحرها ثم بالواجبات وما حمع فيه بين حقه تعالىٰ و حق العياد فانه يفسم الثلث على جميعها و بجعل كل جهة ص حيات القرب مفردة بالقرب الح (د دالمحتار) (۴) ليكن بيدوانشحرب كه چونكه نمبراول مين تصر تَ بااد قف ہے اور موقوف علیہ متعین نہیں ہے اس لئے اس نمبر اول کے لئے کوئی حصہ جداگانہ مقرر نہ ہوگا۔ ولا يفدم الفرص على حق الادمي لحاحة وان كان الادمي عير معبن بان اوصى بالصدقة على الفقراء فلا بقسم بل بقدم الا فوى فالا قوى لاد الكل يبقى حقاً لنه تعالى اذا لم يكن نم مستحق معیں الح ﴿ ورنمبر سوم چونکہ وصیت ملورث ہے ور ان وجہ سے نمبر سنتم دونول باطل ہیں ﴿ ور ٹر کوں کو وصیت نمبر ایک میں ہے دینے کا کسی کو حن نسیں کیونکہ وہ وقف ہویاوصیت ہالو قف بہر صورت فقراءاورامور خبر کے لئے مختص ہے رہانمبر ۵وہ تھیج ہے اوراس پر عمل جائزے۔ واللہ اعلم

> غاص مدر سہ کے بئے کی گنی و صیت شدہ کتابیں دوسر ہے مدر سہ میں استعمال 🔻 كريجة بين يانهيں؟

(سوال) زید نے قبل زانقال اپنے اقرباء کو وصیت کی کہ میرے بعد میراکتب خانہ دیبنیہ اگر کوئی شخص ایل خاندان ہے اس قابل ہو کہ اس کواستعال کر سکے تواس کے پاس رہے ورنہ فلاب شہر کے اسلامیہ مدر سہ بیس جیج دیاجائے چونکہ متوفی کی وفات کے وفت کوئی سلامیہ مدرسہ متوفی کے سکونتی شہر میں موجود نہ تھ جس میں وہ کتب خانہ دیدیاجا تا ور متوفی نے مباعث عدم موجو دگی مدر سہ واہل علم اپنے شہر کے دوسرے شہر کے مدر سے

<sup>(</sup>١)ولا نجور مما راد على الثلث الا ال-بجيرها الورثة معنى معد موته (الجوهرة البيرة؛ كتاب الرصايا ٦/ ٣٦٧ ط

 <sup>(</sup>٢) في الشامية رفوله الاعمال البر ) قال في الطهيرية و كل ما يس فيه تمسك فهو اعمال الير الح (ردالمحار كياب الوصايا ٦ ، ٣٦٥ ط سعيد )

٣٠ ٤) (رد المحتار كتاب الوصايه ٦٦١ ط سعد)

رد) عن ابي امامة الباهلي " في سمعت رسول الله ﷺ لقول في خطبه عام حجة الوداع أن الله تبارك و تعالى الحصي كل دی حق حقه فلا وصیه نو در شر در و دالمومدی بواب لوصایه ۲ ۳۲ ط سعید )

میں دین مناسب سمجھ نفا ورانفا قات زمانہ ہے متوفی کے خاندان میں بھی اب تک کوئی بل و سنتی سنب خانہ ند کورہ کا نہیں ہے ابعتہ ب متوفی کے شہر میں مدرسہ اسلامیہ (جس میں تعلیم علوم عربیہ و نصاب نظامیہ جاری ہے) قائم ہو ہے وراس میں کتب دینیہ کی سخت ضرورت ہے اور مدرسہ وجہ کم ما گی کے خرید رک کتب ت معذور ہے ور وجہ عدم موجود گی کتب طلبہ کی تعلیم میں حرج ہورہاہے اس صورت میں متوفی ندکور کے ور ناء کو مدرسہ متذکرہ میں شرع سنب خانہ مرقوم الصدرد سے کا حق ہے باشیں ؟

(حواب ۲۶) وصیت کمن ال بیل جاری ہوتی ہے لی اگر کتب خاند ند کورہ کمن ال ہے کم پاہر ابر ہوتوں سے بھی ہوگی اور اس حالت بیل بھی چو فکہ مریض کا مقصود دوسرے شہر کے مدر ہے کے لئے و سیت کرنے ہے اس مدر ہے کی خصوصیت ہے متعلق نہ تھا بلاہ اپنے خاندان میں کوئی لا اُق شخص موبود نہ ہونے کی صورت میں بوجہ اپنے شہر میں مدر سہ نہ ہونے کے دوسرے شہر کے مدر سے کے سے وصیت کی تھی اس سے وصی کی صورت میں بوجہ اپنے شہر میں مدر سے نہ ہونے کے دوسرے شہر کے مدر سے کے مقدود موسی سے وصی کی خوصی کے مقدود موسی سے وصی کو جائز ہے کہ وہ ای شہر کے مدر ہے کو کتب خانہ نہ کورہ دیدے اتی مخالفت جو مقسود موسی سے من فی نہیم وی خفت کے تھم میں نہیں ہے۔ او صی المفقواء ملخ فاعطی عیر ہم جاز عند اسی نوسف و علیه المفتوی (در مخدار) المربح میں دیا ہے کہ اس مدر سے میں دیا ہوئے جس کا موصی نے نام بتایا ہے اور سے اگر کتب خانہ شخوں لے زائد ہے تو قدر زائد میں وصیت سے خسیں ہوئی (ایک گر وارث اپنی خوشی کے دیں تو برور ثبقد ریخ جے کے مخار ہے جہ ل چ ہے دے۔ وابتداعلم

## خیر اتی فنڈ ور نواہے اور نواسیوں کے لئے کی گئی وصیت کا حکم

(سواں) ایک عورت مسرہ فاصر نی نے بی ست صحت کامل وور ستی ہوش و حواس و ثبات عقل بلا جرو کراہ کسی کے ایک و صیب نامہ مکھواکر ہے حسب فانون رجٹر ڈکرالیا جس کی دفعہ چرکا خداصہ بیہ ہے کہ ''حسب مر قومہ با میرے جملہ مال و مناع بیسے میری موت کے بعد تجمیز و تکفین وریگر ضروری خرجات کے بعد جو تجھ مں باقی رہ س بیس سے سورتی بازر ممپنی رئیون کے میرے دو حصے ( تقریب کے بزار مالیت ک) بعد جو تجھ میں باقی رہ س بیس سے سورتی بازر ممپنی رئیون کے میرے دو حصے ( تقریب کے بزار مالیت ک) فال خیر تی فنڈ میں دیئے جائیں اس کے بعد جو بچاس میں بموجب شرع محمدی شد کا حق مجھے پہنچاہ اس شد کے وریث میں بنواسوں نواسیوں کو جو بول محمر اتی ہول اس ثلث سے مالک میہ جملہ نواسے نواسیال میں کسی دو مرے کو میں حقد ار نہیں محمر اتی اگر کوئی حق دار دعویٰ کرنے گے یائے منظور نہ رکھنا جائے تو ہر طرح باطل اور رد ہے۔ انتہی بلفظ

اس و صیت کے بعد تقریباً پانچ برس مساۃ فاطمہ لی زندہ رہیں اس کے بعد انتقال ہو گیابر و قت انتقال فاطمہ لی کے نواسوں میں ایک د ختر کے تین پچے دوسری د ختر کے چار پچے اور ایک، حمل موجو د تھاجو فی طمہ لی

<sup>(</sup>ا) والدر المختار٬ باب الوصية بثلث المال ٦/ ٩٧٥ ط سعيد)

٧١) ولا تحوز الوصية بما راد على الثلث ٧ ال بحير ها الورثة بعثي بعد مونه وهم اصحآء بالغول ر الجوهرة لبيرة كتاب الوصايا ٣٦٧/٢ ط مير محمد )

ے مرنے کے بعد پید ہوا لہذا سوال رہے کہ ثلث ہے زائد دو جھے دیئے جانے کے بعد موافق شرع شریف موصیہ کو بورے ثلث کی وصیت کاحل نہیں رہاور موصیہ کے الفاظ ریبتارہ ہیں کہ وہ نواسول کو پنا حن ثدے دین جتی ہے ور ثلث میں ہے دوجھے کم ہو گئے ہیں گرچہ وریثہ کواس وصیت کے جاری اور نافذ کر نے میں کوئی نامل نہیں ہے جمعہ ورفہ رضا مند ہیں بیکن اس کے الفاظ بیابتار ہے ہیں کہ وصیت کر نے و ہے کا جتناحت مال میں بعد موت شرعاً ہاتی رہتاہے ووین جاہتی ہے گواس نے دوجھے نگل جانے کے تعد بھیے میں سے ناو تفیت کی ناپر پناحق ثلث ہی سمجھا تو ب دو جسے شت ہ ں میں ہے کالے جا کیں یہ ثلث سے زائدے موصیت مکھنے کے وقت ہر دو ٹر کیول کی جس قدر وا دمھی وہ اس کے وارث سمجھے جائیں گے پامرے د م تک جس قدر نواے موجود ہول وہ سب و رث ہول گے اور موصیہ کے مرنے کے .حد اً مر مخبل از تنقشیم وصیت دوسرہے نو ہے بھی پیداہول خواہ موصیہ کی موت کے وفت بیہ نوا ہے پیٹ میں ہو بایا موت کے بعد حمل قرار پریا ہو جھے تقسیم کرنے ہے تبل قبل جس قدر نواے نواسیال پید ہوں وہ سب وارث ہول گے با و صیت کے وقت جس قدر موجود ہول پر موت کے وقت جس قدر موجود ہول وہ ارث ہول گے موصیہ کے . بعد کتنے عرصے میں اگر حمل پیدا ہو تووارث ہو گااگر ممل و رث ہو تووصیت مکھنے کے وفت کالحمل مرادے پ موصیہ کی موت کے وقت کا حمل مراد ہے اور حمل کتنے مہینے کا ہو تووارث ہو تاہے ورنہ نہیں 'ہیو توجر دا۔ (حواب ع**یم)** متوفیہ کی عبارت مذکورہ سوال کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اول میہ کہ خیرتی فنڈ کو دو <u>ھے دیئے</u> جائیں اور جمیعی ل کا ثلث نواہے نواسیول کو دیاجائے دوم پیہ کہ خیر تی فنڈ کو دوشیئر دیئے جائیں اور دو شیئر نکلنے کے بعد بقیہ مال کا ثلث نواسول نو سیوں کو دیاج ئے سوم پیہ کیہ خیر اتی فنڈ کو دوشینر دیئے جامیں اور نواسوں نواسیوں کواس قدر ماں دیا جائے کہ شیئر دل کی قیمت کے ساتھ اسے ماایا جائے تو مجموعہ کل مار کا ثلث ہوج ئے۔

خیر اتی فنڈ کو دو جے دیے جانا تو متوفیہ کے کدم میں صر حدیث موجود ہے ہی سنے یہ تو تیتوں اختہ ہوں میں برال رہے گا اور نواسوں نواسیوں کو جمیع ہاں کا شف دیا جائے جواحمل اول میں ند کور ہے وہ سی تقریر ہے جانات ہو سکتا ہے جو مستقلی نے خود ذکر کی ہے جنی متوفیہ کے یہ انفاظ کہ '' موجب شرع محمد کی نگشکا من جھے پہنچتہ ہے اس ثدف کے ورشیں اپنے نواسوں نو سیوں کو مصر اتی ہوں ''سامر کی و بیس ہیں کہ متوفیہ کو مموجب شرع محمد کی جس قدر وصیت کرنے کا حق ہو وہ نواسوں اور نواسیوں کو دو مناجا ہی ہے اور وہ مقد ر شخصہ بنیز اللہ ہے بہذا اللہ جہذا اللہ جہندا شخصہ جیتے المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے لئے ہوگئی سیکن یہ تقریر خاکسار کے نزدیک چندوجہ مخدوث ہے اول یہ کہ مید محمل اس کے الفاظ (سی کے بعد جو پیچا ہے) اس مرکی واضح دیس ہیں کہ اس یہ مسئلہ معلوم تھا کہ شرع محمد کی نے مالک کو صرف ایک شنٹ کی وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے اور یہ بھی اس کے اندر کام ہے سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھم شرع کی کی خداف ورزی کی نیت بھی نہیں رکھتی ہیں گر اس کے کلام کے یہ معنی نے جائیں جو احتمال اول میں نہ کور ہیں کہ اس نے شف جمیع المال کی وصیت نو سوں اور نواسیوں کے یہ معنی میں گر اس کے کلام کے یہ معنی نے جائیں جو احتمال اول میں نہ کور ہیں کہ اس نے شف جمیع المال کی وصیت نو سوں اور نواسیوں کے یہ معنی نے جائیں جو احتمال اول میں نہ کور ہیں کہ اس نے شف جمیع المال کی وصیت نو سوں اور نواسیوں کے یہ معنی نے جائیں جو احتمال اول میں نہ کور ہیں کہ اس نے شف جمیع المال کی وصیت نو سوں اور نواسیوں

ب احتمال دو کو یہ بھٹے کہ خیر اتی فنڈ کے سے دوشیم وں کی وصیت کرنے کے بعد ، بٹی کا ثبت نواسول نو سیوں کو ، وانا چا ہتی مو توب شک ممکن ہے کہ اس کا بدار دہ اور نبیت ہو اور اس کے انفاظ (اس کے بعد جو پھے س میں ، موجب شرح کھری پھٹے) اس پر صرحت و بہتے اس میں ، موجب شرح کھری شک کا حق مجھے پہنچتا ہے ) یہ نتات ہیں کہ شک کی وصیت کے اختیار ہونے کا جو علم سے تھا س میں ک کو صیت کے اختیار ہوئی کہ بھے گئی جن تاہ کن کے بیا ہوئی کہ بھے گئی ہوئی کہ بھی کہ ہوئی کہ بھی معنی سنے کی صورت میں بھی میں تو جمع ہوجے کی گئی کش ہوئی ہمن کا مبنی اس کی ندھ فلم کی ہوئی کہ معنی سنے کی صورت میں بھی شہر کی سکتی۔

یہ حتال بھی مرجو جہ جیرے کہ سکندہ فاہر ہوگا بیکن گراہ معتبر سمجھا جے تواس کا حکم یہ ہے کہ گر وری جان ہوں وری جان ہوں کا دیا جان ہوں کو اور ہی کا شدہ نواسوں نو سیوں کو دیا جائے او صبی لر حل ہو بع ماللہ والا خو سصف ماللہ ال احادت المورقة فیصف الممال للذی او صبی للہ بالنصف و الموسع للمموصی للہ مالویع المح رعالمگیری ('' اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو دونوں و صبیس شدہ کل ماں بیں جوری کی جائیں گا وراس کی دوصور تیں ہیں اول یہ کہ دونوں شیئروں کی قیمت تک کل ماں سے کم پر بر ہو تو شیئرول کی قیمت تک کل ماں ہے کہ کرتی ہو ہو گئی ہو کہ کرتی ہو کہ اللہ عیدہ دیکھ لیاج کے کہ کس قدر ہو اور سوری فوا بیوں پر چر ن دونوں ہیں جو نسبت ہو کی نسبت کے موفق ثابت جمیع مال کو نیر تی فنڈ ورنو سوری نوا بیوں پر گئی ماں گئی ہی کردیاجے کہ آئی فنڈ کے سے ہوئی ور گئی ماں گئی ماں گئی میں ہزارہ و قشیم ول کی قیمت مات ہزارہ و توگیاست ہوئی ور دونوں وضینوں کی مقد ر ہر ہوگی اس خواس نوا سیوں کی مقد ر ہر ہر ہوگی اس

<sup>(</sup>۱), (عالمگيرية كات توصاد ٢ ٩٧ ظاماحديد)

صورت میں ثلث مال کو نسف نسف تقسیم کردیا جائے نسف خیر اتی فنڈ کو دیا جائے اور نسف نواسول نواسیول کو۔ دوسری مثال یہ ہے کہ شیئروں کی قیمت بارہ بزار اور کل مال چھتیس بزار اور ہاتی کا ثبت آٹھ بزار تو گویا ہیں بزار کی وصیت ہوئی بارہ بزار کی خیر اتی فنڈ کے لئے اور آٹھ بزار نواسیوں نواسیوں کے لئے تو اس صورت میں ثبت مال کوپ نج حصوں پر تقسیم کیا جائے تین جھے خیر اتی فنڈ کو اور دو جھے نواسوں نواسیوں کو دیئے جائمیں کیو نکہ بارہ کو آٹھ سے وہی نسبت ہے جو تین کو دو کے ساتھ ہے۔ تیسری مثال کل مال چھتیں بزار دو شیئروں کی قیت چھ بزار اور مابقی کا ثبت وس بزار ہو تو گویا سولہ بزار کی وصیت ہوئی جس میں ہوئی جس بزار کی خیر اتی فنڈ کے لئے تو اس صورت میں ثبت کو آٹھ حصوں پر تقسیم کیا جائے یائے جھے نواسوں نواسیوں کو اور تین جھے خیر اتی فنڈ کو دیئے جائمیں کیو نکہ یائے کو تھوں پر تقسیم کیا جائے یائے جھے نواسوں نواسیوں کو اور تین جھے خیر اتی فنڈ کو دیئے جائمیں کیو نکہ یائے کو تھوں بر تقسیم کیا جائے وہ سیعة اسبھم اربعة للموصی کہ بالنصف و قلفة للموصی کہ بالربع کذا فی فیکون بینھما علی سعة اسبھم اربعة للموصی کہ بالنصف و قلفة للموصی کہ بالربع کذا فی التلث بان یوصی لو جل بغلث ماللہ و لا خوبر بع ماللہ و لم تجز الور ٹھ ذلک کلہ ان کل واحد منھم التلث بان یوصی لو جل بغلث ماللہ و لا خوبر بع ماللہ و لم تجز الور ٹھ ذلک کلہ ان کل واحد منھم میں سیت ہے تو سے بالغا ما بلغ و لا یقسم الثلث بینھم بالسویة کذا فی المحیط در التہ ہے۔

<sup>(</sup>١) (عالمگِيرية كتاب الوصاياً ٢/ ٩٧ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمِكُبِرَية كتاب الوصايا ٤/ ٩٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٨ ط ماجديه)

اس کے بعد جو بے اس میں بین دو صے نکلنے کے بعد بقیہ مال میں ہموجب شرع محمدی ثلث تک بہنچنے کی مقدار کا حق مجھے پہنچنا ہے، س مابقی من ثلث کے ورث میں اپنے نو سول نواسیوں کو جو ہول ن کو شمسر اتی ہوں اس مقدار کا حق مجھے پہنچنا ہے، س مابقی من ثلث کے ورث میں اپنے و سیال ہیں۔ خط کشیدہ ا غاظ موصیہ کے ہیں اور در میانی ا مفاظ ان کی تو جینے کے لئے برھائے گئے ہیں۔

متوفیہ کے انفاظ (اس کے بعد جو پیچاس میں الخ) ثلث جمیع مال کے قوصر یکی منافی ہیں اور اس کا یہ علم کہ معموجب شرع محمدی ثدث کی وصیت کا ختیار ہوتا ہے ہے ہیں جائی دلیل ہے کہ دوشینزول کے بعد ثاب ہوت کی دلیل ہے کہ دوشینزول کے بعد ثاب ہوت کی دلیل ہے کہ دوشینزول کے بعد ثاب ہوت کی دسیت کرنی مقلسود وصیت مقلسود نہیں بلحہ ماہتی میں انتخاب کی تاب تک تنہ میں جو مقدار باقی ہواس کی و سیت کرنی مقلسود ہے تاکہ اس کا علم وعمل مطابق رہے ور س صورت میں کسی خلط فنمی کی نسبت بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں ہوئی۔

کیکن یہ اختال اس صورت میں جاری ہو سکتا ہے کہ دونوں شیئروں کی قیمت ثلث جمنے المال ہے کہ دونوں شیئروں کی قیمت ثلث جمنے المال کے برابر پزاند ہو قو ممل کے لئے خوں تانی متعین ہے ہیں گر دونوں شیئروں کی قیمت ثلث جمنے المال ہے کم ہو تو ف کسار کے نزدیک کی اختال راجے ہواور س صورت میں اجازت ورث کی ضرورت نمیں وصیت اپنی آئی بیان کروہ صورت سے جاری کردی جائے۔ ولو قال تلت مالی لفلان و فلان مائة و خمسوں والثلث تشمائة فلکل واحدما سمی والماقی بینھما نصفاں کذاہی محبط السوحسی (عالمگیری) (ا)

<sup>(</sup>١)(عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٨ ط ماحديه)

<sup>. (</sup>رد المحتار دب الوصية بثلث المال ٦ / ٣٧٣ ط سعيد)

برابرے حصہ دیاجائے گاند کر ومؤنث کا کوئی فرق نہ ہوگا۔ ولولد فلان فھی للد کو والائٹی سواء کان اسم الولد یعم الکل حتی الحمل(درمحتار)

(۱)واقف کے مقرر کر دہ متولیوں کی و فات کے بعد کون متولی ہو سکتاہے؟

(۲) و قف کے متولی اُپنی مرضی کے مطابق وصیت ک رعایت کرتے ہوئے خرچ کر سکتے ہیں!

( m ) متولیوں کی خیانت سے وصیت باطل نہیں ہوتی!

(۴) کیروصیت کرنے والے کے کہنے کے خداف وصیت کا نفاذ ہو سکتا ہے؟

(۵) ثلث کی مقدار تک غیر منقوله جائیداد میں وصیت نافذ ہو گ!

(۲)وصیت کے بئے مکان کی تقسیم پروصیت شدہ ال سے خرج کرنا!

(سوال) ایک شخص بعد از وصیت (جوو نیست نامه ملحقه کواغذ بدایس بالضر تر بیان کی گئی ہے) اور بعد از مقوایان نقد روپید کی یک معقول قم چھوڑ کر مرگی ہے متوبین مقرر شدہ از وق وصیت نامه سے حسب منشاع وصیت رقم متروکہ بیس ہے ایک ثلث الگ کر کے باتی دو ثلث اس کے ورشہ موجود یہ بیل حسب فوامد شرعیہ تقسیم کر دیئے اور رقم ثاث علیجرہ کر دہ سے ایک مکان خرید لیاجس کا کراہید دس بر س تک میں متوب کے پہر جی ہو تاربائیکن بموجب، صیت جن دو صیفول میں وہ روپیر آمد فی دینا چاہئے تھا ان میں نام کو بھی شمیں دیا گیاب یعد یہ عذر بیش کر کے کہ مکان خرید شدہ کسنہ اور مختاج تقییر و مرمت نے اوران میں وہ متاب اور مختاج تقییر و مرکز و کی تجود از نقال اس متولی نے اپنے بی باس رکھ کی چربعد از نقال اس متولی نے اپنی اس کے جاد ساں تک متولی دوم اس مکان کا کراہیہ وصول کرتے رہے اور انہوں نے بھی اپنے مصاحب چیش رو کے مطابق میں ہر دو صیفہ بے نہ کورہ کو کچھ شمیں دیا۔ بلعہ بعد ازاں مسموع ہو کہ یمال سے قریباً دو سوئیل دوراکی مقام بن مشر سمیو میں اس رقم تبع شدہ اور کی دوم ہے وقف کی رقم سے متول دوم نے اپنی سوئیل دوراکی مقام بن مشر سمیو میں اس رقم تبع شدہ اور کی دوم ہے متعلق ایک وقف نامہ بھی مقول کے لئے ایک مسافر خانہ فرید کرلیا ہے اور اس کے متعلق ایک وقف نامہ بھی مقول دوس کے مسافرین کی فردوگاہ کے لئے ایک مسافر خانہ فرید کرلیا ہے اور اس کے متعلق ایک وقف نامہ بھی

م تولی ہو تکتے ہیں۔"

آخراان ہر دو متولیان منذکرہ صدر کے انتقال کے بعد بغرض حساب منہی روپیہ آمدنی ندکورہ بالااور نیز آرادہ مصول تو بت موصی مرحوم کے تین وار ثوں نے یہال عدداست میں درخوست پیش کی جس کے برخداف ہر موصی میں موصی مرحوم کے تین وار ثوں نے یہال عدداست میں درخوست پیش کی جس کے برخداف ہر وصیحہ محومہ یو سیت نامہ بیخی راند برگ انجمن حمایت اسلام اور رنگون کے سورتی مدرسے کی جانب سے ایک محتوم نے میں بیش کردیا ہے کہ اس آمدنی ثلث کے مصرف حسب منشائے میں بیش کردیا ہے کہ اس آمدنی ثلث کے مصرف حسب منشائے

١), الدر المحتار " باب الوصيد للافارب ١٨٧/٦ طاسعيد)

وصیت نامہ بیددوسیغ ہیں اس لئے اس وقف شدہ مکان کی آمدنی کا انتظام مذکورہ با اہر دوسیغ کے ٹرش کے ہاتھ ہیں رہناچا ہوئی نامیں دو صیغوں کو حاصل ہو ناچاہئے۔ چونکہ موسی مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنور شور کو استحقاق بھی انہیں دوصیغوں کو حاصل ہو ناچاہئے۔ متولیان مقرر کردہ پھر کس کو متولی قرارہ ینااس امر میں بھی اپنورش کے متعبق پچھ اشارہ تک نہیں کیا ہے متولیان مقرر کردہ پھر کس کو متولی قرارہ ینااس امر میں بھی اپنورش کے متعبق پچھ اشارہ تک نہیں کیا ہے بعد اہتداء سے بی اغیار کو متولی منایہ اس سے پیلی . ہے کہ تولیت کے حصول کا پچھ حق ورش کو نہیں ہو وغیرہ بچوں اعتر اضات شخص نہ کورکی طرف سے عدالت میں داخل کرد کے گئے ہیں جس پر حاکم مجاز نے یہ فیلہ منایہ کہ وارثوں کی درخواست میں چونکہ پہلا مطالبہ حساب ان کے متعبق ہوار پھر حصول و لیت کا اس لئے بعد از انفسال معاملہ اوئی ہروفت ساعت حقوق تولیت شخص نہ ورکے پیش کردہ اعتر اضات پر بھی نور کیا جائے گافقط۔ موصی مرحوم کے دودار شاور بھی ہیں جو مقد مہبالا ہیں نشر یک نہیں ہیں اب ایک مقد مہالا ہیں نشر یک نہیں ہیں اب ایک مقد مہالا ہیں نشر یک نہیں ہیں اب ایک مقد مسب اپنی طرف سے قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ اس وقف شکٹ کے متعبق ان کے ،عتر اضات حسب اپنی طرف سے قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ اس وقف شکٹ کے متعبق ان کے ،عتر اضات حسب ذیل ہیں .

(۱) موصی مرحوم نے ایک لاکھ تمیں ہزار روپیہ نفتہ چھوڑا ہے اس لئے نفتہ نہ کور میں ہے بطور وقف ایک ثلث علیحدہ کیا ہواخلاف قاعدہ یاخلاف دستور گناج تاہے۔

(۲) تاایندم حسب بدلیات مصرحه وصیت نامه کوئی فیض نمک ند کورکی آمدنی سے جاری نمیں ہواہے۔ (۳) بتاہر ہر دوبواعث رقم جمع شدہ متنازعہ فیہاوار تول میں ہی تقسیم کر دی جائے اور مسبوق الذکر تین وار تول نے جو در خواست داخل عدالت کی ہے اس میں حسب ذیل چارہا تیں پائی جاتی ہیں۔

(۱) ہر دو متولیان و فات یا فتہ کے دریثہ کے پاس سے فنڈ ند کور ہبالاکا حساب طلب کیا جائے۔

(۲) متولی اول کے وریہ حساب ہتانا قبول کرتے ہیں پس ان کے پاس فنڈ کی جمع شدہ رقم بعد از حساب منہی وصول کر کے مکان کہنہ محولہ بالا کی تغمیر میں صرف کر دی جائے۔

(m) اب اس آمدنی و قف بالا کا تظام عمده طور پر چلانے کے لئے ایک با قاعده اسلیم بتاری کرن چ سے

(۳) انظام فنڈوقف ندکورہ ہا، کے لئے موصی مرحوم کے قبیلہ میں سے دولائق اشخاص کے ستھ راند ہیں سے دولائق اشخاص کے ستھ راند ہیں سنی بوہرہ قوم میں سے ایک تیسراوہ شخص بھی منتخب ہوجس کے حق میں داخلی خاندان لیعن قبیلہ مذکور سفارش کرے اور پھراسی طور پر ہروقت ضرورت ہمیشہ انتخاب ہوتارہے۔

الحاصل ہر دو فریق نے اپنے اپنے مطالبہ اور خواہشات کے ساتھ دلا کل ظاہر کردیئے ہیں لیس نظر ہے اور بیان شدہ بالااب ہمارے خیال کے مطابق جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ ۱۷۷ جائی مذابعہ مصررہ جہم مقدیث میں متالیاں کا انتہاں میں میں اس کی ایس کے اس میں ایک اس میں ان

(۱) چونکہ منجانب موصی مرحوم مقرر شدہ ہر دو متولیوں کا انتقال ہو چکاہے اس لئے اب و قف ند کورہ کی تولیت کا حق کس کو پنچاہے آیا افراد قبیلہ موصی اس کے مستحق ہیں یاان ہر دو صیغوں کے منتظمین جن پر آمدنی وقف ند کورہ صرف کرناموصی مرحوم نے اپنے وصیت نامہ ہیں بازم کردیاہ۔

(۲) جب که موصی مرحوم نے اپنے وقف کردہ ثلث کی آمدنی کامصرف انہیں دونسیغوں کو قرار ، یا نے

تو کیاان کے منتظمین استحقاق حصول آمدنی ند کورہ بالا کے علاوہ اس وقف کی توبیت وانتظام میں شریک ہونے کے محاز ہو سکتے ہیں ؟

(۳) موصی مرحوم کی وصیت ہے کہ آمدنی وقف سر دو صیغوں میں علی التساوی تقسیم کر دی جائے یہ حسب ضرورت واحتیج ایک کو اگر متولیان کچھ زیادہ دینا بہتر مسمجھیں قودوسرے کو ای قدر کم کر دیں ور ابہر وصیغوں کے مستظمین اس آمدنی کو علی التساوی تقسیم کر اناجا ہتے ہیں توکیاان کے حسب منشا تفسیفا تقسیم ہوناجا بنے ؟

(س) موصی مرحوم نے چونکہ نقدروپیہ چھوڑاتھا سے اس میں سے ایک ثعث نکال کر متولیوں نے اس قم وقف ہے ایک محد نکال کر متولیوں نے اس قم وقف ہے ایک مرکان خرید لیا ' لیکن ہرہ ساں گزر گئے تاہم بھی تک اس وقف کی مدنی ہیں ہے حسب منشائے موصی مرحوم ان ہر دو صیغوں میں ہے ایک کو بھی پچھ فیض شیں پہنچایا گیا تو کیا ہے "ساہل ہے اس ملکیت پر اب وقف کا اطلاق شیں ہو سکتا اور اگر واقعی نہ ہو سکتا ہو تو پھر شرع شریف آبایہ تھی جھی دے سی اس ملکیت پر اب وصیت نامہ کو تو تردیں اور شک ند کورہ بالا ہے بر آبد شدہ ملکیت اور اس کی آبدنی کو ورشہ موصی مرحوم آبیں میں تقسیم کرلیں اوروصیت کو کا لعدم سمجھیں۔

(۵) متولی اول کے وریؤ کے پاس حسب رقم آمدنی وقف ندکورہ موجود ہے وروہ حسب بنانے اور رقم ندکورہ موجود ہے وریڈ اسپنے پاس جمع شدہ رقم کا حساب کا کورہ حوالہ کردینے پر رضہ مند بھی ہیں۔ لیکن دوسرے متولی کے وریڈ اسپنے پاس جمع شدہ رقم کا حساب و کھانا اور رقم حوالہ کردینا قبول نہیں کرتے اور بیام قبل ازیں ذبن نشین ناظرین کردیا گیا ہے کہ س دوسرے متولی نے اپنی زندگی میں رقم آمدنی ندکورہ میں کچھر قم دوسرے او قاف کی مدکر سے شرمیمیو میں اپنی قوم کے مسافرون کی فرودگاہ کے لئے ایک مکان خرید لیا ہے اور اس کو وقف قرار دیکر اس کی تولیت کا حن نشا باید شل اپنی ہی اولاد کے لئے محفوظ کر دیا ہے توکیاوہ مسافر خانہ وقف گنا جا اور اگر گن جانے توکیا وہ سے وہ شخص جو شف و شفوا سے شناز مدفیہ کی توکی ہر دوصیفہ ہے ہیں جائے مسبوق ایڈ کر کے مستفرین یاوا خس قبیدے میں سے وہ شخص جو شف والے شناز مدفیہ کی تولیت میں شریک ہونے کا حق مدھے ہیں ؟

(۱) موصی مرحوم نے نلاوہ تجویز تقسیم آمدنی ثلث مذکورہ کے بیہ بھی تحریر کیاہے کہ اس کی ملکیت کے فاان فلان مکان انجمن حمایت اسلام راند بر فنڈ کو دیئے جائیں بیہ تحریر یعنی وصیت نامہ با قاعدہ قابل یذ برائی و تغییل ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ یذ برائی و تغییل ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

' (ے) متوفی متولی اور کے ورشہ کے پاس جس قدر رقم آمد نی وقف ند کورہ بالہ جمع ہے اس کو ہعد از و سور اس و قف کہند مکان کی تغمیر میں خرچ کر دینا چاہئے یا کہ ہر دو صیغہ محولہ ہر میں تقسیم کر دینا چاہئے ن دو مور میں ہے کون عند الشرع افضل وانزم ہے ؟

وصيت نامه متر جمه از عبارت تحجر اتى بزبان اردوبه

او صیکم متقوی اللہ میں المسمی بہ محد ابر اہیم جی دا نلی محالت ثبات عقل و در تن حواس اپنی جانب سے بذریعیہ تحریر بذا و سیت مشر حہ ذیل پیش کرت ہول جس پر بعد انقطاع رشتہ میری حیات کے آپ دو حضر ب مسمیان میال ابر اتیم علی مداور جناب حاجی محمد یوسف مسمعیل صاحبان عمل پیر ہوں۔ میر سرمایہ . کیب اکھ تندین بزار روپیہ ہے۔ مدین تفصیل مقیمان رنگون کی ٹی ایل سول یا چٹی کے پاس بھٹا ہے۔ ہی ہزار روپیدائیم، ''ر، ہے ، آر، کرپن چنی کے پاس پیاس مزرروہے۔ یہ دونول رقمیں جڑ لرکل مہاخ ۔ ایب یاکھ نتیں بنر رہوتے ہیں اس رقم مجموعی میں ہے ایک ثلث کا حق وصیت مجھ کو زروے شریعت محمد ہی جاس ہے کے بر دوحضر سے بینے پڑے رکھ میں ( س کا مصرف ذیل میں بیان کیا جائے گا) اور باقی ماندہ دہ ٹاپ ازروئے قانون وراتت شر کے میرے وریثہ میں تقشیم فرہ دیں دیگر آئکہ میری ملکیت کا ایک مرہان ہے واقعہ ذومری محلّه قصبه به ندیر و را یک دو سرامرگان میرے نانا صاحب صالح بھائی دودھا کا ہے واقع محتہ پاری ہاڑہ قصبہ راند ہیں' س میں ہے وہ حن جو میری والدہ کے حصے ہے مجھ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بیدوونول راند ہیں ق حمایت سلام کو عط فره کمیں ور ثبث مذکورہ با اے متعلق حسب مدیت ذیں عمل فره کمیں یعنی کیا جا مید د شمث منذ کرہ صدرے خرید کرن جانے وراس جا ئیداد ہے جو آمد نی س ہزیبو س کو صرف کرنے کا طریقه میاہے که رنگون میں ریند مری کن وہرہ جماعت کاجو سورتی مدرسه مشہورہے ور قصبہ ریند مربیس ی قوم کی جو مجمن ممات ملام ہے ت ہر دو قومی صیغوں میں سے جس جگہ کے ہر دو صاحبات محر مجھیں وہاں ۔ تم مدنی محویہ وار دیں یادونوں میں علی النساوی تقسیم فرہ کمیں (میری اس و صیت بر عمل فرمات رے ہے ) آب ہر دوصاحبوں کو مدتی لی جرعظیم عط فرمائے گابالآخر سے بھی طاہر کے دیتے ہوں کہ نتیب را ندیرین مسماة رسول بل حدید شم قامنی کومین نے بناری ۲۸ مارچ <u>۱۸۸۹ء فارغ خطی دی ب</u>ولی ہے دس سے ساکا چھ بھی حن اب باتی نہیں رہا۔ افظ محر رہ بمقام کلکتہ می اسماہ گست <u>۴۹۰۳</u> ہو اعبد محمد پر رہم ہ د خلی تگوه تند موان بی احمد صال جی گوه شد. قام شمعین جی مودن تگواه شدنی ما شمعین یعقوب حی به (حواب ٤١٦) ( وم) جب كه داتف كے مقرر كرده متوں انتقال كر يكيے تواب واقف كے خاندان كے و کول میں ہے جو تابیت کن ساحیت رکھتا ہووہ متولی بنائے جانے کالمستحق سے ور جانب ہے تارہ کا حق مقدم ہے مال سَرا قارب میں ہے کو ٹی تھنگ قایت کی صلاحیت رکھنے و ادبی نہ ملعے تواجنبی و گوں میں ہے 'نسی کی تھی کو متوں بنایا جا سانا ہے وہ دونوں میغے جن پروافف نے فرج کرنے کی شرط کی ہے ان سیفوں کے منتظمین کا تولیت میں جب تک کہ واقف کی اوار و قارب میں سے کوئی سخص او کن تولیت با یہ بے کوئی فَ مَ سَمَقَاقَ نَعْيَنِ وَفِي لاصل الحاكم لا يجعن القبم من الاحالب مادام من أهل سب لو أفف من تصلح لدلك وأن لم يحد منهم من يصلح و تصب غير هم الم وحد منهم من يصلح صرفه عبد الى اهل بيب الو قف كذافي الوحير (عالمگري) وما دام احديصلح للتوليد من افارت الوافع الايحعل المنولي من الاحانب لايه اسقى ردر محتان

۱ رعالمگریه کتاب برفت ۲ ۲۱۲ صاحبهه ر

الدراسجي بالبائرفين فالألافا فاسعيده

(۳) موصی مرحوم کی یہ وصیت و جب النفاذ ازم العمل باوراس کے ایک جسے پر متویوں نے موافق ممل بھی کر لیاہے کہ شدت کی مقد اررو ہے ہے جائد اور مکان) خرید کی ہے اس کے جداگر متویوں نے موافق وصیت اس کی مدنی کوخرج نہ کیا تواس سے صحت وصیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکت بلاحہ خود متولی واجب العزب تھے کیونکہ ان کی خیانت یہ سبل یا مجز ظاہر ہوگی تھا وصیت ووقف دونوں بھی خود صحیح ہیں وقف کی جو مصیت کہ مضاف الی بعد کموت ہو وہ آلرچہ محیثیت وقف نہ سمی نیکن محیثیت وصیت لازم ونافذ ہو جاتی ہے بس یہ وصیت یازم و نافذ ہو جاتی ہے بس یہ وصیت یازم و نافذ ہو اللہ وت ادا علق مله کاذا مت فقد و فقت داری علی کذا فالصحیح الله کو صیمة علی مدا التلت مالموت الا قبله قلت ولو لوارثه وان ردہ (درمحتار) مین کینی یہ وصیت کو صیمة علی مدا التنت مالموت الا قبله قلت ولو لوارثه وان ردہ (درمحتار) مین کینی یہ وصیت کا زم ہو جاتی ہے اور شک مال ہے صحیح ہوتی ہے آگر چہ وارث رد کردیں۔

(۵) دوسرے متولی کااس جمع شدہ رقم سے مکان خرید نااس وقف کے لئے صحیح نہیں ہو، یوں کہ اسے اختیار نہیں دیا گیا ہیں اس مکان کی ہیع خود اس کے حق میں لازم ہوئی وراس مکان موقوف کی آمدنی کا روپیداس کے ذمہ واجب او رہاجواس کے اسپنے مال ہے وصور کیا جاسکت ہور نیز دونوں متوبوں کے وفت پانے کے بعد ان کے وار ثوں کو تولیت کا کوئی حق نہیں ہے بدی او بادوا قف یاس کے اقدرب مستحق تو بہت ہیں دوسرے متولی نے آگرچہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسل جد نسل اپنی اولاد کے لئے محفوظ دوسرے متولی نے آگرچہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسل جد نسل اپنی اولاد کے لئے محفوظ

<sup>(</sup>١) الدرالمحتراكات الوصى ١٦ ٧٠٦ طاسفند)

<sup>,</sup> ٢) (الصاُّ بحر اله بالا)

٣٫(ردالمحتار اب الوقف ٤ ٣٣ ٤ طاسعيد )

٤) رايصا)

<sup>(</sup>٥) (الدرالمحتار اباب الوقف ٤ ٢٤٤ ط سعيد)

کیا ہے کین اول تو اس مسافر خانہ کا تعبق اس و قف اول ہے نہیں ہے بلعہ خود متولی دوم کے ذہر اس ک قیمت ہے اور و قف اول کے رو ہے کاوہ خود ضامن ہے۔ دوم ہے کہ چونکہ متولی دوم کی خیانت صاف مور پر خام ہوگئی س لئے وہ خود بھی واجب عزب ہو گیا تھا اور اس کا پی و عاد کا متولی بنانا و قف اول کے حق میں سیح نہیں ہوا سوم ہے کہ وہ خود و صی تھا اور اس نے اپنی اولاد کو بھی و صی بنایا ہے اور ظاہر ہے ہے کہ حالت صحت میں بیا ہے اور ہے غیر معتبر ہے و صی اپنے مرض موت میں دوسر سے کو و صی بناسکتا ہے حالت صحت میں نہیں سیل بنایا ہے اور یہ غیر معتبر ہے و صی اپنے مرض موت میں دوسر سے کو و صی بناسکتا ہے حالت صحت میں نہیں ۔ ام عول المنحان فو اجب (در منحتار) والا ای وان لم یکن التھویض له عامالا یصح و ادما یصح و ادما مستقبل افو ص فی مرص موتہ لا نه بمنر لة الوصی وللوصی ان یوصی الی غیر ہ (دالمحتار ملتقطا) (")

(۱) آگروہ دونوں مکان ثمث کی مقدار میں داخل ہوں تووصیت صحیح ہو گی درنہ مقدار زائد عن الثلث میں باطل ہوجائے گی۔ ''

(4) اگر مكان موقوف بالوصيت بين تغميركي حاجت بے تو جمع شده روپے كو اول اسكى تغمير ميں خرچ كرنا چاہئے اور اگر تغمير كي حاجت نہيں تو موقوف تليهم كو دبيرينا چاہئے۔ ويبدا من غلته بعمارته و ان لم يسترط الواقف لتبونه افتضاءً و تقطع الجهات للعمارة ان لم يحف ضرريين الخ (در مختار) ""

## حجبدل اور مال کے لئے کی ہوئی و صیت کا تھم

(سوال) عبدہ اپنی زندگی میں ہے کل ماں (پانچ یا چھ ہزار) میں تیسرے حصہ کی اپنی ماں اور اپنے تجمد ر کے لئے وصیت کر گئی کیاوہ وصیت جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۵۸ مینگار عبد الرحمن (نارتھ ار کاٹ) ۲۱ جمادی الاخر ۱۳۵۲ اس ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۳ء۔

۔۔۔ (جواب **٥٤٥**) مال کے ہے وسیت سے جائز نہ ہو گی کہ ماں وارث ہے (۵) ہال جج بدل کی و صیت شف میں سے کراد ہے کی صحیح ہے شف تر کہ میں سے جج بذل کر ادبیا جائے گا۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

(۱) کیاوصیت کرنے والے کامال اس کی بتائی ہوئی تر تیب سے خرچ ہوگا؟

(۲) نمازوں کافدیہ کے طور پردین معاف کرنا

(سوال) (۱) ہندہ نے اینے مرض اموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلانی زمین

ر ۱ ) (الدرانمحتار باب الوصى ۲ ۲۰۲ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار أباب الوقف ٤١٥/٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا تحوز الوصية بما راد عني التلث ( اللباب للميداني ٢ ٣٦٧)

<sup>(</sup>٤) (الدرالمحتار اب الوقف ٤ / ٣٦٨ طاسعيد )

<sup>(</sup>٥) لقوله عليه السلام. لا وصية لوارث (رواه التومدي الواب الوصايا ٢ ٣٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) لقوله عليه السلام الثلث رالثلث كثير (اس ماجة الله في رصية الثلث ص ١٩٩ طامير محمد)

فرو فت کر کے جس کی قیمت تخیفالک ہزاررہ ہے گئے ہیری جانب ہے جج کرانااور میری فلائی ذیبن جس کی قیمت تخیفالی ہزاررہ ہے گئے ہیں ہے ایک عربی هرس کو قرآن پاک کی تعلیم کے واسطے رکھنا اور میری فلانی ذیبن جس کی قیمت پانچ سور و پیہ ہے میر ہے ذوی الارحام میں سے فلال فلال اشخاص کو دینالب دریافت طلب بیامر ہے کہ ہندہ کی کل ذیبن کا اندازہ دو ہزار رو پیہ تک کا ہے اور ہندہ کے ور ثابھی موجود ہیں ماں حقیق ہمائی ہمن ہندہ نے کل زمین کی وصیت تمین نوع پر کر کے انتقال کر چکی۔اب ایسی صورت میں تنک مال سے فقط جج ہی کر ایا جائے اور ہاتی نوع کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے یا تینوں نوع پر حصہ دار تقیم کیا جائے تو جج کے لئے وہ رو پیہ کفایت نہیں کر سکتا تو ایسے وقت از روئے شرع شرع شریف کیا صورت اختیار کی جائے گیا وہ رو پیہ جو جج کے لئے ہاں کو جمال سے وہ رو پیہ کا از روئے شرع شریف کیا صورت اختیار کی جائے گیا مکہ معظمہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ رو پیہ بھج کر کسی کی گا بت کر سکتا ہے وہاں سے آدی روانہ کیا جائے یا مکہ معظمہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ رو پیہ بھج کر کسی کی سے بھی کر ایا جائے۔

(۲) ہندہ کازید پر قرض آتا ہے مگر ذید نادار ہونے کی وجہ ترض اداکر نے سے مجود ہے اس پر ہندہ نے کہا کہ میرے ذمہ جتنی نمازیں قضا ہو چی ہیں الن کے فدیہ میں یہ مقروضہ رو پیہ تم کو میں نے دیدیا زید نے تسلیم کر ایا تو کیا یہ ہندہ کی نماز کا فدید ہو جائے گایا نہیں اور زید قرض سے سکدوش ہو جائے گایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۱۷ شمل الدین صاحب (مائٹہ لے برما) ۱۵ صفر ۱۳۵ الدی م ۱۳۱ پریل کے ۱۹۳ م (جواب ۲۶۵) اس صورت ہیں مرحومہ کی وصیت چار چیزول پر مشتل ہے جج عربی مدرس برائے تعلیم قرآن خاص خاص ذوی الارحام کو دینے کی وصیت کفارات نمازور وزہ میں زید کو ہدوی لہذا اس کا ثلث ترک ان چاروں پر اس نسبت سے تقسیم ہوگا جواس نے خود قائم کی ہے مثانی تج کے لئے ایک بزار رو پید لیجی دو سم تعلیم قرآن کے لئے پانچ سورو پید لیجی ایک سم اور ذوی الارحام کے لئے پانچ سورو پید لیجی اور کفارہ لیجی فدید نمازور وزہ کی کے اور فدید کے سام جع کر کے اول آج کے مصارف لئے جا کیں آگر بچھ پیچ تو فدید جائے گاور تعلیم قرآن و تج اور فدید کے سام جع کر کے اول آج کے مصارف لئے جا کیں آگر بچھ پیچ تو فدید غرازور وزہ میں دیدیا جائے اس سے بیچ تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔

(۲)اس کاجواب نمبر امیس آگیاز بیر قرض ہے اسی مفدار میں سبکدوش ہو گاجو فدیہ نمازوروزہ کے حصہ میں آئے گی۔ <sup>(۱)</sup> محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی۔

<sup>(</sup>١) (اذا اجتمع الوصايا) اعلم ان الوصايا ..... الى قوله ..... وما لله تعالى فان كان كله فرائض كالزكاة والحج او واجبات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج التطوع والصدقة للفقراء يبدا بما يبدأ به الميت وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى او اخرها ثم بالواجبات و ما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها و يجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب (الدرالمختار اكتاب الوصايا ١/٦٦ ط سعيد)

## یونی کے لئے باپ والاحصہ وصیت کرنا جائز ہے

(سوال) زید فوت ہو گیاہے اور اس کے ور نامیں سے تین لو کے ایک لڑکی اور ایک زوجہ حقد ارہیں اور ایک لڑکاباپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی ایک لڑ کی جس کی عمر دوسال ہے زندہ ہے اب زید چو نکہ پڑھا لکھا مسائل ہے واقف تھالہذااس نے اپنی پوتی کے حق میں جس کاباپ زید کی زندگی میں فوت ہوچکا تھاوصیت کی ہے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ زید کے فوت شدہ لڑے کا نام خلیل تھالہذازیر نے ہوفت بوتید گی ہے الفاظ کے کہ اس لڑکی کو خلیل کا حصہ دینااور اس کو خلیل کی جگہ سمجھنا کیونکہ موجودہ اولاد زید کی پہلی بیوی سے تھی لہذازید کواس کی موجودہ زوجہ نے کہا کہ میرے حق میں پچھ کر جاؤ توزید نے جواب میں کنا کہ تیرے حق میں کیاہ صیت کروں تو خود حق دار ہے یعنی شرعاً و نوار شہے لیکن لڑگی کے حق میں جو پنیمیہ تھی مندر جہ بالاوصیت کی اب دریافت طلب سے چیز ہے کہ کیازید کابیہ کہنا کہ لڑکی کو خلیل کا حصہ دینااور اس کو خلیل کی جگہ سمجھناہایں الفاظ ہیہ وصیت سکیج ہے یانہیں ؟ عمر و کہتاہے کہ خلیل چو نکہ اب خود وارث نهيں رہااور بيہ الفاظ لڑ کی کووارث قرار ديتے ہيں اور شرعاً پوتی وارث نہيں ہوتی لہذا ہے و صيت ناجائز ہے کیکن بحر میر کہتا ہے کہ زید پڑھا لکھا مسائل سے واقف عامل شخص تھا اس نے اس بنا پر پوتی کے حق میں خصوصیت سے بیرالفاظ کھے ہیںوہ جانتا تھا کہ اس کووریثہ نہیں پہنچناوصیت کے طور پر اس کو پچھ مل سکتا ہے اس لئے علی وجدالبصیرۃ پوتی کے حن میں وصیت کی ہے اور جسکو تمرِ عاّوریۃ ملنا تھا یعنی زوجہ کو تواس کے حق میں باوجود اس کے اصرار کے بجز اس کے کچھ نہیں کہا کہ تو تو حفذارہے تیرے لئے کیا کہوں اب آپ فرما نیں کہ عمر بحر ہر دومیں ہے کس کی دلیل تو کی اور راج ہے اور لڑکی لیعنی پوٹی کو زید کے قول پر عمل کر کے اس کے . باب کے حصہ کے مطابق دادا کی جائیداد سے بقدر وصیت دینا چاہئے یا نہیں؟ المستفتی نمبر سا ١٩٥٥ عبید الله صراف (فيروز بورس ) ما شعبان ١٩٣١ هـ ١٩٣٠ كوبر ١٩٣٤ء (جواب ۷ ع.۵) بر کا قول صحیح ہے کہ میہ و صیت صحیح اور معتبر ہے۔ (۱)اور پوتی کواش کے باپ کے حصہ کے

یر ایر ترکیہ میں سے بخق وصیت دیا جائے گا چونکہ بیہ وصیت ثلث ترکہ سے یقیناً کم ہے اس لئے پوری مقدار معتبر ہے۔ (\*) فقط محمر کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' د ہلی۔

تم الجزء الثامن من كفاية المفتى ويليه الجزء التاسع اوله كتاب الحظر والإباحة

<sup>(</sup>١) ويستحب ان يوصي الانسان بدون التلث سواء كانت الورثة اغنياء اوفقراء كذافي الهداية رعالمكيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٠ ط ماجديد)

<sup>(</sup>٢) لِقُولَ عِلَيه السلام: الثلث والثلث كثير (أبو داؤ د شريف ٢٩ / ٣٩ ط امداديه ملتان)

| ·¥· |    |   |          |   |  |
|-----|----|---|----------|---|--|
|     |    | - | •<br>:#: |   |  |
|     |    |   |          |   |  |
|     |    |   |          |   |  |
|     | 5" |   |          |   |  |
|     |    |   | *        |   |  |
|     |    |   |          |   |  |
|     | •  |   |          |   |  |
|     |    |   |          | • |  |

## تفائيروعلى قشرانى اورهدئية نبوى الهويم بر دارًا لاشاعت كي مُطهوعه كيوني الم منظرة ميرين

|                                                          | تفاسير علوم قرابى                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ملاشياره والماني المناعبون بالبيام مولى دارى             | تفسير عنمانى بطرز تفسير معنوانات مديد كتابت المبلد                                |
| قامنى مُرَّرُسْكَ أَلْسُر إِن بِيِّيَّ                   | تَفْنْ يِرْطَهِرِي أَرُدُو ١٢ مِلدِين                                             |
| مولانا جفظ الرحن سيوهارفي م                              | قصص القران معة در ٢ بلدكال                                                        |
| ملائيسيد ليمان ندفي                                      | تارتخ ارض القران                                                                  |
| انجنيئر في حيدداس                                        | قرآن اورمَا حواثِ                                                                 |
| فِلْ كَرْمِعْت انْ مُلِان قَادُى                         | قران سَائنس الوته نِیْدِی قِسته دن مِی قران سَائنس الوته نِیْدِی قِسته دن مِی سِی |
| مولانا عبدالرست بدنعماني                                 | لغاث القرآن ۲ مجلد كامل                                                           |
| ماسى زين العست ابدين                                     | قاموس القران                                                                      |
| <u> </u>                                                 | قاموس الفاظ القران الكريم (مربي انكريزي)                                          |
| حبان پيرس                                                | سلك البيّان في مناقب القرآن (عربي المحريري)                                       |
| مولانا اشرفي على تعانوي                                  | اعت القرآني                                                                       |
| مولانااحمت زمعيدمه اصت                                   | ر ان کی آبیں<br>قبران کی آبیں                                                     |
|                                                          | حديث                                                                              |
| مولا اللهورالسياري أعظمي . فاعتل دليوبند                 | تفهیم البخاری مع ترجه وشرح أدنو ۲ بلد                                             |
| مؤلانا زكريا اقب ال، فاصل وارالعلوم كراجي                | تفہا کم لم ، ، ، ، مبلد                                                           |
| مولا اختف لاتحد صاحب                                     | تفهب یم الم م م ۳ مبلد                                                            |
| مولانام فررام رميك امرك باخورشيدها لم قامي ميه فامنل يوم | سنن الوداؤد شريف ٠٠٠ تبلد                                                         |
| مولانافضسسل احدصاحب                                      | سنن نساني و و م ما مبلد                                                           |
| م حضے کال مولانا محد منظور لغمانی شاحست                  | معارف الحديث زجه ويثرح ١٩٠٤                                                       |
| ملانا عابد إرتمن كارسادي رمولا ماعد الأجسب ويد           | مشكوة تثريفي مترحم مع عنوانات ١ ملد                                               |
| مركانا فليل الرحمان فعمياني منظاهري                      | رياض الصالحين مترجم املد                                                          |
| از امام بمیندادی                                         | الأدب المفرد كال مع زمه وشري                                                      |
| مرا عبد الشرعاديد غازي پوري فامنل مير بند                | مظاهر حق مديد شرح مث كاة شريف ه مبلد كالل اعلى                                    |
| منرسين المديث بولانا محدزكريا صاحب                       | تقرر یخاری شریف ۳ مصص کابل                                                        |
| علامشين بن مربادک زسيدې                                  | تبريد ينجاري شريعينايم مبد                                                        |
| مِزلانا الراحسين صاحب                                    | تنظيم الاستاتشرح مشكوة أردُو                                                      |
| مولانامفتي مًاشق البي البرني                             | شرح اربعین نووی <u>ترجب دیشر</u> ی                                                |
| ادور و مد ادارو د عاشروسها رشمي                          | 1/11) 51 1/10 1/10 1/2 1/2                                                        |